



#### يبش لفظ

#### از حفزت علامه ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدخلیہ مقد میہ اختساب قادیا نہیت جلد مشتم

الحمدالله وسيلام على عباده الذين اصبطفى واما بعد!

مر زاغلام احمد قادیانی گوا چی ذات میں اور اپنے علم میں کوئی بڑا آدی نہ تھالیکن انگریزی علمداری نے اسے اپنے وقت میں ہی اس مقام پر لا کھڑ اکیا تھا کہ اس کے تکروفریب کے پردے عاك كرنے كے لئے اس وقت كے يوے يوے آدى فتم نبوت كى ير جم تلے آجم ہوئے جمت الاسلام حضرت مولانا سيد محدانورشاه تشميري واكثر سرمحد اقبال" حضرت بير مرعل شاه محولژویٌ' حضر ت مولانا ثناء الله امر تسریٌ' مولانا محمه علی موتگیریٌ' حضرت مولانا کرم الدین دمیر ته' يروفيسر محمة الياس يرني "مولانا محمة امراهيم مير سيالكو في" اورامير شريعت حضرت مولاناسيد عطاء الله شاہ خاریؓ کے ساتھ ان بوے لوگول کی فرست میں قاضی محمد سلیمان منصوربوری بیٹالوی (۱۳۴۲ه) کانام بھی محتاج تعارف میں۔الله تعالى نے آپ کوجو قلب سليم عزم صميم اور تلم متنقیم کی دولت دے رکھی تھی۔اس کا شاہ کار رحمتہ اللعالمین کی صاحب علم سے مخفی نہیں ہے۔ آپ ای عزم صمیم کے ساتھ قادیانیت کے مقابل صف آراء ہوئے اور مر زاغلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس کی کتاب ازالہ اوہام کا جواب دو حصوں میں رقم فرمایا۔ اب ان کی ان خدمات پر ایک صدی پوری ہور ہی ہے۔ ضرورت بھی کہ مامنی کے بیہ چھیے موتی پھر سے پر سرعام لائے جائیں۔ عالمی مجلل تحفظ ختم نبوت نے احتساب قادیانیت کی چھٹی جلد میں مولانامر حوم اور بروفیسر بوسف سلیم چشتی سکی تالیفات کو شائع کر کے عصر حاضر کے مسلمانوں کو بھی ان علوم اور تحقیقات ے متنع اور آشناہونے کاموقع دیاہے جو بوری امت کے لئے "سرمد بعیرت" ہے جس کی آس دور میں بھی ضرورت تھی۔ راقم الحروف عالمی مجلس تتحفظ فتم نبوت کواس عظیم علمی خدمت پر ہدییہ تمریک پیش کرتا ہے۔ یہ اس عظیم علمی خدمت کا قرار ہے جس کے لئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ہمیشہ بلاکسی مسلکی امتیاز کے ختم نبوت کے ہر مجاہدادر کار کن کوخراج تحسین پیش کیا ہے۔میر اول بے اختیاراس پر ہدیہ تحسین پیش کر تاہے۔

خالد محمود عفااللهعنه

#### پیش لفظ

تحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد الشرب العرت ك فنل و کرم'اصان و توفق ہے احتساب قادیانیت کی چھٹی جلد پیش خدمت ہے۔یانچویں جلد جو محائف ر حمانیہ پر مشتمل تھی اس کے بعد خیال تھا کہ چھٹی جلد میں حضر نے مولانا سید حمد علی مو تگیری ّ کے رسائل ہیں کریں گے۔لیکن مخدوم المشلخ خانقاہ عالیہ رائے بورکی روایات کے امین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر حضرت اقدیں سید نفیس الحسینی دامت بر کا تہم نے حضرت قامنی محمہ سلیمان منصور بوری کے رو قاویانیت پر مشمل رشحات قلم کو فوری طور پر شائع کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لئے اس چھٹی جلد میں ان کو شائع کیا جارہا ہے۔ الله رب العزت کی عنایت کروہ تو فی سے ساتویں جلد میں حضرت مو تگیریؒ کے رشحات قلم کو شائع کیا جائے گا۔اس کی تیاری کا کام شروع ے۔ زیر نظر احساب قادیانیت کی چھٹی جلد میں یا چے عدد کتب در سائل کو یکجا شاکع کیا ہم ہاہے: مصنفه حفرت قاضي محمه سليمان منصور يوري

ا... غايت الرام

۲... تائيدالاسلام

۳... مر زا قادیانی اور نبوت

۸ . . . ختم نبوت

مصنفه جناب يروفيسر يوسف سليم چشتی"

ہر کتاب کے شروع میں اس کا تعارف دے دیا گیا ہے۔ جماعتی رفقاء اور اس عنوان پر کام كرنے والے قدر دانوں سے در خواست ے كه وه اس سلسله كى قبوليت كے لئے دعا فرمائيں۔ حق تعالیٰ اے اپنے فضل و کرم ہے اپنی بارگاہ میں تبول فرمائیں اور اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی سعادت س بهر دور فرما كيل- آمين! بحرمته النبى الامى الكريم!

خاکیائے حضرت منصور بوری و حضرت چشتی "

فقيرالتدوسايا

et \* + + 1 / 19

# بسم الله الرحن الرحيم **احتساب قاديا نيت جلد** ششم

| غايت المرام            | قاضح   | ) حمد سليمال | المتصور توري | ۵           |
|------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| تائيرالاسلام           | *      | *            | •            | 102         |
| مر زا قادیانی اور نبوت | *      | s            | *            | ۳+۱         |
| ختم نبوت               | پروفیہ | سر يوسف      | مليم چشتى"   | <b>m</b> 19 |
| شناخت مجدو             | •      |              |              | rra         |



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ، امابعد! حفرت مولانا قاضی محمہ سلیمان منصور پوری علامہ دورال محقق ذمال شخصیت تھے۔ قدرت نے آپ کو دینی و دنیاوی دونوں علوم سے ہمر ہور فرمایا تھا۔ آپ ریاست پٹیالہ کے سیشن جج بھی رہے۔ آپ نے متعدد کائیں تصنیف فرما کیں۔ سیر ت النبی پر آپ کی شہرہ آفاق کتاب "رحمتہ اللحالمین "ہے۔ مرزا غلام احمہ قادیانی نے انگریزی دور استبداد میں اپنی جھوٹی مسیحیت و نبوت کے جھوٹے دعوی غلام احمد قادیانی نے انگریزی دور استبداد میں اپنی جھوٹی مسیحیت و نبوت کے جھوٹے دعوی کئے۔ مرزا قادیانی ملعون کی توضیح مرام' فتح اسلام اور ازالہ اوہام کے رد میں آپ نے اپنی گرانقدریہ کتاب "غایت المرام" تصنیف فرمائی۔ اس کے سات ابواب ہیں۔ جن کی تفصیل آپ فہرست میں ملاحظہ کریں گے۔

پوری کتاب انتائی تہذیب و متانت سے مرزا قادیانی کے دعاوی جدیدہ کے ردییں عالمانہ مباحث پر مشتل ہے۔ پہلی باریہ کتاب ۱۹ ۱۹ء میں شائع ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد دوبارہ شائع ہوئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لئے مقام اعزاز ہے کہ ایک سوگیارہ سال بعد اس شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت اول شائع کیا جارہا ہے۔ یہ کتاب مرزا قادیانی کے زمانہ حیات میں شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت اول کے بعد سترہ سال تک مرزا قادیانی زندہ رہا۔ لیکن جواب دینے کی اسے جرأت نہ ہوئی۔ مصنف مرحوم نے یہ کتاب لکھ کرمرزا قادیانی کے کفر پراتمام جست کردیا۔ فلحمد لله اولاً میں آخہ ایک

فقیراللهٔ وسایا ۱۳۲۳٬۴۳۵ه ۲۰۰۴٬۴۰۹ء

ويباجداز مصنف 11 ماب أول عرب کے خداہب اور آپ علیہ کااصلاح فرمانا 11 مسيح عليه السلام كاد وباره د نيامي آنا 10 الجیل متی ہے مسے علیہ السلام کے نزول کی علامات 11 حدیث رسول سے ضروری نوٹ استعاره ومحاز بابدوم استعاره ومجاز كالمخضر حال وضع كامعني 44 -حقيقت كىاتسام ایلیاء و یوحنا کے قصے کی صراحت 10 سر سيداور مثل يوحنا رفع عيبلى عليه السلام MA باب سوم: عيسى عليه السلام كانزول اوران كى نبوت ML باب چهارم: 01 عيسى عليه السلام اور قانون قدرت باب پنجم : عزير عليه السلام 31 اصحاب كهف حديث نزول عيبلي عليه السلام كياوضاحت 40 تحكم وعدل . 44 ىمر صليب

|      | ·                              |           |
|------|--------------------------------|-----------|
| 4A - | قتل فنزير كي وضاحت             |           |
| 44   | جزیہ اٹھادے گا                 |           |
| 44   | کثرت مال                       |           |
| 44   | عيسنى عليه السلام كانزول وحيات | باب عثم : |
| ۸r   | عيىلى عليه السلام كازمانه نزول |           |
| 14   | عيسىٰ بن مريم                  | باب مقم : |
| 44   | مما ثلت کی بحث                 |           |
| 1+1  | مثيل كامعنى                    |           |
| 1.1  | عيسلى عليه السلام اورز كؤة     |           |
| 1.4  | خلق و خلق کی مما ثلت           | 100       |
| 1.4  | خلاصہ کلام                     |           |
| 11•  | مثابهت تام                     |           |
| 111  | استعاره کی حیثیت               |           |
| 110  | محدثيت كى حقيقت                |           |
| n y  | صفات صديقين                    | •         |
| 119  | وجود ملا ئكب                   |           |
| irm  | وجال                           |           |
| 10   | ٱنخضرت عليه کي پيشگو ئيال      |           |
| ià.  | قصيده فارسي                    |           |
|      |                                |           |

## بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُدًا مَوَافِيًا لِيُعُمَّدُ مَكَافِياً لِمَوْيُدِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسلام عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِمِوُصُحُيهٍ وجُنُودِهِ

ا ما ابعد۔ بدرسالہ عابت المرام جناب مخدوم و محرم قاضی محدسلیمان صاحب سلمان فاضل و وراں نے او ۱۹ میں مرزا غلام احمد قادیانی رئیس قادیان کے رسالجات متعلق دعاوی مسیحیت کا مطالعہ فرما کر تصنیف فرمایا تھا اور انہی ایام میں بدرسالہ اسلامیہ پرلیس لا مور میں مولوی کرم بخش صاحب نے چھاپ کرشائع کیا تھا۔ رسالہ ذکور اس قدر مقبول ہوا۔ کہ اشاعت سے تعور نے ہی عرصہ کے بعد تایاب بن گیا۔ حق کہ مصنف مذخلہ الحال کے پاس مجی اس کی کوئی کا بی نہ رہی ۔ اب المی الصدق والدین کے حسن طلب کود کھ کرراقم نے اس رسالہ کی اشاعت کو ضروری سمجا۔ امید ہے کہ اس کی اشاعت کو ضروری سمجا۔ امید ہے کہ اس کی اشاعت موجب خیرو برکت ہوگی۔

(المنتمس: خليفه بدايت الله پنشز ضلعدار نهر بياله -)

#### بِسُمِ الله الرُّحُمٰنِ الرُّحِيْمِ ٥

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمَدُ اَنْتَ نُورُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَّ وَلَکَ الْحَمَدُ اَنْتَ وَبُ السَّمُوةِ وَالْارْضِ الْحَمَدُ اَنْتَ وَبُ السَّمُوةِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَّ وَلَکَ الْحَمَدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمُوةِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَّ وَلَکَ الْحَمَدُ اَنْتَ وَلَحَدُ حَتَّى وَالْجَنَّةُ حَتَّى وَلَقَائِکَ حَتَّى وَالْجَنَّةُ حَتَّى وَلِقَائِکَ حَتَّى وَالنَّارُ حَتَّى وَالسَّاعَةُ حَتَّى وَالنَّبِيُّونَ حَتَّى وَمُحَمَّدٌ حَتَى اللَّهُمُ لَکَ وَلِقَائِکَ حَتَّى اللَّهُمُ لَکَ اَسُلَمْتُ وَعَلَيْکَ اَنْهُتُ وَبِکَ خَاصَمَتُ وَالنِّيْکَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ لَکَ اللَّهُمُ لَکَ وَعَلَيْکَ وَعَلَيْکَ تَوَكَّلُكُ وَبِکَ خَاصَمَتُ وَالَيْکَ اللَّهُمُ لَکَ عَلَيْکَ وَعَلَيْکَ وَعَلَيْکَ اللَّهُمُ لَکَ عَلَيْکَ وَعَلَيْکَ وَمَا اللَّهُمُ لَکَ عَلَيْکَ اللَّهُ وَمِلَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُمُ لَکَ عَلَيْکَ اللَّهُ وَمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَامِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّه

ا ما بعد بیخترمضاین ہیں۔ جویش نے مرزا غلام احمد قادیانی رئیس قادیاں کے رسائل فتح اسلام و توضیح المرام واز التدالا وہام کے پڑھنے ادران پرغور دفکر کرنے کے بعد تحریر کئے ہیں۔ ہیں۔

میرامقصوداس تحریر سے احقاق حق ہے۔ اور ان دلائل کا واضح کردینا ہے۔ جوسلف و خلف کے نزدیک مرزا قادیانی کے دعویٰ جدید کے خلاف مسلمہ ہیں۔ امید ہے۔ کہ ان پرغورکیا جائے گا اور صدق وخلوص کے ساتھ صراط المستنقیم پر چلنے کو پہند کیا جائے گا۔ وَمَا تَوُفِیْقِیْ اِلّا ہِاللّٰہِ عَلَیْہِ قَوَ کُلْتُ وَالْیَهِ اُنِیْبِ.

> خا کسار محرسلیمان بن قاضی احمد شاه صاحب دامت فیوضدالحا<sup>ا</sup>ر ، منصور پورریاست بنیاله

## ديباچه كتاب

## بِسُمِ الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ 0

امابعد! بیدوه مضاهی ہیں جن کو ہیں نے فتح الاسلام وتوضیح المرام کے شاکع ہونے کے بعد لکھا تھا اور نیاز نامہ کے ذریعہ سے مرز اغلام احمد قادیانی سکنہ قادیان کی خدمت ہیں بھیجنا چاہتا تھا میر سے ایک دوست اور مرز اقادیائی کے مرید نے جھے نیک صلاح بیدی کہ از التہ الا وہام کے شاکع ہونے تک میں ان مضامین کواپنے پاس رہنے دوں۔ از الدجھپ گیا اور میں نے نہایت شوق کے ساتھ ایسادل لے کرجس میں حب و بغض کا نام ونشان نہ تھا۔ اس کا پڑھنا شروع کیا۔ میں بسا اوقات تھا بیشے کر اس کے مضامین پر غور کرتا اور پٹنگ پر لیٹ کر اپنے خیالات کے ساتھ جادلہ کیا کرتا۔ میں اللہ تعالی کے حضور میں گڑ گڑا تا اور سپے دل سے اس کی جناب میں ہاتھ پھیلاتا۔ جس قدر زیادہ میری دعاوں کوطول ہوتا گیا۔ جننا زیادہ میر افکر سلیم اور دقیق ہوتا گیا۔ ای قدر زیادہ بھی کرتا ہوں پران رسانوں کے مضامین کے شائع کے ساتھ بیش کرتا ہوں کرنے کی جرات ہوئی۔ ناظرین سیمیری ناچیز تحریر ہے۔ جس کو میں ادب کے ساتھ بیش کرتا ہوں اور خدا دند کر کیا سے امید کرتا ہوں کہ اس بارہ میں ایک اور مستقل رسالہ بھی کلے سکوں گا۔

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

محرسلیمان ولدقاضی احیرشاه صا منصور پورز یاست پنیاله

### بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0

#### میالید عرب کے مذاہب اور نیاف کان میں اصلاح فرمانا

عرب جس مين بإدى انام ربيركل محم مطفى الله مبعوث موت قبل از بعث اكرجه اس ميں اس قدر تندني خرابياں بوھ مي تھيں كه تمام ملك فسق و فجو زقل وغارت ، قمار وزنا 'باہمی جنگ وجدل کی کالی کائی گھٹاؤں سے گھرا ہوا تھا اور ہر چہار طرف مصیبت کی مہیب اور خوفتاک صورتی دکھلائی دین تھیں۔ مر فدہی دنیا کا اس چھوٹے اور ریکتانی جزیرہ نما میں اس سے زیادہ بدتر حال تفاجیل کے سامیر میں کھڑے ہونے والے۔ ودکی چوکھٹ پر ما تھارگڑنے والے سواع كے سامنے پیشانی كوخاك آلوده كرنے والے يغوث كومعبود جاننے والے۔ يعوق كى عبادت مل سرگری دکھلانے والے نسر کے پنچہ کے گرفتار عزیٰ کی عزت کے شار۔ لات ومنات کو دل و جان سے زیادہ پرستش کرنے والے۔ اساف ونا کلہ کے قدموں کے چو منے اور ان پر ذبیحوں کے ج حانے والے عبغب کے جناب سے ناموری و بلندی کے حاصل کرنے والے ووران طواف میں نو جوان عورتوں کا ججوم دیکھنے والے۔انبیاء کی تصاویر کا تصور باندھنے والے تامور مخضوں کومقدس اور پھرمعبود کے درجہ تک پہنچا دینے والے۔اپنے گذشتہ بزرگوں کی روحوں کی تعظیم میں استہان قائم کرنے والے غرض بیپیوں تھم کے بت پرست موجود تھے۔خدا کی خدائی كم عكر قيودقا لونى سے آزاد بندش مائے ركى سے وابسة فواہشات طبعى كے مريد الله بى ير نازش كرنے والے بكثرت يائے جاتے تھے۔ نام كے خدايرست محرلاند بيول كے زيروست دوى اور نبوت سے الکار کرنے والے اور غیر معلوم قدرت کواپنے وجود کا خالق ماننے والے بھی موجود

تھے۔ صائبی واسمعیلی یہودی وعیسائی بھی اینے اپنے تقدی وصدق کے دعاوی کو لئے ہوئے تشريف فرمات \_ آو جهات باطله ح كرفار \_ ارواح طيبه وخبيثه ك تصرفات ك قائل سحروكهانت كے مصدق بھى عموماً سب ميں جلوه كرتھے۔غرض مدنى وغربى لحاظ سے عرب دنيا بجركى خرابيوں۔ شرارتوں۔ برخصلتوں کمینه عادتوں۔ سرکٹیوں۔ تمردیوں کا ایسا کال مجموعہ موگیا تھا۔ کہ مویا عالمگیررزائل کی مجلس متحدہ میں دنیا مجر کے فتق و فجور نے اپنے اپنے چیدہ وسر برآ وردہ ڈیلیکیٹ (وفود) جمع كرديئے تيخ ميں خيال كرتا موں كەعرب كى يجى بدترين حالت جوابتدائے آفرينش ہے کئی ملک کے حصہ کی الی نہ ہوئی تھی۔اس رحمت عالم کے نزول کا باعث ہوئی اور اس رحته للعالمین کی بعثت کا سبب ومحل تنمبری - جس کی بشارتیں ابراہیم وواؤر وعیسیٰ علے مینا علیم السلام دیتے اور ان کی مدح کا گیت گاتے رہتے تھے۔ میں بیجی خیال کرتا ہوں۔ کہ عرب کی سے مجموعی اور لا انتہاخرا ہیاں ہی خاتم انتہین کامقام بعثت قرار دیئے جانے کامو جب تھیں۔ کیونکہ ان مختلف اور لاشار نداہب اور رسوم وعقا ئدوتو ہمات کے بندوں کا مہذب و آ زاد کر دینا تمام و نیا کے (جس میں انہی کے مذاہب کے طل وعکس موجود تھے اور ہیں ) مہذب و آ زاد کرویے کا ذریعہ و شبوت تفاروه ہادی انام سید الرسل رحت اللعالمین أی کو یان بزبان نصیح از الف آ وم ومیم سیح اینے ے پیشتر تمام انبیاء کی بعثتوں کوایے میں لئے ہوئے ہدایت خلق کے لئے اٹھااور جموثے ندہب اور جموثے عقلاء کے بندھنوں کوتو ڑتا ڑ کرایک حبل المتین سے ان کے تفرق وانتشار کومضبوط جکڑ دیا۔انصاف کی انکھوں کے اندھے۔ نہی تعصب کی پٹی باندھنے والے بھی اس کامل ہدایت و وشداورنور کا انکارنہیں کر سکتے۔جوعرب کے خٹک پھروں سے چیکا اور قیصر و کسریٰ کے ملک کومنور اور مشرق ومغرب كوروش كرهميا\_

اب صاحب ناقوس اکبر مادی عالم "کی ہدایت کا ملہ راشدہ وبالغہ وعامہ کو دیکھیے۔ کہ کس طرح پر مشرکین عرب و بت پرستان مجم کے نفر وشرک کوئٹ و بُن ہے اُ کھیڑا اور کس طرح پر اللہ کتاب کی تحریفات واغلوطات کے طلسم کوئو ڑا ہے اور کیونکر مدنی عالم میں ارتفاقات روحانی اور انتظام ہائے قانونی سے از سرنو حیات بخشی ہے اور کیونکر اس مقدس قانون کوجس کے مطنے پر مستجی نی اسرائیل کو چالیس یوم کا میقات پہاڑی کے او پر کرنا پڑا تھا اور جس کے اصل صحیفوں کو اولاً بایل و شیوا کے طالم با دشاہوں کے دستمبردوں نے مجمر ثانیا حرباسر شت علماء یہودکا کم کرویتا اور کچھ سے بچھ

بنا دینا چاہتا تھا۔ پاک ترمیمات واصلاحات سے فطرت انسانی کے مطابق بنایا ہے۔ ہاں ہی سے اللہ کی رسالت کے فرائض یہ تھے۔ کہ جوطریق منہاج ایرا ہی سے موافق ہوں اور جوسنت ہائے راشدہ کے تغیر وتبدل کے بغیر چلی آتی ہوں۔ان کواور زیادہ استحکام کے ساتھ قائم کردیں اور جوسنت جن میں تحریف یا فساویا شعار شرک و گفرل گئے اور شامل ہو گئے ہوں۔ان کا ابطال فرمادیں اور جن امور کا تعلق عادات و معاملات سے ہواس کے آداب ورسوم و کر دہات وغیرہ کو فطاہر کردیں اور رسوم فاسدہ سے نبی اور طریق ہائے صالحہ کا امر فرمادیں اور جس مسئلہ شریعت کو پہلی امتوں نے چھوٹر رکھا ہو یا انبیاء سابق نے اس کو کھل نہ کیا ہواں کو نہایت تر وتازگی دیکر پھر رائے فرمادیں اور انہام کے ساتھ تعیل کو پہنچا دیں۔ چنا تھے ہم اس جگہ پر ان چند آیات کو کھیں کے جن کا تعلق اہل کتاب یہود و نصاری سے ہے۔ نصاری نے اقائیم شلھ۔ باپ۔ بیٹا۔ روح القدس۔ تین ایک۔ کتاب یہود و نصاری سے ہو فدائے کریم نے ہمارے سیدومولاکی زبان سے پڑھوایا۔

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِينَ الْهُ مَرْيَمُ ﴾

(المائده:۲۷)

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَالِثُ ثَلْفَةً وَمَا مِنُ اِللَّهِ إِلَّا إِلَّهَ وَاحد ﴾ (آل عران ٢٠٠٠)

پھریہ ابت کرنے کے واسطے کہ بیعقیدہ نصاری کی گھڑت ہے۔ نیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایون فرمایا:

﴿ قُلُ يَاهِلِ الْكِتَٰبِ تَعَالُوا اللَّى كُلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا اَرْبَابًا

مِنُ دُوُنِ اللَّه. ﴾ (آل عمران: ٦٣) اہل کتاب نے جونیک بندوں کو بیٹااورخداوند کریم کو باپ کہنے کی اصطلاح مقرر کی تھی

ادر بالآخر یوں ہی سجھنے گئے تھے۔ان کی تکذیب کی۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالْنَصَرَى نَحْنُ ابْنَاوُ اللَّهِ وَاحْبَاوُةٌ

(المالدة: ١٨)

ان سب نظار پیش کردہ سے ناظرین "موقنین" پر ثابت ہو کیا ہوگا کہ رسول کرمیم

جوتر آن خدائے کریم کی جانب سے ہمارے لئے لائے اور جوار شادات کر آپ نے فر مائے۔ ان بیس برابراہل کتاب کے مقائد کی لغویت اور ان کے مسلمات کی فلطی آپ طاہر فرمائے رہے اور جن قدر حصدان کے درمیان تحریف وتصریف تغیر و تبدل سے فائ رہا تھا اور جو نیک صفتوں کا نمونہ بچا کھیا ان بیس پایا جاتا تھا ان کی تقدیق فرما کر "مُصَدِق لِمَا مَیْنَ مَدَیْدِ" کے مصداق صحیح بے۔

یک یک معداق صحیح بے۔

## السمسيح كادوباره دنيامس تا

اب ہم و یکھنا پیرچاہجے ہیں۔ کداس مسئلہ میں ....... قرآن کریم اور رسول کریم ً نے ہم کو کیا تعلیم دی۔ بیظاہر ہے کہ سے کے دوبارہ دنیایس آنے کا مسئلہ اوراعتقاد کچھ اسلام کا پیدا کردہ نہیں۔ بلکداس کی بنیاد حضرت سے علیہ السلام کا وہ ارشادوا خبار و پیشین کوئی ہے۔جوآپ نے ظالم فریسیوں کے پنجد میں گرفار ہونے سے چدروز پہلے ہی یعنی جبکہ آپ کو خدائے کریم نے ان حالات آئندہ کی خبردے دی تھی۔ جوان الحقدایام میں آپ پرصادر دارد ہونے والے تھے۔ ملاحظة فرماييِّمتى ١٣/٣٠ مرقس١١/٣١١وق١٢١/٢٥ عال ٢/٢٠ يوحنا٢٩٤٨٨ اوراييّ دوباره دنیا میں آئے کومقامات ذیل حاشیہ میں بیان کیا تھا۔جس میں منجملہ مصالح متعددہ کی ایک ریھی مصلحت تقی کدامت سیحی آنے والی مصیبتوں اور مختبوں سے ہراساں اور فریسیوں کے ظلم وستم سے در مانده موكراس ياك بدايت كوجي حضرت مح عليه السلام دنيا يرجموز كرجات تحد نه جهوز بينهيس تحريف وتصريف بهى نهكرين اوراس امركويا دركيس كمسيح عليه السلام توخود زيا يرتشريف لائیں گےاس لئے وہ ایسے افعال کے مرحکب نہ ہوں۔ جوان کے روبروان کی ندامت وانفعال کا سبب تلم بن عرض بيعقيده اس زابداورمظلوم ني عليه السلام كي پيشين كوئي كي بناء پرعيسا ئيوں ميں قائم ہوا۔اور برابرظہور نی عظیم تقریباً چھ سوبرس تک کمال استحکام کے ساتھ عیسا کیوں میں چلاآیا اور سے علیہ السلام کا بحسد عضری آسان پر سے اثر نا اور بادلوں پر سے اثر تے ہوئے نظر آنا۔ مسيحيون كانهايت ملم عقيده ربا-اب بمكويد كهنا جائية -كدوه باك اسلام جس فالمل متعدد کی افراط وتفزیط کو دور کرسطی صراط متنقیم کوقائم کیا اورا دیان سابقہ کے درواز ہتح یف کو بند کر کئے ابواب تنقيح وهي تومفتوح فرمايا- بهم كواس عيسائي عقيده ميس كياتعليم ديتا ہے اور وہ رحمته الله المين ا

جس كى پاك زندگى كى مقصودكورب العالمين اس آيية كريمه بين ظاهر فرما تا ہے۔

وهو الذي بعث في الاميّن رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته ويزّكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (الجمر: ٢)

"فدادہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنارسول بھیجا۔ جوان میں سے ہے نی ان کواللہ کی آ بیتی سنا تا ہے۔ ان کو پاک کرتا ہے۔ ان کو کتاب وحکمت سکھلاتا ہے آگر چددہ نی سے پہلے صریح محمر میں میں تھے۔ "ہم کو اس میچی عقیدہ کی صحت وسقم کی نسبت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا جس طرح پر کہ میچیوں کے اس عقیدہ پر کہ میچا ابن اللہ ہیں۔ رسول کریم علی نے اس ارشاد رہانی کو پڑھ کرسنایا ہے۔

﴿تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداً ان دعوا للرحمن ولداً ﴿ (مريم: ٩١٠)

کیااس عقیدہ نزول سے کے تعلیم کر لینے میں یہی سکھایا گیا ہے۔ کہ اس سے خدا کاحتی وعده اولي اورس كے لئے ظلع نوت قرار ديا يا الى اور سيح كو انعم النواب و حسنت موتفقا " کی آسائٹول سے نکال کردارالغروریس اتارنالازم آتا ہادراس سے وہ پھیسے کے لئے جائز قرار دیتا پڑتا ہے جورسول کریم کے لئے باایس علوشان نبوت جائز قرار نیس دیا گیا؟ یاان سب امور کا کچھ ذکرند کرے اور ان سب خیالی مشکلات پر کچھ بھی نظرند ڈال کراوران سب تیای د تقول کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے وہ قادر مطلق جس کی فقدرت سبب ومسبب کی فتاج نہیں ہے۔جس كَ حَكم كَى شَانَ إِنَّمَا أَمُوهُ إِذَا ارَاد شَيْعًا انَّ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ " عَ وَكَار إلى عَبْ كوتكم ويتا ہے كدوہ خدائے كريم كے تكم سے وى ملو وغير ملوك ذريعہ سے كاف انام اہل عالم عیسائیت واسلام کو کھول کھول کرسناویں کہ سے علیہ السلام دنیا میں ضرور آئیں گے اور آئیں گے۔ تواس شان و محكوه كرماته الله كي عدادرايي زمانه بيس آسي كاوردنيا بيس آكريديكام كريس کے اور استے برس ونیا ہیں زندہ رہیں کے اور پھر وفات یا کیں کے اور روضہ رسول ہیں مدفون ہو تکے اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ مبعوث ہو تکے 'تو مویاوہ ایک مخضر لفظ جس کا استعال حضرت سی علیه السلام نے اپنی پیشین کوئی میں کیا تھااور جس کی کیفیت مسیحیوں سے بہت چھے نہفتہ و پوشیدہ تھی۔اس کی شرح وتغییراس یاک رسول نے (جس کے ارشاوات کی نسبت خداو عرالم و

عالميان فرما تا ب- " وَمَا يَنْطِلُ عَنِ الْهَوَى إِنَّ هُوَ إِلَّا وْحُيٌّ يُوْطِي " ( الْجُم الم ) " وني الي خواہش نے نہیں بولتا وہ تو وی ہے جوا ہے جوی ہاتی ہے۔ "الی فرمائی جس سے بر حر متصور نہیں اورجس میں شائبہ شک ووہم کووٹل تک نہیں لیکن آج کل جوہم سفتے ہیں اور مختلف اشتہاروں میں و كيهة بي - كدمون موف حوف بكوكرفا بركياجا تاب-كدي ندآكي مح ندآكي مے۔ ہاں جس آنے والے میچ کا انظار ہے۔ اس کے آنے سے ور حقیقت ایک ایسے مخص کا پیدا مونامراد ہے۔ جوائی ذات میں کمالات سیحی کو لئے موتے مواورائے لئے معلی کہلائے (یایوں کہوکہ اس کا چھوٹا بھائی ہو) تو اس وقت ہمارے دل میں سیسوال پیدا ہوتاہے کہ اگر چہ آنجیل میں تحریف کا ہونامکن ہے اور ہمارے علماء حمیم اللہ نے اس میں لفظی ومعنوی تحریف اکثر مقامات میں ابت بھی کردی ہے۔ تواس پیشین کوئی میں بھی تحریف وتغیر کا مونایا خود کھڑت پیشین کوئی کا آجیل میں شامل کیا جانا جارے نزد کیے ممکن الوقوع اور مسلم القیاس ہے۔ کیکن کیا ہم سب مسلم انوں کے عقائد میں اسلام کے جمیع متفرق فرقوں کے عقائد میں کسی کے نزد کیک سیمی ممکن معیقن مظند یا قرين قياس يامسلم بـ كروه رسول مقبول علية بهى جن كو بلغ ما اننزل اليك" (الماكده: ١٧) كا امرواجب الاذعان ـ اوراس كراته اى دوان لم تفعل فما بلغت وصالته" (الماكده: ١٧) کی تہدید بھی شامل ہے اور جس کی ہدایات کی نبست رب کریم اہل کتاب کو ہوں فرماتا ہے۔ "يااهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب. " (المائده: ١٥) جم سب مسلمانول كوجودل وجان سے آپ برايمان لائے اورصرف آب كى بدايت سے ہم نے قرآن كوقرآن اور خدا كوخدا مجھا مغضوب عيسائيوں كى تحريف كرده يا تحدیث کروہ یا ضع کردہ پیشین کوئی برایمان لانے کے لئے فرمادیں۔اور جورسول خدا کویا اہل الكتاب لم تلبسون الحق باالباطل و تكتمون الحق وانتم تعلمون. (آلعراك. ا ٤) كهه كران كو تبطلات تتے وہ خوتليس كرنے لگيں؟ اور حضرت مسيح موعود عليه السلام نے بھى جن علامات وآ ٹارکوائی پیشین گوئی میں بیان نہ کیا تھا۔ان کوئی عظی اوجود اصل واقعہ کے موضوع ومطرد دہونے کے بیان کریں؟ اور نہایت استحکام کے ساتھ مسلمانوں کے دل میں اس عقیدہ کو جمادیں جو دراصل غلط ہے اورجس کے شعبے قدرت کے قانون کوتو ڑتے اور سلمانوں کو جناب نبوت مآب میں گتاخ بناتے؟ یا ایک نی روح اللہ کے کسرشان کا موجب ہوتے ہیں اور

بعض اوقات ہمارے معتقدات کوشرک تک پہنچا دیتے ہیں جب ہماراسوال ول ہی ول میں اس قدر طول پکڑتا ہے تو ایمان کا جوش اور اسلام کی غیرت اور نبی سیال کے پاک نام سے مخلصانہ محبت فوراً ان لغویات کی تر دید کرتے ہیں۔ کہ خبر داررسول اللہ سیالی کی جناب پاک میں یہ بہودہ خیال نہ کر معصوم نبی کی شان میں تہمت نہ تراش کیا ند پر تھو کنا اپنے منہ پر تھو کنا ہے اور آفاب پر غبار ڈالنا اپنی آ کھول کو خاک آلود کرتا ہے۔

"كار پاكال را قياس خودمكير"

المرين كرا الموالية الموالية الموالية كا دوباره دنيا بين آنا جوانجيل كي تعليم ہا ورسيحائيوں كا عقيده ہے۔ اس كاطلىم صرف آئ اظهار حقيقت ہوئے شكا تھا؟ كداس خيل كا دنيا بيل پيدا ہونا مان ليا جائے۔ تو يہ سوال پيدا ہوگا ........كدرسول الشعائية نے كيوں نہ عيسائيوں كے سامنے ايسان كچھ بيان فرمايا ادر كيوں نہ ان كو يقين دلايا كہ تم جاز كو حقيقت بيجتے ہواور سي عليہ السلام كى دقتی تعليم كوئيس تيجتے۔ جس سي كاتم انظار كرتے ہودہ تو ميرے امتيوں ميں ہا السلام كى دقتی تعليم كوئيس تيجتے۔ جس سي كاتم انظار كرتے ہودہ تو ميرے امتيوں ميں فرق د المياز كرسكے كى۔ ادراس لي وہ ابن مربح كہ ہلائے كائے لئے طاہر ہے كہ ہى عقالة نے ايسائيس كيا در المياز كرسكے كى۔ ادراس لي فوان ميں أمل الميان كالميان كي تعليمات كى خامى ادر عيسائيوں كے مفہومات كى بچى كوظا ہرئيس فرمايا۔ تو كيا كوئى مخالف ادر يہ ميں المت كائے الله من المان كوئي كوئيس ميں ہوگا كہ ميں الميان كے تياں ہوگا كہ ميں المين كوئي كوئيس ميں ہوگا كہ ميں المين كوئي كوئيسائيوں كے تينج ميں نہ المين كوئي كوئيس ميں ہوگا كہ ميں المين كوئي كو چيسائيوں كے تينج مير نے الے المين ميں ميں ہوگا كوئيسائيوں كے تينج مير نے الے ادر بھی مينيدہ كيا۔ نہ كہا كے تينج مير نے الميان الميان كوئي كوئيسائيوں كے تينج مير نے الے ادر بھی مينے دہ كرائے كوئيسائيوں كے تينج مير نے الے دوئيس كوئي كوئيس ميں مينج ميرہ كوئيس كوئي ہوئيس كوئي كوئيسائيوں كے تينج مير نے المين ميں ميں ميں مين كوئيس كوئي كوئيسائيوں كے تينج مير نے المين ميں ميں ميں كوئيس كوئيس

مسلمانوا سمجے کہ یک آج کل کا گھڑا ہوا مسئلہ ہی علقہ کی نبوت کی کتی تکذیب کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس كابيد جواب دينا كه وه بغرض آنه اكثر خلق الله ايسيا بسيدات كاستعمل بونا كوئى الوكمى اورب اصل بات نيس ـ "از اله ۵۲۰ (نزائن جسم ۳۵) بالكل لغوادرنا كافى بنزول سيح ابن مريم كامستله كحدرسول الله عليانة نه بى مسلما نول بيس شائع نيس فرمايا ـ بكد سيح ابن مريم كرمتعلق تمام ترقع بيس خواه ولا وت سے متعلق بيس -

گذشت ہیوست: خواہ نیوت سے خواہ ان کی صلب وقل سے خواہ ان کے دفع المی المسماء سے خواہ نزول علمی الاو حس ہے یہود و نصار کی کے دو بڑے گروہوں بیل رب کریم نے تھم بن کرانه لقول فصل و ما هو بالمهزل کی شان کو دکھا یا ہے اورد ونوں گروہوں کے معتقدات بیل سے جو حصد درست اور سی تھا اسے درست و تھے کہا اور جو حصد فال یا تفروشرک سے بھرا ہوا تھا۔ اسے غلط یا کفروشرک بتا یا ہے۔ لیس المی حالت بیل کہ دوفر بی تمازیوں کے درمیان ایک فیملہ میں اصل حقیقت اس لئے کے درمیان ایک فیملہ بیل اصل حقیقت اس لئے فا برنیس کی گئی۔ کہ فلاں تیمر افخص بھی اصل حقیقت سے داقف نہ ہوجائے یا در کھو تر آن مجید اور رسول کریم نے کھواس مسلم کی بیل کے درمیان میں میں کے درمیان مسلم کی بیل اور رسول کریم نے کھواس مسلم کی بیل کے درمیان میں بیل کے دورمیان کی بیل کے درمیان میں بیل کے دورمیان کی بیل کے درمیان کی بیل کے دورمیان کی بیل کی بیل کے دورمیان کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کے دورمیان کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کے دورمیان کی بیل کے دورمیان کی بیل کے دورمیان کی بیل کے دورمیان کی بیل کی بی

یادرکھو۔ قرآن مجیدادررسول کریم نے پکھاس مسلدی بین نہیں۔ بلکدان تمام مسائل بیں جن بین اس زمانہ کے موجودہ فدا ہب کے لوگوں بیں اختلاف پڑے ہوئے سے۔خوب کھول کھول کر فیصلے ساتے ہیں۔خصوصا اہل کتاب کی تو تواریخی غلطیاں تک بھی ظاہر کردی ہیں۔ پھر مختقدات والحانیات بیس تو فروگذاشت کیا کرنی تھی۔ کیا تم اس کو تجب نہیں بچھتے کہ نصاری کہتے سے ائن مریم دنیا پر پھر آئے گا۔ بادشاہت کرے گا۔ کوار چلائے گا اور یہوں کہتے تھا کہ دہ مرکبیا بھی مردہ بھی پھر آیا ہے۔ رسول اللہ وقول کا بیان من لیس اور یوں ارشاو کریں۔ ہاں ابن مریم ضرور آئے گا اور قوانین اسلام پر چلا چلے گا تواب ان بیانات پر کیا سمجھاجا تا ہے۔ وہی ابن مریم جس کے بارہ میں جھکا اور اور ای مراد تھا۔ تو میں ان اور اس اور اس اور کس اور کی اور اگر اور دی مراد تھا۔ تو میں گا کیا فیصلہ ہوا؟ نیز سوال از آسان وجواب از ریسمان اور کس کو کہتے ہیں؟

غلطی کی اطلاع دی اور بتلا یا گرہم نے اس کو نہ مجھا اور خیال نہ کیا اور مجاز کوحقیقت سمجھ کرمسیحیوں كے بم كيش بن كے تو ميں كہتا مول كه كيول ايسا موا؟ اس كاسب بھى يمي فكے كا كه نبي علي نے ايسے ناقص المعنی الفاظ کا استعال کیا اور ایسامغلق پیراییا نفتیار فر مایا اور ایسے تعقید لفظی ومعنوی کو کام میں لائے کہ خود اس عہد مبارک مشہود لہا بالخیر میں حضور کے فیضان صحبت ہے مستفیض ہونے والے اور کلام مجمز نظام نبویؓ کے سننے اور محفوظ رکھنے والے سب کے سب مفہوم نبوی ومقصود محمریؓ کوچچو سمجورنه سکے اور یہی نہ سمجھنے کی ارث وار ثان علم نبوت کو طبقہ در طبقہ پشت در پشت آج تک ملتی رہی؟ کیوں حضرت ...... (مرزاجی) آپ کی بہی توجیبہ کہ علماء نے نہیں سمجھا اور آج تک ۱۳ سو برس ہے کسی کا خیال و ذہن بھی ان معانی کی جانب منتقل نہیں ہوا۔جس کونہایت عمدہ دلیل معجها اور یا نجول رسانول میں دھرایا گیا ہے۔ کس قدر ہادی برحق علیه الصلو قوالسلام کومفل ومہل گوقراردیتی ہے؟ (معاذ الله)اورجوالزام کےعلاء پرند بچھنے کالگایا گیاہے اس کے ساتھ خودنی 'سوچواور" تواب الرحيم'كى درگاه من توبكرو-اب بم عائة بين كمناظرين كوصاف طور پر د کھلادیں کہ سیحیوں اور محدیوں کا جواعتقادمیے کے دوبارہ دنیا میں آنے پر ہاس کی بنیاد کیا ہے اوراصل کہاں سے ہے؟

برزرگ مسلمانو! آپ ملاحظہ کریں گے کہ خدا کے دو برزگ رمول عیسی روح اللہ و محکر سول اللہ کا ایک امتی اور سے ہور اللہ و محکر سول اللہ کا ایک امتی اور سے ہور اللہ کا ایک اور شیل ہاک کوجد اجدا اللہ کا ایک شریک مدعی کیا گہتے ہیں؟ میں اس جگہ صدیث پاک اور انجیل پاک کوجد اجدا نقل کروں گا۔ گوانجیل کو ہم تح یف سے خالی نہیں جانتے اور اس سے تمسک کو بھی درست نہیں سیجھتے ۔ مگر جس بارہ میں انجیل کا بیان حدیث پاک کے موافق ہوا سے غلط بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ بلکہ استقر ارمعنے کے لئے جودونوں کے بلکہ استقر ارمعنے کے لئے جودونوں کے قدر مؤیدی کہ سکتے ہیں۔ اور سمباً اس مدعی کے لئے جودونوں کے قالمین کو ملزم ظہرا تا ہو۔ ہم دونوں سے استشہاد کرنا ضروری سجھتے ہیں۔ (پہلے انجیل کے حوالہ سے ناظرین اس مسئلہ کو تجھیں پھرا توال رسول اللہ سے اس پرغور فرما ئیں۔)

# انجيل متى \_ چوبيسوال باب

| اور یوع بیل سے فکل کر چلا گیا اور اس کے شاگرد پاس آئے کہ اسے بیکل کی                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمارتیں وکھا کیں۔                                                                         |
| ا يبوع نے کہا كياتم بيسب چيزيں ديكھتے ہو۔ ميں تنہيں بچ كہتا ہوں كه يہاں ايك پقر           |
| پقر پرند چھوٹے گا۔ جوکرایانہ جائے گا۔                                                     |
| ٣جب وہ زينون کے پہاڑ پر جیٹا تھا۔اس کے شاگر دوں نے خلوت بیں اس کے پاس                     |
| آ كركها-كديدكب موكا _اورتيرےآنے كااورونياكى آخير مونے كانشان كيا ہے۔                      |
| م يبوع نے جواب ميں ان سے کہا خبر دار ہو کو کی تنہيں گمراہ نہ کرے۔                         |
| ۵۔۔۔۔۔۔کیونکہ بہتیرے میرے نام پرآئیں کے اور کہیں گے میں میچ ہوں اور بہتوں کو مگراہ        |
| -205                                                                                      |
| ۲اورتم لزائیوں اورلز ائیوں کی افواہوں کی خبرسنو گے۔خبر دارمت گھبرائیو کیونکہ ان سب        |
| بالوں کا مونا ضرور ہے۔ براب تک آخیر میں ہے۔                                               |
| ےکونکہ قوم قوم پر اور باوشاہت بادشاہت پر چ <sup>ر سے</sup> گی اور کال اور مری اور جگہ جگہ |
| زالر لے ہوں کے۔                                                                           |
| ٨ پر ميرسب با تيس مصيبتول كاشروع جيں۔تب وه تنهيں د كھ بيس حوالد كريں مے اور               |
| میرے نام کے سب سب تو میں تم سے کیندر کھیں گی۔                                             |
| ،اوراس وقت بہتیرے ٹھوکر کھا ئیں گےاورا یک دوسرے کو بکڑائے گا اورا یک وسرے                 |
| سے کیندر کھے گا۔                                                                          |
| ا الله الماريم المحبولة ني الحيس عجاور بهنول كوكم الأكرين هجه                             |
| ااور بورجی میل جانے سے بہتوں کی محبت شندی موجائے گی۔                                      |
| الهرجوآخرتک سے گاوہی نجات پائے گا۔                                                        |

.

| ۱۳۔۔۔۔۔۔اور بادشاہت کی میزشخبری ساری دنیا میں سنائی جائے گی تا کہ سب قوموں پر کواہی |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ہو۔اوراس وفت آخرآ ئے گا۔                                                            |
| ۱۲۰هیل جبتم ویرانی کی مروه چیز کوجس کا دانیال نبی کی معرفت ذکر مواد مقدس مکان       |
| میں کھڑے دیکھوگے۔                                                                   |
| ۵۱تب جو يهود پيش مول پهاڙول پر بهاگ جائيں۔                                          |
| ٢ ا جوکو شھے کے او پر ہوا ہے گھرہے کھے نکالنے کوندائرے۔                             |
| ا الله المار جو کھیت ہیں ہوا نیا کپڑے اٹھا لینے کو پیچھے نہ پھرے۔                   |
| ۱۸ پران پڑان پرافسوس جوان دونوں میں حاملہ اور دودھ پلانے والیاں ہوں۔                |
| ١٩بردعا ما عكوكة تمهارا بعا كمنا جاڑے بيل بار كے دن نه ہو۔                          |
| ۲۰کونکراس وقت الی بڑی مصیبت ہوگی جیسے دنیا کے شروع سے اب تک نہ ہوئی ہواور           |
| نه جمی موگ _                                                                        |
| ۲۱اوراگروے دن گھٹائے نہ جاتے تو ایک تن بھی نجات نہ پاتا' پر برگزیدوں کی خاطر        |
| وے دن گھٹائے جا تیں گے۔                                                             |
| ٢٢تب اگر کوئی تنهیں کہے کہ دیکھوسے یہاں ہے یا وہاں تو یقین مت لاؤ۔                  |
| ٢٢كيونكه جيوٹے سے اور جھوٹے نبي اٹھيں كے اور يزے نشان اور کر امتيں دکھا كيں مے      |
| یہاں تک کدا گرمکن ہوتا تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرتے۔                               |
| ٢٢٠ ويكمو! من بهلے سے يھى كبه چكا بول -                                             |
| ۲۵ پس اگر تمهیں دے کہیں دیکھووہ جنگل میں ہے تو باہر مت جاؤ۔ دیکھووہ کوٹھڑی میں      |
| ہے۔ تو باور مت کرو۔                                                                 |
| ٢٦كونگ جيسى بحلي پورب سے كووتى ہے اور پہم كك چكتى ہے۔ ويبابى انسان كے بيخ كا        |
| آ تا بھی ہوگا۔                                                                      |

مرقس۱۳-باب۲۲

کیونکہ جموٹے سے اور جموٹے نبی آخیں گے اور نشان وکرامتیں دکھلا ئیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو برگزیدوں کو بھی مگراہ کرتے اور ۲۲ اس وقت انسان کے بیٹے کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتے دیکھیں گے۔(لوقا کا باب۳۱–۲۵ تا ۱۳ آخر باب)

#### آخرباب

''تم س بھے ہو کہ میں نے تم کو کہا جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگرتم جھے پیار کرتے تو میرے اس کہنے ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ میر اباپ مجھے سے بڑا۔ ہے۔'' ریوحنا ۱۵ اباب ۲۸ آیت)

''اوراب میں نے تمہیں اس کے واقعہ ہونے سے پیٹٹر کہا ہے تا کہ جب ہوجا گئے تم ایمان لاؤ۔'' (بیونا ۱۵ اب ۲۹ آیت)

''آ گے کوتم سے بہت ہا تیں نہ کروں گا۔ کیونکہ اس دنیا کا سردار آتا ہے اور جھے میں اس کی کوئی چیز نہیں۔'' (بیونا ۱ اباب ۳۰ آیت)

## حديث رسول عليسة

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجال..... فقال..... ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فكل امرء حجيج نفسه والله

خلیفتی علی کل مسلم انه شاب قطط عینه طافیة کانی اشبه بعبد العزی بن قطن فمن ادرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية (فليقرا عليه بفواتح سورة الكهف فانها جوار كم من فتنته انه خارج خلة بين الشام والعراق فعاثِ يميناً وعاثِ شمالًا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يارسول الله وما بشة في الارض قال اربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويونه كجمته وساترايا مه كايا مكم قلنا يارسول الله صلى الله عليه وسلم فذالك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلوة يوم قال اقدرواله قدره قلنا يارسول الله واما اسراعه في الارض قال كا الهيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيومنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى واسبغه ضروعا وامداده خواصر لم ياتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شي من اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعا سيب النحل لم يدعوا رجلاً ممتلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذالك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البضاء شرفي دمشق بين مهرو ذتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طاء طاراسه قطر واذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللو فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرف فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله لم يأتى عيس قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذالك اذا ولحي اللَّهُ الى عيسر اني قد اخرجت عباداً لى كان يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمراواتلهم على بحيرة طبرية فيشربون مافيها ويمراخرهم فيقول لقد كان بهذا مرة ماء ويحصر نبي الله عيسلي واصحابه حتى يكون راس التور لاحدهم خير امن مالته دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسي واصحابه فيرسل عليهم النغف في قابهم فيصبحون فرسلي كموت نفس واحدةٍ ثم يهبط نبي الله عيسلي واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبرا الا ملاء ه زهمهم وتنهم فيرغب نبى الله عيسلى واصحابه الى الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وثم يوسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدرولا وبرفيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انبي ثمرتك ورذى بركتك فيومئذ تاكل العصابته من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الفام من الناس واللقحته من البقر لتكفي الفاحد من الناس فبيناهم لتكفي الفجد من الناس فبيناهم كذالك اذ بعث الله ريحًا طيبة فتاخذهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. (رواه مسلم ح ع ص ٢٥٠٥ تا ٢٥٠ باب ذكر الدجال)

ز مین پر کیونکر ہوگی ۔حضور کے فر مایا۔ جیسے وہ مینہ جس کو ہوا پیچھے سے اڑ اتی ہے۔ سووہ ایک قوم کے یاس آئے گا۔ توان کو کفر کی طرف بلائے گا۔ وہ اس پر یفین لے آئیں مے اور اس کی بات مائیں مےوہ آسان کو علم کرے گاوہ پانی برسائے گااورز مین کو علم کرے گاسوہ کھاس اوراناج جمادے گ اورشام کوان کے مولیق آئیں مے بانسبت سابق کے دراز کوبان اور کشادہ تھن ہو کر اور کھیں خوب تن کر بعنی موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا توان کوکفر کی طرف بلائے گا۔تو وہ اس کی بات نہ مانیں کے تو ان کی طرف ہے ہٹ جائے گا اور ان برقط و منظی یڑے گی۔ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے پچھٹ باتی رہے گا اور دجال ویران ز مین پر لکلے گا اوراس ہے کہ گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال تو وہاں کے مال اور خزانے ظاہر ہوکراس کے پاس جمع ہوجا ئیں گے۔جیسے ٹہدی کھیاں رانی کے گرد جوم کرتی ہیں۔ چرد جال ایک جوانم دکو بلائے گا اور اس کو تکوارے مارے گا سواس کو تل کر کے دو لکڑے کر ڈالے گا جیسا نشانہ و وٹوک ہوجاتا ہے۔ پھراہے بلائے گا سووہ جوان سامنے آئے گا چہرہ دمکتا ہواہنتا ہواسود جال ای حال مين موكاك مناكاه حق تعالى عيني ابن مريم كوييع كالوعيل اتري كي سفيد بينار برشمرد شق کے مشرق کی طرف زردور تکین جوڑا پہنے اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے پروں پررکھے ہوئے تو جب كى علىدالسلام اپناسر جھكاكيس كے تو بسينا فيكے كا اور جبك اپناسر الخاكيں مے تو موتى ى بوندیں بہیں گی جس کا فرکوان کے دم کی بھاپ لگے گی۔ تووہ مرجائے گا اوران کا دم پنچے گا جہاں تک ان کی نظر بہنچ گی۔ چرعیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے۔ یہاں تک کہ اس کو باب "لد"ر یا کیں مے۔ (لداسرائیل میں گاؤں ہے) سواس کول کریں مے چرعینی ابن مریم" کے یاس وہ لوگ آئیں گے۔جن کوخدانے دجال سے بچایا ہوگا۔ توشفقت سےان کے چمرہ کوسہلا دیں مے اوران کوان کے بہشت کے درجات کی خبردیں مےسوای حالی میں ہو سکتے کہناگاہ حق تعالی عیسیٰ علیہ السلام و حکم کرے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے تکالئے ہیں کہ سی کوان کی اڑائی کی طاقت نہیں سو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کوطور کی طرف اور خدا بھیج گا یاجوج اور ماجوج کواوروہ ہرایک بلندی سے نکل پڑیں گے۔ تو ایکے پہلے لوگ طبرستان کے دریا گذریں مے۔ تو بی جائیں مے۔ جنتا یانی کہ اس میں ہوگا اور ان کے پیچلے لوگ جب وہاں آئیں مے تو کہیں سے کہ بھی اس میں بھی یانی تھا۔ پھرچلیں سے یہاں تک اس پہاڑ تک پنجیں سے جہاں

در ختوں کی کشرت ہے۔ یعنی بیت المقدر کا پہاڑ تو وہ کہیں کے البتہ ہم زمین والوں کوتو لک سر یکے آ داب آسان والوں ولل کریں ۔ توایع تیروں کو آسان کی طرف چلائیں مے سوخداان کے تیروں کوخون آلود کرکے ڈالے گا اور خدا کا پیغیرعیلی علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں مے۔ پہاں تک کدان کے نز دیک بیل کی سری افضل ہوگی ۔ سواشر فی ہے جوآج تمہارے نز ویک ہے۔(بیعی کھانے کی نہاہت بھی ہوگی) پھرعیسیٰ نی اللہ اوران کے اصحاب خداہے دعا کریں کے تو حق تعالی یاجوج ماجوج پرعذاب بیجے گا۔ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا توضیح تک مرجا ئیں مے۔ایک جان کا سامرنا ' پھرعیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ اوراس کے اصحاب زمین پراتریں مے۔تو تمام زمین پرایک بالشت برابر جگدان کے سر انداور گندگی سے خالی نہ یا کیں ہے۔ پھر عسیٰ رسول الله اوراس کے اصحاب خدا سے دعا کریں گے۔ توحق تعالیٰ یا جوج ما جوج پر پرندے بھیج گا۔ جیسے بزی گر دنیں اونٹوں کی ۔سووہ ان کواٹھا لے جا کیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں خدا کومنظور موگا۔ پھرخدااییا یانی برسائے گا کہ کوئی گھرمٹی کا اور اون کا اس پانی سے باتی ندرہے گا۔سوخدا ز مین کودهو ڈالےگا۔ یہاں تک کہ زمین کوحوش یا باغ یا صاف میدان کی طرح کردےگا۔ پھر ز مین کو محم مو گا که این محل جما اوراین برکت کو پھیرد ہے آس دن ایک انارکوایک کروہ کھائے گا اوراس کے تھلکے کو بٹکلہ بنا کراس کے سامیہ میں بیٹھیں گے اور دودھ ٹیں برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ دو دھارا ونٹنی آ دمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی اور دودھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی اور دو دھار بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی سواس حالت میں ہو تکے کہ یکا کیٹ تعالیٰ ایک پاک ہوا جھیج گا کہ ان کی بغلوں کے پنچ گی اور اثر کر جائے گی تو ہر مومن اور ہرمسلم کی روح کو قبض کر لے گی اور بڑے بدذات لوگ باقی رہ جائیں سے ۔ آپس مين بعر ينك \_ كدهول كى طرح \_ سوان يرقيامت قائم موكى \_

اگر چہ صحاح میں اس مضمون کی احادیث متعددہ ہیں۔ گریس نے اس ایک حدیث پر
اکتفا کیا حتی کہ اس حدیث کا ذکر بھی نہیں کیا جس کوامام مسلم نے ابی ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت
کیا ہے جس میں مسلمانوں کے لفکر کا مدینہ سے نکلنے ۔ ٹکٹ کے بھا گئے۔ ٹکت کے شہید ہونے
شکٹ کے فتح یاب ہونے ۔ فتح قسطنطنیہ۔ ارادہ تقسیم اموال ۔ اطلاع خروج دجال ۔ مسلمانوں کا
مدینہ میں واپس آنا۔ پھر شام میں پہنچنا عیسیٰ علیہ الصلاق کا اثر نانہ کورہے۔ تاہم اصحاب ایقان و

الل ایمان کے لئے نی عظی کارشادات پریفین کرنے اور شک وشبکومٹانے کے واسطے یمی کافی ہے۔

#### ضروري نوك:

(ازالهادهام حاشيه ١٥٥ غزائن جهم ١٣٩)

لین جہاں تاویل سے بالک بی رہ کے ہیں اس کا ترجم بھی چھوڑ دیا ہے یا چپ سادھ کر خاموثی سے کنارہ کیا ہے۔ (مثلاً عراق وشام میں دجال کا فساد ڈالنا۔ یا ایک فض کول کرکے پھرزندہ کرنا۔ حضرت عینی کا دجال کو باب " لُد" پڑٹی کرنا۔ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جانا۔ میوہ اور دودھ کی برکت ۔ ایک ہوا کے جھو کئے سے کل ایمانداروں کا مرجانا۔) غرض اے ناظرین ازالہ میں اس حدیث کے ترجمہ کو جومرزا قادیانی نے لکھا ہو یکھواور جو پچھان کے دل پراس حدیث کے مضاحین ہے گزرتی ہے اس کا اندازہ کرو۔ حدیث ایک ہے ای حدیث کو ایک جگہ بالکل میچ مانتے ہیں اور اپنی بشارت اس میں سے نکالتے ہیں۔ اس کے ایک حصر کی نسبت ایسا سکوت ہے گویا حدیث میں اس عبارت کے ہونے کا علم و خبرتک بھی نہیں۔ اس کے ایک حصر کی وجہ ساک عبارت کے ہونے کا علم و خبرتک بھی نہیں۔ اس کے ایک حصر کی وجہ ساک حصر کی دوبہ ساک عرب میں اس عبارت کے ہونے کا اللہ تھی آئیں مانی نواس بن سمعان ہے میں سب پھولکھ کر سے ایک میں اور چی اضحے ہیں کہ اس کا بانی مبانی نواس بن سمعان ہے میں سب پھولکھ کر

جب بھول جاتے ہیں تو ای حدیث کے مطالب تھنے کے واسطے عیم نورالدین کا درخواست کرتا اور خواست کرتا اور خواست کرتا اور خود بھتی بارگاہ اللی ہونا اور کشنی طور پر الفاظ حدیث کے معالین کا پنے پرظاہر ہوجا ناتح ریر کرتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت! اگر اس حدیث کے مضامین عقل وشرع کے خلاف تھے اگر اس کے بائی مبائی نواس بن سمعان تی تھے۔ اگر بخاری نے اس کوموضوع سمجھ کرچھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ کی شخصی تی مبائی قبی تو پھر آپ نے اپ خصیت مسلم کی دوسری حدیثوں سے بھی بالکل منافی ومبائن تھی تو پھر آپ نے اپ حکیم نور الدین کو بھی کہی جواب کیوں نہ دے دیا اور خدا نے بھی کیوں اس کے معانی آپ کو بتلا نے اور بید نہ کہدیا کہ اس کے مضامین تو عقل وشرع کے خلاف اور شرک سے پرواور الوہیت بتلا نے اور بید نہ کہدیا کہ اس کے مضامین تو عقل وشرع کے خلاف اور شرک سے پرواور الوہیت کے تمام اقتد ادا کیک دجال خبیث کو دینے والے ہیں۔ اللہ اکبراس تحریر پر'' و بعضہ نہ بعضا" پر بھی لوگ خیال کرتے ہیں۔ کہ مرزا قادیا نی بڑے ان ان انتخار ہیں۔

## حکیم العصر مولانا محدیوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

کے طور پر بھی کی کو نبی بنانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو' فنم دیکھو' فراست دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نبیوں کامقابلہ کر تاہے۔

کے .....ہاری غیرت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ و نیامیں ایک قادیانی ہمی زندہ نہ ہے۔ حکومت کو چا بیئے کہ پکڑ پکڑ کران خبیثوں کو مار دے۔

شسس عقیده نزول عیسیٰ علیه السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔اس کا انکار کفر ہے۔اور اس کی تاویل کرناز لیع وضلال اور کفروالحادہے۔

☆.....☆.....☆

باب دوم:

#### استعاره ومجإز

اب ہم رفع مظنہ کے لئے دوسری بحث کرتے ہیں۔ ان سب بینات وشواہد اور علامات صادقہ واخبار مجھے کا جواب اگر مرزا قادیائی نے پھردیا ہے تو یہ یہ سب پھراستعارہ و مجاز ہیں اور تا کہ اس جواب کے قبول کرنے کے لئے نفوس را غب اور قلوب طالب ہو جا ئیں ۔ مرزا قادیائی نے یہ ہیں ہیں ہوا ہیں ہو جا ئیں ۔ مرزا قادیائی نے یہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں اپنی شان بلاغت اور اس کے روحانی ارادوں کا خیال بھی رہے۔ نہ ہی کہ نہایت درجہ کے سفلی اور بدنما اور برطرح موٹے معنے جو بجو لیے کے تھم میں ہوں اپنی طرف سے گھڑے جا ئیں اور خدا تعالی کے پاک کلام کو جو پاک اور نازک د قائق پر ششتل ہے۔ صرف و ہقانی لفظوں تک محدود خیال کیا جا جو مرزا قادیائی ہتا ہیں اگر قرآن کے الفاظ و ہقانی ہیں تو پھران کا متعلم کون مختم ہا ہوں نے قبل کہ ہو تھی بڑھ کے ہیں۔ جوقرآن کو تلوق کہتے ہیں۔ نقل ) ہم نہیں تجھتے کہ ان مختم ہا ہو ان سے بھی بڑھ کے ہیں۔ جوقرآن کو تلوق کہتے ہیں۔ نقل ) ہم نہیں تجھتے کہ ان نہایت دقی اسرار کے مقابلہ پر جو خدا تعالی کے کلام میں ہونے چاہئیں۔ اور بکشرت ہیں۔ کو تکل اور موٹے اور کر بہہ معنی پسند کئے جاتے ہیں۔ '(توضیح المرام ص۱ اے افرائن جسم ۵۸)

ناظرین .....سید ایک ایک تمهید ہے جواپی ظاہری لفظی صورت سے شیدائیان جمال قرآن کے شیفت کرنے کے لئے دل کش ہے۔ گراس کی معنوی وباطنی حالت پرنظر ڈالو۔ کہ اس سے کیامعنے پیدا ہوتے ہیں۔ کرقرآن کے مسائل طلسم بطلیموں کے سے اشارہ ہیں اورقرآن کے مواکن رموزات اسقلینوس سے بھی کچھ بڑھ کر ہیں۔ جن کو استاد اور خاص شاگر د کے سواکوئی سجھ بی سکتا اورقرآن کی باوشا ہت ہیں سواحکماء عظام کے اورکی کوجگہ بی نہیں ال سکتی۔ قرآن جا بلوں پر اپنا دروازہ فضل کا بند کرتا ہے اور معرفت اللی وعرفان کو فلسفیوں اور اعلے درجہ کے تکت رسول کے لئے خاص تھراتا ہے۔ کیوں حضرت آپ یوں کہیں اور خدائے تبارک و تقدی یوں فرمائے۔ ''ھو الذی بعث فی الامیین دسولاً منہم یتلوا علیہم ایاته ویز کیہم

ويعلمهم لكتب والحكمته." (الجمعر\_٢)

اب ہٹلاؤ کے مسلمان کے شلیم کریں اور کے دو۔

﴿ اَفَمَنُ يَهِدِى اَلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَبَع اَمِن لَا يَهُدِى اللهِ اَلْ اَنْ يُهُدِى اللهِ اَنْ يُقَدِى اللهِ الل

'' مجعلا وہ جوحق کی راہنمائی کرتا ہے۔اس کی پیروی ٹھیک ہے یا اس کی جےخود ہی راستہبیں ملتا۔جب تک کوئی اسے نہ ہتلا دے۔سوچو تہمیں کیا ہو گیااور کیسے ٹلا فیصلے کرتے ہو۔''

مرزا قادیانی اس فلسفدوہی کو اپنے پاس رکھیں اور جو حکمت پاک کہ نی سکھانے کو سکھلائی گئی اور جو کتاب کدوی گئی۔ ای پرسید سے ساو سے مسلمانوں کو رہنے ویں۔ ان جاہوں ان پڑھوں پر آپ زخمت نہ کریں اور ان کو اسرار و دقائق قرآنی وایمانی سے محروم نہ بجھنے والے قرارویں \_ محران پرا تافعنل ہے کہ اس کا برگزیدہ نی انہی ہیں مبعوث ہوا۔ 'آئل کھٹ ما سکمی علی معلمہ منطقیانہ کا انتہی الاحمی و آلبہ و بَادِک وَ مَسَلِّم " اس ہی فک نہیں کہ اگر حکمت سے مراد اصول معطقیانہ کا متحضر رکھنا اور مسلمات فلسفیانہ کا از برکر لیمنا اور ای کو سرمایہ نازش بھینا ''یا طلیق اللسمان و بلیغ البیان " ھونا یا طبیعیات کی تجارب و مشاہدات کا ہی ممل لانا ہے۔ تو صحاب کرام ان ملمیع کے زیورات سے آر استرنہ سے لیکن اگر اس سے مراد وہ روحانی ترقیات ہیں جو کرام ان مامیع کے زیورات سے آر استرنہ سے لیکن اگر اس سے مراد وہ روحانی ترقیات ہیں جو کرام ان مامیع کے اور جس طرح کہ کرام انسانیہ پر بھٹی گئے اور جس طرح کہ آفناب شبنم کو اٹھا لیتا ہے رحمت کا ملہ و حکمت بالغہ نے ان کو اپنے لئے جن لیا۔ تب تو حکمت والے وہی ای وہی ناخواندہ گئے ہان۔ شرران۔ دہقائی زندگی کے لفف اٹھانے والے۔ آزادی کے جنگوں ہیں رہنے والے۔ وہ خانہ بدوش وہ بادیہ نشین ہی لگئیں کے جن کو آخ جمرزا قادیانی اسرار و وقائی قرآن تی سے جبرہ قرار دیتا ہے۔

ناظرین ۔ کومرزا قادیانی نے اپنی من گھڑت تاویلات کے لئے استعارہ و مجازی بناہ لی ہے۔ گرطم بیان و معانی میں جو تعریفات استعارہ و مجازیبان کی گئی ہیں۔ ان سے تابت ہوتا ہے کہ استعارہ و مجازیمی مرزا قادیانی کی تاویلات کو بناہ نہیں دے سکتے ۔ آپ صاحبان کی آگائی کے لئے مقطر بحث استعارہ و مجازی مجھی جاتی ہے۔ نہیں کے لئے مقطر پرایک واقعہ یاد آیا۔

میں اور ایک ہندو افسر فیروز پور میں ایک ہندو سادھو کو ملنے گئے اس نے اپنا رسالہ

اثبات تنائخ دیا جس میں ویدوں سے مثاسر سے وریت سے انجیل سے قرآن سے مدیث سے تنائخ کا اثبات کیا تھا۔ قرآن وحدیث کی کچھ عبارتیں لکھ کراس نے بیمی لکھا تھا۔ کر آن وحدیث میں تو تنائخ موجود ہے۔ مگر مسلمان اس کونین سجھتے۔ مجھے یاد ہے کہاس نے جعفر طیار کی حدیث سے انسان سے پرندہ ہونا ثابت کیا تھا اور لکھا تھا کہ مسلمان صلیم نہیں کرتے۔

## استعاره مجاز كالمخضرحال

واضح ہو کہ استعارہ مجاز کی ایک قتم ہے اور جب تک کہ حقیقت اور مجاز وونوں کے معنی بیان ندکئے جائیں تنہا مجاز کے معنی سجھنے میں اشکال ہے حقیقت وہ کلمہ ہے کہ جس معنی کے واسطے وضع کیا گیا ہو۔ای معنی میں وہ ستعمل بھی ہو۔ وضع کرنے میں بھی بیرقید ہے۔کہ جس اصطلاح میں کلام کرتے ہیں۔ ای اصطلاح میں مستعمل ہواور دوسری اصطلاح میں نہ ہو۔ یاو رکھو کہ اصطلاحات تین ہیں ۔ لفت ۔ شرع عرف۔ ہمارامطلب بیے کدا کر کلام اصطلاح لفت میں ہو ربی ہے۔ تب جولفظ کراصطلاع لفت میں ایک خاص معنی کے لئے وضع کیا عمیا مواوروہی معنی اس وقت اس كرمراد محى مول \_ تواس كا عام حقيقت ب\_اس تعريف يس م في استعال ووضع ك دولفظ بیان کئے ہیں دراصل یہی بڑے قابل غور ہیں کیونکہ اگرکوئی لفظ سی معنوں میں نداستعال ہوا ہاور ندوشع ہوا ہے۔ تو وہ ندمجاز ہے۔ اور ندهقیقت ۔مثلاً ہمارا مطلب بیہ ہو کہ محور الاؤ اور ہم کہیں کہ کورالاؤ ۔ تو محور ا ۔ کورے کے معنی میں جیسا کہ حقیقت نہیں ۔ ای طرح مجاز بھی نہیں۔ على بذاشر كہيں اور آ دى مرادليں \_ يہمى تھيك ند بوكا \_ كونك آ دى كے لئے شير كہنا موضوع نہيں ہے اور اس مثال میں اگرتم کہو کہ منتظم کے علم میں چونکہ آ وی کی شجاعت کا بیان ہے اس لئے درست ہے۔توبد کہنا بھی غلط ہوگا۔ کیونکہ وضع سے بمیشہ وضع تحقیق مراد ہوتی ہےاوروضع تاویل مس بھی نہیں ہوتی اور چونکہ ہم نے اس تعریف میں بیقیدلگائی ہے کہ جس اصطلاح میں کلام کرتے ہوں اس لئے ان معافی سے احر از ہوگیا ہے جو دوسری اصطلاح میں معنی موضوع لہ میں وہ لفظ مستعمل ہو۔مثلاً صلوق۔ جب ہم اصطلاح شرع میں کلام کر رہے ہوں اور پھر اثنائے کلام میں صلوة كمعنى دعاء كيل - تواس وقت بيمن مجاز مو كلك - كونكه بياتو لغت كمعنى بين اور

برنکس اس کے اصطلاح لغت میں صلوٰ قابمعنی نماز حقیقت نہ کہلائیں ہے۔ کیونکہ بیاتو شرع کے معنی ہیں۔ بیتو حقیقت کی حقیقت ہے۔ اس جیس۔ بیتو حقیقت کی حقیقت ہے۔ اس معنی میں استعال کریں اور کوئی ایسا قرینہ معنی میں استعال کریں اور کوئی ایسا قرینہ تو ی بھی قائم ہو۔ جس سے معلوم ہوجائے۔ کہ وہ کلمہ اس وقت معنی موضوع لہ کے غیر میں مستعمل ہوا ہے۔

## اس من میں وضع کے معنی بھی قابل ذکر ہیں

وضع کے معنی ہیں۔ کی لفظ کا ایسے معنی خاص کے لئے معین کردینا۔ جو بذات خوداس معنی کے لئے دلالت کرے۔ پس ظاہر ہے کہ بذات خود کی قید سے جو تعریف وضع ہیں لگائی گئ ہے جواز لکل گیا۔ کیونکہ مجاز وہ ہے۔ جومعنی مرادی پر بواسط قریند ولالت کرتا ہے اور یہ بھی واضح رہے ۔ کہ حقیقت کے معنی خابت ہونے والی شے کے ہیں اور اس کلمہ کو جوایے موضوع لہ ہیں مستعمل ہوتا ہے۔ حقیقت اس لئے کہتے ہیں کدوہ اپنے مکان اصلی پر (یعنی اس معنی میں جس کے واسطے لفظ بنایا گیا) خابت ہوتا ہے۔

مجاز مصدر میں ہے اور بمعنی اسم فاعل مستعمل ہے۔ اور مجاز کے معنی گذرنے والا اور اس کلمہ کو جوابے موضوع بیل مستعمل نہیں ہوا۔ مجاز اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے مکان اصلی کو مچھوڑ دیا ہے اب میدیا در کھو کہ حقیقت کی بھی چارتشمیں ہیں اور مجاز کی بھی چار۔

الف مقيقت كي قتمين

حقیقت لغوی د حقیقت شرعی رحقیقت عرفی خاص رحقیقت عرفی عام .

ا..........هنیقت نغوی دہ ہے کہ لفظ لغت ٹس کی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ ۲.........هنیقت شرعی دہ ہے کہ لفظ شرع میں کسی معنی کے داسطے وضع کیا گیا ہو۔ ۳......هنیقت عرفی خاص دہ ہے کہ لفظ کو کسی خاص فرقہ نحوی۔صرفی منطقی دغیرہ وغیرہ نے کسی معنی کے داسطے وضع کر لیا ہو۔ م ......دفقیقت عرفی عام وہ ہے کہ لفظ کو کسی خاص فرقہ نے بی نہیں بلکہ عام نے اس لفظ کواس تمام معنی کے لئے مستعمل کر لیا ہو۔

ب ......ا یجاز لغوی دہ ہے کہ جولفظ اپنے موضوع کے واسطے لغت بیل موضوع کے اسطے لغت بیل موضوع کے واسطے لغت بیل موضوع تقا۔ وہی لفظ لغت بیل این معنی ہے۔ کہ ایک لفظ ہے۔ جواصطلاح شرع میں ایک معنی کے لئے موضوع تقا۔ وہ اب شرع ہی میں نئے معنی میں استعمال کیا گیا۔

٣.....بازعرفی خاص ٢.... بجازعرفی عام ..... کابھی انہی پر قیاس کرو۔

اب ان کی مثالیں سنو۔ شیر درندہ چو پاپہ کے معنیٰ میں حقیقت لغوی ہے اور بہادر فخض
کے معنی میں مجاز لغوی صلوٰ ق نماز کے معنی میں حقیقت شرعی ہے اور دعاء کے معنی میں مجاز شرعی۔
فعل ..... اصطلاح نحوی میں ماضی۔ مضارع۔ امر نہی کے معنی میں حقیقت عرفی خاص۔
خاص ہے اور کرنے کے معنی مجاز عرفی خاص۔

 تجھے سلام' ' کہہ کراس کے حضور میں خائف وتر سال نہیں کھڑا ہوتا۔ جس کا نام داؤد ہے۔ وہ صاحب زبورنہیں بن سکتا۔

جناب مرزا قادیانی! احادیث وقر آن میں اگر صرف عینی کالفظ ہوتا اور کوئی قرید تو ک ایسا ہوتا۔ جو حقیقت کو چھوڑ کر مجاز پر ولالت کرتا اورا حادیث عابت درجہ کے ابہام واہمال میں پائی جا کیں اور صرح کا خبار کے خلاف بھی نہ ہوتا تو اس وقت شاید آپ کا پیمنٹر چل سکتا۔ لیکن احادیث میں تو عینی ابن مریم آیا ہے۔ عینی ابن مریم رسول اللہ آیا ہے۔ علم ۔ لقب ۔ کنیت ۔ خطاب موجود ہاور ابھی آپ کے نزدیک بدالفاظ حقیقت پر وال نہیں ..... میں ہتا ہوں۔ اس بحث کو حقیقت مراد ہے یا مجاز دیکن بدفر مائے۔ کہ اگر شارع کا مقصود اظہار حقیقت مراد ہے یا مجاز دیکن بدفر مائے۔ کہ اگر شارع کا مقصود اظہار حقیقت بی سے ہوتا اور نبی عقیقت مراد ہے یا مجاز دیکن بدفر مائے۔ کہ اگر شارع کا مقصود اظہار حقیقت بی سے ہوتا اور نبی عقیقت کو استعال کرنے واجب اور ضروری تھے؟ اور وہ استعال نہ کئے گئے ہوں۔ اگر کوئی صاحب الفاظ حدیث کونا کائی کہنے کی جرات کریں۔ تو پہلے قرآن کریم کے الفاظ کو ٹور فر مالیں۔ کیونکہ حدیث میں تو عینی بن مریم کے ساتھ نبی اللہ ورسول اللہ بھی آیا ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کو ٹور فر مالیں۔ کیونکہ حدیث میں تو عینی بن مریم کے ساتھ نبی اللہ ورسول اللہ بھی ہی ہوار ہواری مریم صدیقہ کا جایا۔ استعارہ وجاز کا بیان ختم کرنے سے پہلے میں ایلیا مسلمہ ہے کہ قرآن مور بی کوناری مریم صدیقہ کا جایا۔ استعارہ وجاز کا بیان ختم کرنے سے پہلے میں ایلیا کتم کرنے سے پہلے میں ایلیا کتم کی کونا کائی دیتا جا ہتا ہوں۔

## ایلیاوبوحناکے قصے کی صراحت

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان سے کے نزول من السمّاء کے نتظر ہیں۔
اس طرح یہودایلیا کے ہیں۔ آنے والے ایلیا کی نسبت سے علیہ السلام نے یہ فیملہ دیا کہ وہ یوخا
ہے۔اور اس خاصیت وطبع وقوت کا لڑکا ذکریا کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ یہود نے اس فیملہ کو خلط
سمجھا اور دو نبیوں یعنی سے ویوحنا کے مکذب تظہرے۔مسلمان اگر سے کوسچا نبی جائے ہیں۔اگر
قرآن کو جوتھد این مسے کرتا ہے۔ کچی کتاب جانے ہیں ان کولازم ہے کہ سے کے فیملہ پرممل کریں
اور آنے والے کہتے ہے ای خاصیت وطبع وقوت کا محض (جوخود مرزا قادیانی اپنے آپ کوفر مات

ہیں) مرادلیں۔ورندوہ قرآن وسیح کے مكذب تخبریں گے۔ (توضیح مرام ص تا میزائن جسم ۲۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵۲ م ۱۵۲ زار از بام حصد اول ص ۱ کا تا ایمانزائن جسم ۲۳۷ تا ۲۳۷)

پیارے تاظرین۔ دراصل مرزا قادیانی کے پاس صرف بھی ایک قصدہ۔ جوان کی تمام تاویلات نفسانی کا معدومؤید ہاورجس میں حقیقت سے مجاز مراد لینے کا جوت وہ دے سکتے ہیں۔ پیک انجیل میں اس کو حضرت کی زبان سے لکلا ہوافقرہ بیان کیا گیا ہے۔ آنے والا''ایلیا کی ہے۔ چاہوتو قبول کرو۔'' اور اس سے بھی لکتا ہے۔ جو مرزا قادیانی نے سمجھا ہے۔ گراسی انجیل میں رید بھی ہے۔ کہ جب خود صفرت یو حتا ہے سوال کیا گیا۔ کہ آپ کون ہیں۔ آیا گئی ہیں۔ آیا میں نہیں ہوں۔ آیا وہ''نی' ہیں۔ کہا میں نہیں ہوں۔ آیا وہ''نی' ہیں۔ کہا میں نہیں ہوں۔ آیا وہ''نی' ہیں۔ کہا میں نہیں ہوں۔ تا یا دہ نی ہیں۔ تو ہیں کون۔ جھرت یو حتانے جواب دیا میں وہ ہوں جس کی یسعیاہ نی نے خبردی تھی۔

اب دیکھو۔ کہ اگر انجیل کا مید بیان ہے کہ سے نے بوحنا کو ایلیا بٹلایا۔ تو انجیل ہی کا بیان ہے کہ خود بوحنا نے ایلیا ہونے سے انکار کیا۔ چیلہ نے اپ گروکو بنانا چاہا۔ مگروہ ضربنا۔

فرمائے۔ میں جودوسرے کے بارہ میں کہدرہاہ۔ وہ چاہے۔ یا یوحنا جوخودای حال کی فہردیتا ہے۔ وہ سیا ہے۔ یا یوحنا جوخودای جال کی فہردیتا ہے۔ وہ صادت ہے ہیں۔ قصہ جھوٹا ہے۔ کتاب میں تحریف ہے اب مرزا قادیانی اثبات دعاوی کے لئے کوئی اور مثال پیش کریں۔ یوحنا کا ایلیا ہوتا تو مرزا قادیانی کو جب مفید ہوتا۔ جب حضرت یوحنا خودای آپ کو آپ میں۔ آنے والا ایلیا بتلاتے جیسا کہ آپ نے خودای آپ کو ابن مریم کہا ہے۔ رسالے لکھے ہیں۔ اشتہار شائع کے ہیں۔ یوحنا نے انکار کیا ہے۔ گرآپ ہیں۔ کہان کے جیس ہوجنا نے انکار کیا ہے۔ گرآپ ہیں۔ کہان کے انکار کیا ہے۔ گرآپ ہیں۔ کہان کے انکار کیا ہے۔ گرآپ ہیں۔ کہان کے انکار کیا ہے۔ گرآپ ہیں۔

#### سرسيداور مثبل بوحنا

اسی کے مطابق آپ کے ایک مرید نے بھی کردکھلایا ہے۔وہ اڈیٹر سرمور گزٹ کے خط میں لکستا ہے۔سیداحمہ خان بہادر کیوں مرز اقادیائی کے خلاف ہیں۔مرز اقادیائی توعیسیٰ ہیں اور سیدصاحب بچیٰ اس کے ثبوت میں اس نے کئی ورق ساہ کرڈ الے ہیں۔ جھے معلوم ہوا ہے۔کہ میں خط سرسیداحمہ خان کے سامنے رکھا گیا۔انہوں نے قلم اٹھا کر۔یہ ' فقرہ لکھ ویا بچارے قاویائی کوادر جھ کوخوب منخرا ہنایا ہے۔''مرزا قادیانی اگر حضرت بوحنا بھی آج زندہ ہوتے تو دہ بھی ہی جواب دیتے جوآپ کے مرید کوسرسید (مثیل بوحنا) نے دیا ہے۔ لوحن**ا وایلیا واوا گون**:

ی مسلمی می از الدین پرده ره کرافسوس آتا ہے۔وہ خوداس مسلم پراپنی کتاب (فصل الخطاب سے ۱۱۵ الے ۲ طبع ۲) پر لکھے چکے ہیں۔ '' بوحنا اصطباغی کا ایلیا میں ہوتا بالکل ہندوستال کے مسلم اوا گون کے ہم معنی یااس کا نتیجہ ہے۔''لیکن وی حکیم نورالدین اب مرزا کاعسیٰ بن مریم میں ہوتا یا عسیٰ بن مریم کا مرزا میں ہوتا ماان رہے ہیں اوراس بوحنا والے قصد پرتمسک۔شرم شرم۔

حکیم العصر مولانا محمہ یوسف لد ھیانویؓ کے ارشادات

ﷺ قادیانی زندیق ہیں جواسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کے کئے اور کفر کو اسلام کتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہو تاہے۔

ﷺ مرزا غلام احمد قادیانی کی مراتی مسحیت کے کرشے ہیں کہ وہ خودسے خود پیدا ہو کر مسے این مریم بن گیا۔

☆.....☆

#### بابسوم

## رفع عيسى عليهالسلام

مرزا قادیانی شلیم کر بھے ہیں '' می کا جسم کے ساتھ آسان سے انز تا۔ اس کے جسم کے ساتھ آسان سے انز تا۔ اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کے فرع ہے۔ (ازالہ اوہام ۲۹۹ نزائن جسم ساتھ اس کے ساتھ آسان پر جلے جانا قابت ہوجائے تو پھراسی جسم کے ساتھ واپس آتا کچھ مشکل نہیں۔' لہذ ااب ہم اس جسم خاکی کے ساتھ آسان پر جانے کا جبوت بائیل سے جس سے مرزا قادیانی ہمیشہ تسک کیا کرتے ہیں) پیش کرتے ہیں۔'' جب ایلیا اور السم با تیس کرتے ہیں ایکی آتی رتھ اور آتی گھوڑوں نے درمیان آکے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا گولے جاتے ہے۔ ایک آتی رتھ اور آتی گھوڑوں نے درمیان آکے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے ہیں ہوکر آسان پر جاتا رہا۔'' (سلاطین دوم باب درس اا)

مرزا قادیانی نے آسان پرایلیا کا جاناتملیم کرلیا ہے گرکہتے ہیں کہ وہ مع جسم کے خیس گئے ان کا بیان ہے کہ ای باب کے درس امیلیا کی جس چاور کے گرنے کا ذکر ہے وہ ان کا جسم ہی تو تھا۔ لیکن دراصل بیان کا مغالطہ ہے جوائی کے شروع سے پڑھنے کے بعد بخو بی ظاہر ہوجاتا ہے اور ''یوں ہوا کہ جب خداوند نے چاہا۔ کہ ایلیا کو ایک بگو لے میں اڑا کر آسان کو لے جائے۔

ا السبت ایلیا السع کے ساتھ جنجال سے چلا۔ ٢ السبت اور ان کے پیچھے پیچھے پاس انبیازادول میں سے روانہ ہوئے اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہوئے اور وہ دونوں (ایلیا۔الیم ) اب پرون کھڑے ہوئے

ے.....درایلیانے اپنی جا درکولیا اور لپیٹ کے پائی پر مارا کہ پائی دو ھے ہو کے اوھرادھر ہو عیا او وہ دونوں خنک زمین پر ہو کے پار ہو گئے۔ پار ہونے اور ایلیا کے آسان پر چلے جانے کے بعد بیان ہے کہ ایلیا کی چادرگر پڑی اور البیع اے اٹھا کرواپس لوٹا اور وریائے پرون پرای چادرکو مارکر دریاسے پار اثر آیا۔

اوراس اسب من روای و اورار ایست پرون پون پون کا وراد و الی چادراس کاجم تفاصیح اظرین کرام مرزا قادیانی کی وہ تاویل کسایلیا کے گرنے والی چادراس کاجم تفاصیح ہوئے پانی پراپنے جسم کو لپیٹ کر مارا تفا؟ اور کیا البیع نے بھی اپنے مرشد کی لاش کو پانی پر بھینک کر مارا تفا؟ غرض ان کی بیتا ویل نفنول ہے اور سلاطین دوم کے باب ا کے پڑھنے سے ایک جسم کے رفع کا کھلا کھلا نشان ملتا ہے۔ جولوگ احادیث سے بڑھ کر بائیل کومتند جانے ہیں۔ وہ اس طرف رجوع کریں۔

#### رفع عيسى عليه السلام:

اب حضرت عیسی علیه السلام کی طرف و کیمورکه ان کوتو خودرو ت القدس ملی تقی اوران کا لقب بھی روح القدس ملی تقی اوران کا لقب بھی روح الله تقیا جب ایسے کامل النا شیراور کمسل القوی روح کے لئے جسم بھی وہ ملاجس کی جسمانی ساخت بھی دنیا بھر کے جسموں سے علیحدہ اور عجیب تھی لیعنی بغیر واسطہ پیدائش طاہرہ کے چیدا ہوئے تقے تو ضرور ہے کہ روح القدس جو عالم ملکوت میں سے تھا اپنی حب الوطنی کی

تا ثیرجهم پر ڈالٹا اورجهم اپنی روحانی ساخت کی وجہ سے اس تا ثیرکا متاثر ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معہ جهم کے آسان پر اٹھائے جاتے۔ مرزا قادیانی قائل ہیں۔ کہ موثین کی روحوں کو بھی رفع حاصل ہے (ازالہ اوہام ص ۲۰ فزائن جسم ۲۲۳)

جھے تعب ہے کہ پھر دہ روح اللہ کی رفع کا کیوں انکارکرتے ہیں بیرظا ہرہی ہے۔ کہ
لقب نہ صرف روح کے لئے ہوتا ہے اور نہ صرف جسم کے لئے بلکہ دونوں کے لئے ہوتا ہے ہیں
ہرایک روش فطرت جولفظ روح اللہ پرزیادہ تر تدبر کر لے گا۔ اسے حضرت عینی علیہ السلام کے
رفع مع الجسم پر پچھ شبہ باقی نہ رہے گا۔ کیونکہ جب مرزا قادیانی مانتے ہیں کہ روح کو اس کے
اپ جسم کے ساتھ رفع حاصل ہے۔ تو پھر روح اللہ کو اس کے اپ جسم کے ساتھ کیوں رفع
محال ہے؟ ہیں باور کرتا ہوں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا پہلقب روح اللہ رکھنے ہیں بہت بڑی
عمل ہے؟ ہیں باور کرتا ہوں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا پہلقب روح اللہ رکھنے ہیں بہت بڑی
عمل ہے؟ ہیں باور کرتا ہوں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا پہلقب روح اللہ رکھنے ہیں بہت بڑی
عملت غامضہ اللہ یہ بھی تھی کہ مرزائی عقیدہ کا بطلان اورعینی نبی اللہ کے رفع مع الجسم کا اثبات

رب کریم نے فرملیا ہے۔ "گیا عیسلی ایٹی مُتَوَقِیکَ وَدَالِیْکَ اِلَیْ" (آل عمران:۵۵)

د' کہا ہے عیسیٰ عیس بی تیجے بھر پور لینے والا اورا پی طرف اٹھانے والا ہوں۔'
واضح ہو کہ اگر ان معنی سے قطع نظر کر کے مرزا قا دیانی کی پیش کردہ تغییر کوشیح مان لیا
جائے اور'' تو فی "سے وفات جسمی اور "دفع"سے عروج روجی مراد کی جائے ۔ تو لامحالہ عبارت
میں یہ نقذیر مانٹی پڑے گی۔ ' اِنِّی مُتَوَقِی جَسَدَکَ وَدَافِعُ رُوْحَکَ" حالا تکہ معنی بنانے
کے لئے قرآن شریف کی عبارت میں الفاظ کی نقذیر اور نقذیم و تا خیر مرزا قادیانی 'کے غرب میں الحاد و کفر ہے ۔ لیکن آگر یہ مسئلہ صرف علاء کوڈرانے کے لئے نہیں گھڑ لیا گیا تو ضروری ہے
میں الحاد و کفر ہے ۔ لیکن آگر یہ مسئلہ صرف علاء کوڈرانے کے لئے نہیں گھڑ لیا گیا تو ضروری ہے
کہ'' کاف' 'مرجع دونوں صورتوں میں ایک بی ہو۔ پس آگر ''تو فی "کا اثر جسم پر مانا جائے تو "دفع" کا اثر بھی جسم پر ہونا چاہئے۔ اس صورت میں حضرت عیسی علیہ السلام کے مردہ جسم کا آسان پر جانات لیم کرنا پڑے گا اور آگر ''تو فی "کا اثر روح پرتشاہی کر لیا جائے (جوغلا ہے) تو انظیسی کا مدلول وسٹی صرف روح کو قرار دیتا ہوگا۔

للندامرزا قادیانی کولازم ہوا کہ نہایت سید ھے سادھے معنی اختیار کریں کر دب کریم نے حصرت بیسی سے دوعدے کئے تھے۔ اسسمتو فیک ۲ سسس دافعک إلمی ایک وعدہ تو لیکن اگر بم رب کا خوف کھا کر قرون مشہودلہا بالخیر کے خد ب و تغییر پرنظر ڈالیں اور تغییر بالرائے کو اسپ اللہ کے اسرار تغییر بالرائے کو اسپ نفس پر کفر قر ارد بے لیں اور صحابہ و تابعین سے بڑھ کر قر آن مجید کے اسرار و بطون کے سجھنے کے بود بے خیال کو اسپ دل سے دور کر دیں اور عرب سے بڑھ کر لفت وادب میں واقفیت رکھنے کی بیہودہ تمنا کو بھی دماغ سے نکال ڈالیس۔ سب تو ہم نہایت سپائی سے بھین میں دونوں رکھتے اور ایمانداری سے اقرار کرتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں دونوں وعدے مع الجسم اٹھائے جانے کے ساتھ بورے کئے گئے ہیں۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ''حضرت عیمیٰی تو گویا زمین پر چلنے والے فرشتہ تنے۔رب کریم نے ان کے وجود کوصورت مثالیہ کا درجہ دے کراو پراٹھالیا۔''

علامدائن کیر نے تغیر ابن کیر ج اص ۵۷ مے ۵۵ میں اس آیت "بہل دفعه الله المیه" کی تغیر میں کہا ہے کہ سعید بن جبیر اور نسائی اور ابن البی حاتم اور ابن مردویہ نے با سناد صحیح ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ کہ جس وقت اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان کی طرف اٹھانے کا ارادہ کیا۔ تو وہ اس وقت ایک کو شھے میں تھے۔ "اور ان کے بارہ حواری بھی ان کے قریب مکان میں تھے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کرے سے لگلے۔ آپ کے سرسے پائی فکی رہا تھا۔ آپ نے فر مایا۔ "دتم میں سے جو ایمان لا چکے ہو۔ ایک شخص بارہ وفعہ میر الاکار کرے گا۔ پہر فر مایاتم میں کون (پیند کرتا) ہے جس پر میری شاہت ڈالی جائے اور وہ میری جگہ مقتول ہو اور میرے ساتھ میرے درجہ (بہشت میں) رہے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا میں مقتول ہو اور میرے ساتھ میرے درجہ (بہشت میں) رہے۔ ایک نوجوان کو جوان کو ابو کی ایک تو جوان کو گا ہو اعادہ کیا۔ وہی نوجوان کو گا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو بی گیا۔ قرمایا تو بی گیا۔ قرمایا تو بی شاہت ڈالی گئی اور آپ اس گھر کے روش دان میں سے آسان کو اٹھائے گئے۔ یہود جو آپ کے شون کے پیاسے تھے۔ وہ آئے اور ان کے شبیہ کو پکڑ کر اس کو اٹھائے گئے۔ یہود جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ آئے اور ان کے شبیہ کو پکڑ کر اسان کو اٹھائے گئے۔ یہود جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ آئے اور ان کے شبیہ کو پکڑ کر کیا۔ اس کا کا گیا۔ اس کا کو اٹھائے گئے۔ یہود جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ آئے اور ان کے شبیہ کو پکڑ کر کر اس کا کے گئے۔ اس کو آٹی کی اور آپ اس کھر کے دو آئے اور ان کے شبیہ کو پکڑ کر کر کے گئے۔ اس کو آٹی کیا اور دار پر کھینیا۔

واضح ہو کہ اس روایت کے تمام رجال۔ صحح کے رجال بیں اور امام نسائی نے

ابوكريب اورمعاوية به بهي اس كے جم معنى روايت كى باورعبد بن جيد اور ابن جرير اور ابن منذر نے بھى اس قصدكو بيان كيا ہے۔

میں اس مدیث ابن عہاس کی تائید میں برنہاس حواری کی انجیل اور جارج سیل کے ترجمہ قرآن میں سے ''انی متوفیک ورافعک الابد'' کی تغییر کو بھی پیش کرسکتا ہوں۔ برنہاس کا بیان حضرت عینی علیہ السلام تک مرفوع ہے اور برنہاس حواری کا معتبر ہوتا مرزا قادیانی کے نزدیک بھی مقبول ہے۔ بلکہ مزرا قادیانی نے برنہاس کے اس مقام کی تھے میں سرمہ چھم آریہ میں بہت بی ذور دیا ہے۔ سسب جوام آئخضرت کے لئے جائز نہیں وہ سے کے لئے بوجہ اولی جائز نہیں ۔ (ازالہ ادہام ص ۲۹۸ خزائی جسم ۱۲۸۸)

مندرجہ بالافقرہ مرزا قادیانی کا ہے اور چونکہ ہم سب مسلمانوں کا دین وایمان ہے۔ کہرسول اللہ علی جیسا کہ خاتم الانبیاء بھی ہیں ویسے ہی اشرف الانبیاء ہیں۔اس لئے بی فقرہ ایسامؤٹر ہے۔ کہ آگر کسی مسلمان کا ذہن اس کی حقیقت سک نہ پینچے تو اسے پھنسانے کے لئے ہزار دلیلوں سے بڑھ کریدا کیٹ فقرہ کام دے گا۔

تاظرین ہم کو بیدد کھنا چاہے۔ کدمرزا قادیانی کا مدعا اس نقرے سے کیا ہے؟ ہاں وہ اس سے حضرت کے کا' دفع المی السماء" نہ ہوتا اور نہ ہوسکتا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ( ازالہ ۱۲۵ ٹزائن س ۲۳۷ ج ۳ ) پر بیآ ہت چیش کی ہے ''او تو قبی فی السماء قُلُ سُبُحَانَ رَبِّی هَلُ کُنْتُ إِلَّا بَشُوا رَسُولًا" اوراس کا ترجمہ یوں کیا ہے' دنیعن کفار کہتے ہیں۔ کہ آو آسان پر چڑھ کرہمیں کو دکھا تب ہم ایمان لے آسی سے باک ہے کہ اس وارال ہتاء میں ایسے کھلے تھان دکھلا دے اور میں بجز اس کے اورکوئی نہیں ہوں۔ کہ ایک آدئی۔'

اس آیت کو پیش کرنے سے انہوں (مرزا) نے اپنی دلیل کومنطق تضیہ بنالیا ہے۔ آسان پر جاناجسم خاکی کامحال ہے۔ وعویٰ ہے۔

رسول الله عليه الموجود درخواست مجرو كفارآ سان پرنبیں جاسکے۔ صغریٰ ......جب رسول الله علیه علیه بیس جاسکے تو کوئی بھی آ سان پرنبیس جاسکتا' کبریٰ .........پس جسم خاکی کا آ سان پر جانا محال ہے۔

نعجد

ناظرین جب میں نے اس آیت کو جو مرزا قادیانی نے پیش کی ہے اور اس ترجمہ کو جو انہوں نے پیش کی ہے اور اس ترجمہ کو جو انہوں نے تحت آیت کھھا ہے دیکھا تو مجھے دھو کے کا پچھ شک ساگز را میں سوچا تھا۔ کہ ترجمہ میں '' ( تب ہم ایمان لے آئیں گے )'' کن الفاظ قرآنی کا ترجمہ ہے اور اتی عبارت اس دار الا بتلاء میں ایسے ایسے کھلے کھلے نشان دکھائے۔'' جناب مرزا قادیانی نے کہاں سے لکھا ماری ہے کیونکہ جو الفاظ قرآن کے انہوں نے لکھے ہیں۔ ان کا ترجمہ تو یہ بالکل نہیں۔ میں نے ماری ہے کیونکہ جو الفاظ قرآن کے انہوں نے لکھے ہیں۔ ان کا ترجمہ تو یہ بالکل نہیں۔ میں نے اس شبہ کی وجہ سے قرآن مجید کو جب کھول کر دیکھا تو آیت کو اس طرح پایا۔

﴿ اَوْ تَرَقِّى فِي السَّمَآءِ. وَلَنْ تُؤمِنَ لَرُقَيْكَ. حَتَّى تَنَزِّلُ عَلَيْنَا كُتِبًّا لَعُبُّا لَعُبُّا لَعُبُّا لَمُثَا لَكُبُّا لَكُبُّا لَمُثَوَّلًا. ﴾ (بنى اسرائيل. ٩٣)

"فی سبحان رہی" کے درمیان سے قرآن مجیے معلوم ہو گیا کہ "او توقی فی السماء" اور "فل سبحان رہی" کے درمیان سے قرآن مجید کے استان الفاظ کو مرزا قادیائی نے دائستہ چھپالیا ہے ۔" وَلَنُ نُومِنَ لَو قَرْدِ سِئلَو قَرْدُ دِینَ کُورِ اللّٰ کُٹُورُ اللّٰ کے چھپالیا ہے اللّٰ الفاظ کو تو درسی کے بعد کفار کی درخواست کے مضمون کو پلٹ دیا ہے اور خداوند کر یم نے جو جواب کہ ایک دوسری درخواست کے متعلق (جس کا جواب خود کفار کو بھی لینا منظور ندھا) درخواست کے متعلق (جس کا جواب خود کفار کو بھی لینا منظور ندھا) جلا یا گیا ہے۔ الله اکبر میں نہیں جاتا۔ کہ "ایک تو فود کا الکیلّم عَنَ مَوَاضِعِه" اور کے کہتے جل ایک گوان کے مقامات ہیں؟ (یہ یہودیوں کے وصف میں ہے۔ ترجمہ سے کہ بیلوگ کلمات الی کوان کے مقامات ہیں۔)

بزرگ مسلمانو! اب آیت شریفه کا ترجمه الاحظه فرمایتے اور اس آیت کو سرے سے " "وقالوا ان نومن لک حتی تفجر لنا "ے دیکھتے چلے آیے کہ کفارنے بیکہا تھا۔

ہم تھے پر ایمان نہ لائیں کے جنب تک تو ہمارے لئے زمین سے ایک بہتا چشمہ نہ نکانے یا تیرے واسطے ایک باغ مجور اور انگور کا ہواور تو اس میں نہریں چلا کر بہائے یا ہم پر آسان مکڑے کئڑے کر کے گرائے جیسا کہتو کہا کرتا ہے۔

ا .... يا الله كواور فرشتون كوضامن في آ-

ا .... زمین سے چشمہ کا نکالنا۔

۲......کمجور\_انگورکا باغ اس میں نہریں\_

٣.....٣

ظاہرہے کہ ندان کو معجزہ کہدیکتے ہیں اور نداییا کر دکھلانے سے ریٹا بت ہوسکتا ہے۔ کہ اللی طافت کے سواکوئی بشراییا کچھ دکھلا ہی نہیں سکتا۔ پس بید درخواستیں تو بوں نضول تھہریں ، درجہ نبوت سے برھی ہوی ہاتیں بیٹھیں۔

ا الله الله الله المؤكر على المركم بم يركراد ...

٢..... يا خدا اور فرشتو ل كوضامن لے آؤ۔

پس ساری درخواستوں میں ایک ہی ایک درخواست تھی۔ جومنظور کی جاتی اور نمی اللہ اپنا مجرہ دکھا دیتا۔ ''دلین آ سان پر چڑھ جاتا'' کین چونکہ کفارکواس طلب مجرات سے طلب حق مقصود نہ تھا اور ان کا مدعا خرق عادات کے دیکھنے سے ایمان لا نا نہ تھا اور وہ یہ بھی جانے تھے کہ یہ پیمبر اپنے دعووؤں میں سچا اور اس کا خدا ہر ایک فعل پر قادر ہے۔ تو وہ بیدرخواست پیش کرنے کے بعد کہ جب تک تو آ سان پر چڑھ کر ہم کو نہ دکھلائے۔ ہم ایمان نہ لاکیں گے۔ جھٹ اس شرط سے بھی محکر ہو گئے اور صاف کہ الم ملے کہ صرف تیرے آ سان پر چڑھ جانے ہم کب ایمان لاتے ہیں ہم تو تب ایمان لاکیں گے جب تو ہمارے تام کا نوشتہ بھی بارگاہ اللی سے تھوا ایمان لا کیں گے جب تو ہمارے تام کا نوشتہ بھی بارگاہ اللی سے تھوا

كرلے آئے اور ہم سب اس كو بڑھ بھى ليں۔

ناظرین ۔ غور تو کرو۔ قرآن کریم تو خود ہتلا رہا ہے۔ کہ کفار ہمارے رسول کے
آسان پر پڑھ جانے کے مجرہ کی درخواست پر جے نہیں رہے اور کفار نے تو یہ بجرہ چاہ تھا کہ ہر
ایک کے پاس کتاب اللی آ جائے اور محد رسول اللہ ہرایک کافر کورسول صاحب کتاب بنادیں۔
حب وہ ایمان لا کیں گے۔ ان کی اسی بیہودہ درخواست پر (جوان کی آخری درخواست تھی) اور
جس کو انہوں نے نہایت شوخ چشی سے پیش کیا تھا۔ اور جس پر انہوں نے اس قدر زور دیا تھا
کہ اس کے بغیر تو تیرے آسان پر پڑھ جانے کے بعد بھی ہم تھے پر ایمان نہ لا کیں گے۔ رسول
کو یہ تھم ہوا کہ ان سے کہ دو کہ ش خود ایک بشر اور رسول ہوں۔ یعنی دوسرے بندول کو کیسے
رسول بنا سکتا ہوں؟ اور کہاں سے بیجاز ہول کہ کافروں پر کتا ہیں اتاروں؟ اور ان کومہری نوشتہ
دکھلاؤں اور ہرایک کے نام کے جدا جدا فر مان جاری کرا دوں۔ کہ وہ کافر اس کو پڑھ پڑھ کرا در
محلاؤں اور ہرایک کے نام کے جدا جدا فر مان جاری کرا دوں۔ کہ وہ کافر اس کو پڑھ پڑھ کرا در

بیوقو فو اجہاری اس درخواست کے بید عنی ہیں۔ کہ میں جو بشر ہوں خدائی طاقتیں مجمی رکھتا ہوں؟ ہاں جہاری درخواست کے بید عنی ہیں کہ میں جو رسول ہوں دوسر سے کوصاحب کتاب مجمی بنا سکتا ہوں۔ حالا تکہ بیسب خدا کے کام ہیں اور خدا ایسے تقص سے بھری ہوئی باتوں سے پاک ہے کہ ناپاک روحوں کو اپنا رسول بنائے۔ یا آپ مع اپنے فرشتوں کے کفار کے پاس ضامن ہوئے کو آئے۔

مرزا قادیانی دیکھیں کہ خدانے کہاں رسول کا آسان پر جانا محال کہا ہے۔۔۔۔۔۔اگر فکر
سلیم اور طبع معنی رس ہو۔ تو اس آیت ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ مخروران کو مجزوہ دکھلا
دیتے۔ اگر کفار کی صرف بھی درخواست ہوتی جس آیت سے مرزا قادیانی نے استدلال کیا تھا
اور نکالا تھا کہ جسم خاکی کا آسان پر جانا محال ہے اس سے تو دہ مطلب نہ لکلا۔ بلکہ اس کے برحکس
ثابت ہو گیا۔ تو اب کیوکر وہی آیت حضرت مسلح علیہ السلام کے '' دہ بع المی السماء" کے امتاع کو ثابت کرسکتی ہے۔ اور جب بیال ہے تو مرزا تا دیانی کا وہ نقرہ ہی خلط ہے۔ جوعنوان مضمون پر لکھا مجمیا ہے ادر بھی جواب ان کے لئے کافی ہے۔

علاوہ اس کے بیمی کہددیتا چاہتا ہول کرمنصب ورتبہ میں افضل ہوتا ادر شے ہے

اور خصوصیات ذاتیه کا افرا دیش علیحده علیحده پایا جانا کچه اور شے۔ اگر فضیلت اور اسملیت کی بنیاد خصوصیات ذاتی کے مقابل میں ڈالی جائے تو میں کی کہتا ہوں کہ نبی علی کے کاری و فضیلت کا دیگرانہاء پر ثابت کرنا دشوار ہوجائے گا۔

آب حضرت عليه السلام اورحضرت محمد علية كاحوال يربى غور فرماليس

| اور محمد مصطفیٰ علیہ کی والدہ کو بیہ<br>منصب حاصل نہیں ہوا۔ | 1  | ا حضرت مسيح کي والده صديقه کو<br>نساه العلمين پراصطفاء ديا گيا۔ |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|                                                             |    | <del></del>                                                     |
| ہمارے سید ومولی اپنے والدین کے<br>محر-                      | ,  | ۲ حضرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔                                |
| لیکن ہارے سید الرسلین سے ایبا                               | ٣  | ٣ حفرت مي نيدا موت بي كلام                                      |
| البت خبيس موا_                                              |    | فرمائی اوراین نبوت کی خبر دی۔                                   |
| ہمارے حبیب خدا سے الی روایات                                | ما | الم المسط كو احياء موتى او ابواء                                |
| بیان جمیں ہوئی ہیں۔                                         |    | اكمه و ابوص كاميخره وياكيا-                                     |
| رسول الله علي رئيس-                                         | ۵  | ۵ حضرت مع پر مائدہ آسان سے اتارا                                |
| -                                                           |    | -يا-                                                            |

تو كيا آپ يا كوئى اوران باتوں كے ند ہونے كى وجہ سے ني الله كى نصيلت اور بررگى كا افكار كرسكتا ہے؟ يا شك لاسكتا ہے؟ بال بيہ جواب محقول ند ہوگا۔ كہيں اس سے بدھ بررگى كا افكار كرسكتا ہے؟ يا شك لاسكتا ہے؟ بال بيہ جواب محقول ند ہوگا۔ كہيں اس سے بدھ بخت محررسول الله علي مل بيكالات موجود تنے اوراس كى يول تو جيبداوراس كى يول تاويل۔ كيونكہ بية تو جم بہلے بى سے مانتے ہيں كدا كر عيلى عليہ السلام ووسر سے فلك تك كے ۔ تو رسول الله علمت تك اور جہال تك كه خداو عركم حضور كولے كيا بہنے ۔ للله ورس قال ۔

الله الله عروج لوز افلاک گذشت بمقامیکه رسیدی نه رسد جج نی

#### باب جہارم

# عيسى عليه السلام كانزول اوران كى نبوت كى اشكال

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ کہ استعارہ کو حقیقت بچھنے ہیں سب سے بھاری مشکل درحقیقت بچھنے ہیں سب سے بھاری مشکل درحقیقت بچھنے ہیں سب سے بھاری مشکل درحقیقت بہی ہے جس کی وجہ سے ایک نبی کا اس کے منصب نبوت سے محروم ہوجانا تجویر کرنا پڑا کہ ابن مریم اس دن ایک مردمسلمان ہوگا۔ جو اپنے تیس امت محمد بیل سے ظاہر کر سے گا اور اپنی نبوت کا نام بھی نہ لے گا جو پہلے اس کوعطا کئے گئے تھے اور کو یا جب حضرت سے آئیں گے؟

(ازالهاد بام ص ٢٠ ينزائن ج ٣ ص ٢٣ الحف

اس تقریری ظاہری موٹر ہونے کی نہاء یہ ہے۔ کہ عُموماً سب مسلمان نبی کا درجہ امتی ہے (خواہ وہ امتی صدیق شہید حواری ہی کیوں نہ ہو) برتر واعلی بائے ہیں۔ جب ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا کہ تہمارے معتقدات وسلمات توایک نبی کی بزرگی کوخاک میں ملارہ ہیں اور خدا کے ایک بزگزیدہ ایک رسول کو'' مَنحن دِ جَالٌ وَهَمْ دِ جَالٌ "میں شامل کررہے ہیں۔ تو مسلمان حجمت مان جا کیں گے۔ کہ ہاں غلطی ہے۔

مراب آپ صاحبان مرزا قادیانی کے چکدارلفظوں کی غلطی کومعلوم کرنے کے لئے ادھر توجہ فرمائیں۔ ۔۔۔۔کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا عابت ومنتہا کیا تھا۔ ہاں وہی جس کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود طاہر فرمایا میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی جھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں جیجا گیا۔ (متی باب 18 آپ ۲۲۲)

مرزا قادیانی کے خودان دونوں رسالوں فتح الاسلام وتوضیح المرام بیں تنلیم کیا گیا ہے۔ کہ وہ یہودیت کی خصلتوں اور ذلتوں کے مثانے کو آیا تھا۔ پس واضح ہوا کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا مقصداس پہلی زندگی بیس بھی ایک امت کی مثلاثتوں کو کم کرنا اور ندہب موسوی کی

تجدید فرمانا تھا۔ چنانچہ آپ نے ایبابی کیا اور جب بھی کسی دوسرے نے ان سے استفاضہ کی درخواست کی تو یوں فرمایا کہ اُڑکوں کی روٹی کو لوکون دیا کرتا ہے۔ (بب ۱۵ مے ۲۱ مے۔ ۲۱ م

غور کرد کہ جب مجدد ین موسوی ہونے کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکھ کر شان نہیں۔ تو کیا کوئی کھرسکتا ہے کہ مجدد دین مجمد کی ہونے کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ گھٹ جائے گا؟ یہ تو بالکل فلط قیاس ہے۔ بلکہ جیسا کہ حضرت محرصطفلٰ عقامت کو مصطفلٰ عقامت کو حضرت مول کی اللہ پر شرف حاصل ہے۔ ای طرح ضرور ہے کہ ان کے دین شین کے مجدد ہونے سے سے کے کے رتبہ میں اور فضیلت وشرف شامل ہوجائے۔ کیونکہ مجدددین موسوی ہونے کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے واسطے حقے۔ اور مجدددین محمد گی ہونے کی صورت میں وہ اسرائیل و آمعیل دونوں گھر انوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں۔ نیز ان وحتی و رمیدہ چو یا یوں کے واسطے بھی ہوئے۔ جن کی گردنوں نے مربعت کے جواء کو بھینک دیا ہوگا۔ تو کیا کوئی کھرسکتا ہے کہ ان کے منصب میں تنزل ہوگیا۔ دیکھوالٹی بات کہ جب تک شریعت مولیٰ کے ماتحت رہے۔ تب تک تو ان کا نمی اللہ ہوتا ہی میں درست اور روح اللہ ہوتا ہی تھیکے۔ لیکن جب رب کریم ان کوشریعت غرائے محمد یہ کے ماتحت رہے۔ تب تک تو ان کا نمی اللہ ہوتا ہی تھیجے۔ پھر ان کا نہ نمی کہلاتا درست ہے۔ نہ سابقہ نبوت میں اور ان میں کی علاقہ کا رہنا جائز درست ہے۔ نہ سابقہ نبوت میں اور ان میں کی علاقہ کا رہنا جائز دیوں بھی جو جو یہ اولی الا بصاد ."

مرزا قادیانی کے نزد یک تو حفرت عیسیٰ علیہ السلام بی کا تنبع شریعت محمد یہ مونامحل تو قف و متعجب ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور نبوت کا ما حصل ہی تھا۔ کہ ایک نی کی شریعت کے تنبع رہیں۔لیکن اوحرد کیمھے۔ کہ رسول اللہ علیہ کیافر ماتے ہیں۔

" وَلَوْ كَانَ مُوْمِنَى حَيًّا لَمَا وَسِعَةُ إِلَّا إِنْهَاعِيْ"

(رداہ احمد جسم محمد ویکی فی شعب الا کان کتاب المفکو ہس ہ باب الاعتمام بالکتاب والنه)
موی جوخود صاحب شریعت و حکومت تھے۔ جن پرسب سے پہلے روش احکام کی
کتاب تورات جیسے نازل ہوئی۔ جن کو تا پاک فرعو نعول سے بچا کر خدانے آگ کے بہاند سے
بلا یا اور نور نیوت کا خلصت پہنا کروائی کیا اگرزندہ ہوتے۔ تو ان کا بھی بیمقد ور ندتھا۔ کرقر آن
کریم کے رویرو توریت کا نام لے سکتے اور عمد سیالت کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے اپنے

الواح واحکام کی طرف رخ کرتے۔ای کے مناسب ومطابق حال وہ دو حدیثیں ہیں۔جن میں عبداللہ بن سلام جیسے رائخ الاعتقاد اور عالم صحف آ سانیہ صحابی کو دعا میں بھی زبور پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔اور حضرت عمر فاروق طبیعے بزرگوار کوجن کی ہیبت سے شیطان اپنی راہ چھوڑ کر چلا ہے۔انجیل کے دیکھنے کی اجازت نہ ہوئی۔ ہاں امت محمد یہ میں ہونا تو وہ شرف وفخر کا مقام ہے کہ احمد جام کہتے ہیں۔

چنر یکدانبیاء را گا بندمیس آن چنزخود بآسال حاصل شدست مارا پس فلاصه کلام برہے کہ حضرت عیلی علید السلام اگر قران مجید کے موجود ہوتے انجیل كانام ندليل مح تواس كى وجةرآن مجيد كقعليم ياك كى اتميت واكمليت موكى نديد كم حضرت عیسی علیه السلام کو انجیل سے کوئی علاقہ نہ ہوگا حضرت علیہ السلام کا انصاف اور رسول الله ۔ علاقے کی عظمت جوان کے دل میں تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہے۔ كه علامات قيامت وآثار عروج دجال وآيات نزول خود بيان كرتے كرتے رك مكي اور يول فرمایا (آیت ۱۵/۲۰) آ مے کوتم سے بہت باتیں نہ کروں گا کیونکداس ونیا کا سردار آتا ہے اور جھ میں اس کی کوئی چزنہیں ۔ تو ایسے محت نی اور ایسے محت رسول سے جو رسول اللہ اللہ اللہ کے ارشادات کے بھروسہ برائی تعلیم کو نامکس چھوڑتا ہے۔ کوئی دانشمندیہ تو قع کرسکتا ہے کہ وہی سے باوجوداس نی کے ارشادات کے بائے جانے اور اس کی آخری اور کال و کمل آسانی کتاب حاصل ہونے کے بدستورا بی ادھوری تعلیم پر جمارہ؟ اس اعتقاد سے نہ تو صرف قرآن کی کامل تعلیم اور اسلام کے نایخ و کمل او بان ہونے کی تکذیب ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب میں بھی سو فلنی وسوءاد بی ہے۔اب رہای کہ نبوت کا نام بھی لیں سے یانہیں۔ تو ہم ثابت كر يك جيل كدان كى نبوت كى ابتداء سے غايت ومقعودى بيد ما ب كدايك صاحب شريعت رسول کے احکام وشریعت کی تنجد بد کرنا اور وہ پہلے بھی حاصل تھا اور اب بھی حاصل رہا۔علاوہ اس کے معجزہ رسول کریم علی کے کودیکھئے۔ کہ جواعتراض وشکوک آج پیدا کئے جاتے ہیں۔ان کا جواب حدیث فرکورہ میں موجود ہے لین میر کررسول اللہ اللہ فی اے جا بجا جہال حضرت عسلی علیہ السلام كا نام ليا ہے۔ وہال عيسيٰ بن مريم رسول الله اورعيسيٰ بن مريم نبي الله فرمايا ہے۔جس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ باوجود میکہ وہ خلعت نبوت سے سرفراز ہو تھے۔ مگر پھرمجدوین محدیث مجمی ہوئے اور بیاس امت کے لئے نہایت شرف وفخر کا مقام ہے۔....اب اس امر کا ثبوت کہ ایک نی باوجود نمی ہونے کے رسول اللہ علیہ کا امتی اور شریعت محمد بیگا مجدد و پیرو حالی بھی ہو سکتا ہے۔ بیس قرآن شریف سے چیش کرتا ہوں۔اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيُعَاقَ النَّبِينَ لَمَا اللَّيْسَكُمُ مِنْ كَتَابٍ وَحِكْمَتِ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولَ مُصَدِّقَ لَمَّا مَعَكُمْ لَتُومِنَنَّ بَهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ﴾ (آل عمران: ٨١)

"جب خدائے نبول سے اقراد لیا۔ کہ جو کھویں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے گھر جب تمہاری طرف رسول آئے جو تمہاری سچائی ظاہر کرے گاتو تم ضروراس پرایمان لا نااور ضروراس کی مدوکرنا۔"

پس جب رب کریم کل اخیاء ومرسلین سے محد رسول اللہ پر ایمان لانے اور شریعت محد سیا کی نصرت و تائید کرنے کا بیٹاق ازل میں لے چکا ہے۔ تو چم حضرت عیسیٰ علیه السلام کا بطور مجدودین و حاکم عادل ہو کر آنے میں مرزا قادیانی کو کوں اٹکار ہے۔ جس اٹکار کے ساتھ اٹکار نص قرآنی بھی لازم آتا ہے۔

ش اس بیان کوئم کرتا ہوں گررسول اللہ علیہ کی صدیث پر جواس بیان ش آگئی کے تا ہوں۔ رسول اللہ علیہ کی صدیث پر جواس بیان ش آگئی ہے تا ظرین کو کرر توجہ دلاتا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ '' لَوْ کُانَ مُوْسلی حَیّا لَمَا وَسِعَه اِلّٰهِ اِبَّبَاعِیٰ " (مفکوۃ ص ۳۰) تو جس طرح پر موئی علیہ السلام کا زندہ نہ ہوتا پایا گیا ہے۔ ای طرح عین علیہ السلام کا زندہ ہوتا بھی ثابت ہوگیا۔ کیونکہ اس میں اتباع کے لئے حیات کوشرط اور ضروری قراردیا گیا ہے اور عینی علیہ السلام کا قمیع بنا ہم ثابت کر چکے ہیں۔

## باب پنجم

# عيسى عليه السلام كانزول اورقانون قدرت

قانون قدرت! او خوس اور تامبارک افظاتو ہم کو اپنا چرہ نہ دکھلا اور سلمانوں کی کھر کی دیواروں سے پرے ہی اپنا سایہ رکھ۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سانچوں کی نظر میں ایسا معناطیس حیوانی ہے۔ کہ جس مصیبت زدہ کی آ تکھیں چارہوجا کیں۔ وہ بھی اس سے نجات نہیں پاسکتا چارآ تکھیں ہوتے ہی اثر معناطیس سے بیز ہریلا دشمن آئی معمول بہی قوت کوسلب کر دیتا ہے اور جب وہ بے حس و حرکت ہوجاتا ہے۔ تو خون آ کر چوں لیتا ہے۔ انسان دیکھا ہے کہ سانپ ہو اتحالی اور اس کے کاشنے کے واسطے چلا آ رہا ہے گر اتنی سکت نہیں ہوتی۔ کہ ہاتھ اٹھائے یا پاؤں چلا کے۔ اس زہر یلے اثر والے لفظ قانون قدرت! میں بھی وہی وہی جذب معناطیسی موجود پاؤں چلا کے۔ اس زہر یلے اثر والے لفظ قانون قدرت! میں بھی وہی جن جذب معناطیسی موجود ہو۔ کہ عالم ہو فاضل ہو۔ خدا کا متی بندہ ہو۔ سلیم الطبع ہو۔ پاک سرشت ہو۔ غرض کوئی ہو۔ حس کی تگاہ اس کی نگاہ سے لڑگی وہ نہایت بیسانہ صالت میں ہوکر اپنے آ ہے کو اس کا طعمہ بنایا حربت ہو اور جنبش تک نمی کیا کرتا۔

ناظرین قانون قدرت سے جو معنی لئے جاتے ہیں وہ یہ ہیں ......کردو انسانوں کے محدود جو چند بار متواتر ثابت ہو بچکے ہیں۔ ان کوخدا گھرنہیں تو ژسکتا ہے۔ افسوس صدافسوس خدا کا وہ بندہ جس نے سرمہ چشم آریہ ہیں صرف ای قانون قدرت کی تکذیب پردلائل مہینداور براہین سلطعہ کے دفتر کے دفتر کھے مارے تھے۔ آج وہ اس زہر ملے سانپ کے مقاطیس حیوانی کا معمول بہ بن گیا ہے اور پائی سال ہوئے جو کچھاس نے آریوں۔ دہر ہوں۔ برہمو۔ دیودھرمیوں۔ لا غم ہوں وغیرہ دغیرہ کے مقائل میں جواب دیئے تھے۔خدا کی شان آج برہمو۔ دیودھرمیوں۔ لا غم ہوں وغیرہ دغیرہ کے مقائل میں جواب دیئے تھے۔خدا کی شان آج وہی جو اب اے دیئے جاتے ہیں۔ سرمہ چشم آریہ سے بردھ کراس مضمون پر کیا کوئی لکھ سکتا ہے۔ میں ای کی عبارت نقل کرتا ہوں۔ جو مرز ا قاویانی پر ججت بھی ہوگئی ہے۔

57

سرمه چشم آرييص۵٩\_۵۵خزائن ص٣٠١-١٠٠١ ميل مرزا قادياني لكھتے ہيں۔ "میری رائے میں فلسفیوں سے بڑھ کراور کسی قوم کی ولی حالت خراب ندہوگی ۔خدا میں اور بندہ میں جو چیز بہت جلد جدائی ڈالتی ہے وہ شوخی اورخود بنی اور متکبری ہے سووہ اس قوم كاصول كوالي لازم يرى موكى ب- كويانبى كحصمين آعى ب- بيلوك خداتعالى كى قدرتوں پر حاکماند قبضد کرنا جا ہے ہیں اورجس کے مندسے اس کے برخلاف کچھ سنتے ہیں۔اس کونہایت تحقیراور تذلیل کی نگاہ سے و کھتے ہیں اور افسوس کا مقام بیے ہے کہ نو خیزوں کے عام خیالات ای طرف برصتے جاتے ہیں' بیکسی قوی دلیل کا اثر نہیں۔ بلکہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بھیر حال چلنے کا بہت سامادہ موجود ہے جس سے تعلیم یافتہ جماعت بھی مشعنی نہیں۔سواس فطرت اور عادت کے جولوگ ہیں۔ وہ ایک بڑی داڑھی والے کوگڑھے میں بڑا ہوا دیکھ کر فی الفوراس میں کود پڑتے ہیں۔اوراس سے بڑھ کران کے ہاتھ میں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔کہ ید فلال عقمند کا قول ہے۔ غرض زہرناک ہوا کے چلنے سے کمزور لوگ بہت جلد ہلاک ہوتے ہیں ۔لیکن ایک روشن دل آ دمی جس کی فطرت میں خدا تعالی نے وسعت علمی کی استعداد رکھی موئی ہے۔ وہ ایسے خیالات کو ۔ کہ خدا تعالی کے اسرار پر احاطہ کرناکسی انسان کا کام ہے۔ بغایت درجه عقل وایمان سے دور مجھتا ہے۔ واقعی جتنا انسان عجائبات غیر متنامید حضرت باری جل شاند براطلاع یا تا ہے اتنا ہی غرور اور محمنڈ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور نے طالب علموں کی شوخیاں اور بے راہیاں اس کے دل و د ماغ سے جاتی رہتی ہیں اور مدت دراز تک مھوکریں کھانے کی وجہ سے ابتدائی حالت کے تہہ و بالا ہوئے ہوئے خیالات کچھ کچھرو براہ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے ایک بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ میں نے علم اور تجربہ میں تر قیات کیس۔ یہاں تک کہ آخری علم اور تجرب بیقا کہ مجھ میں کھیام وتجربہنیں سے ہدریائے غیر متنابی علم وقدرت باری جل شانہ کے آ مے ذرہ ناچیز انسان کیا حقیقت ہے کہ دم مارے اور اس کاعلم وتجربہ کیا شئے بتاس يرنازكر \_\_ ' سُبُحانك لا عِلْمَ لَنَا إلا مَاعَلَّمُتنَا. "كياعده اورصاف اورياك اور خدا تعالی کی عظمت اور بزرگ کے موافق بیعقیدہ ہے کہ جو پھھاس سے ہونا ثابت ہے۔وہ قبول کیا جائے اور جو کھے آئندہ ثابت ہو۔اس کے قبول کرنے کے لئے آمادہ رہیں اور بج امور منافی صفات کمالیدحضرت باری عزاسمهٔ سب کامول براس کوقادر سمجها جائے اور امکانی طور بر سب مكنات قدرت برايمان لايا جائ يمى طريق الل حق ہے جس سے خدا تعالى كى عظمت و كبريائي قبول كى جاتى ہے اور ايماني صورت بھي محفوظ رہتى ہے جس براتواب يانے كا تمام عدار ہے۔نہ بیکہ چندمحدود باتیں ۔اس غیرمحدود کو گلے کا ہار بنایا جائے اور بی خیال کیا جائے کہ گویا اس نے اپنے از لی وابدی زماندیس جمیشہ اس قدر قدرتوں میں اپنی جمیع طاقتوں کومحدود کررکھا ہے۔ یا ای حد پر کسی قاسر سے مجبور مور ہا ہے۔ اگر خدا تعالی ایسا ہی محدود القدرت موتا تو اس کے بندوں کے لئے بوے ماتم اورمصیبت کی جگرتھی۔ وہ عظام الثان قدرتوں والا اپنی ذات من "الايدرك ولا" التى ب-كون جانا بك يهليكياكياكامكيا اورآ عده كياكياكرك گا۔ تعَمَالٰی الله عَلوا تَجِیداً" ایک عیم کا قول ہے۔ کداس سے برھ کرکوئی بھی مراہی نہیں۔ کدانسان اینعقل کے پیاندہے باری عزاسم کے ملک کو تا پنا جاہے۔ یہ بیانات بہت صاف ہیں۔جن کے سمجھنے میں کوئی دفت نہیں۔لیکن بوے مشکل کی بد بات ہے کہ دنیا پرست آ دی جس کی نظر مدح و ذم پر لگی ہوئی ہے۔ وہ جب ایک رائے اپنی قائم کر کے مشہور کر دیتا ہے۔ تو پھراس رائے کا چھوڑ تا خواہ کیسی ہی وجوہات بینے مخالف رائے نکل آئیں اس پر بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جب ایسے غلط خیالات میں چند تای عقلاء جتلا ہو جا کیں ۔ تو اونی استعداد کے آدی ان خیالات کی تقلید کرتا اور بے سمجھ سوچ اس پرقدم مارتا اپنی تقمندی ثابت کرنے کے لئے ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں فلسفی تھاید ہمیشدای طرح تھیلتی رہی ہے۔ کم استعداد لوگ جو بچوں کی می کمزوری رکھتے ہیں۔ وہ بوے بابا کا مندد کھے کروہی باتیں کہتے لگتے ہیں۔ جواس بزرگ کے منہ سے لکلیں ۔ کووہ واقعی ہوں یا غیرواقعی اور حیح ہوں یا غیر صحح ان کوا پٹی مجھ تو ہوتی ہی نہیں۔ تاجاركى تاى صياد كدام ميں محض جاتے ہيں۔ واقعى جلتنا انسان تقليد سے فرت كر كے بھا كتا ہے۔اتنائی تقلید میں باربار پڑتا ہے۔"

سرمہ چھم آربیکی عبارت فتم ہوئی اور پس نے اس عبارت کے نقل کرنے بی صرف اس قدر کام لیا ہے کہ وہ مقام استخاب واختیار کیا جس کا ایک ایک لفظ آجکل کے مسلمانوں کی حالت کو جواس مسئلہ پس مرزا قادیائی پر حسن طن کی وجہ سے ان کی ہوگئی ہے۔ ظاہر کرتا ہے۔ ادر خداوندع وجل کی شان کبریائی کو دیکھو۔ وہی مرزا قادیائی جواس پر زور پر جوش تحریر کے ساتھ خدا کی ''لایدر ک و لا انتہاء'' قدر توں کا اظہار کرتا اور جواس پر زور پر جوش تحریر کے ساتھ خدا کی ''لایدر ک و لا انتہاء'' قدر توں کا اظہار کرتا اور

خدا تعالیٰ کے اسرار پراحاط کرنا۔ بغایت درجیعقل وایمان سے دور پھتا تھا۔ آج وہی مسیح علیہ السلام کی بوشاک کی نسبت بوچھتا ہے (توضیح المرام ص۵ حاشینز ائن ص۵۳ ج۳)

"نے پارچات از قتم پھینہ یا اہریٹم ہو تکے۔ چیسے چوڑیا گلبدن۔اطلس کواب۔
زریفت۔ ذری لابی یا معمولی سوتی کپڑے کی۔ چیسے نین سکھتن زیب۔ ایک چل گلفن ممل
جالی۔خاصہ۔ ڈوریا۔ چارخانہ اور کس نے آسان میں کئے اور کس نے سے ہو تکے اب تک کی
نے مسلمانوں یا عیسائیوں میں سے اس کا کچھ پیٹنیں دیا۔" اس تقریر اور پہلی تقریر کو ملا کرسب
صاحبان دیکھ لیں اور موازنہ کریں کہ جس درجہ کا ایمان وابقان اللہ تعالی کی قدرتوں اور طاقتوں
پر پہلی کلام سے واضح ہوتا ہے۔ کیا وہی ایمان وابقان اور ای درجہ کی عظمت اور ادب اس پھیلی
کلام سے بھی لائے ہے؟ اگر کوئی محض غور و تامل سے آیات الی کو دیکھے اور پڑھے تو یہ بودا اور
مود کا قانون قدرت اے جگہ جگہ ٹونا ہوانظر آسے گا۔

بائیل سے ثابت ہے کہ جب بن اسرائیل تہدیس تھے چالیس سال تک ان کے کرڑے نہ پھٹے نہ برانے ہوئے مرزا قادیانی کوسے کے لباس پر پھراعتراض کیوں ہے؟

﴿ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيُ كَيْفَ تُحْى الْمَوْتَىٰ قَالَ اَوَلَمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنُ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِيُ قَالَ فَخُذُ اَرْبَعَةً مِنَ الطَيْرِ فَصُرُهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاتِيْنَكَ سَعْيًّا وَاعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ (بقره. ٢٢٠)

"اور جب ابراہیم نے کہا۔اے دب مجھ کو دکھلاتو کیونکر زندہ کرےگا مردے کو۔خدا نے کہا۔ کیا تجھے یقین نہیں۔حضرت ابراہیم نے کہا۔ کیوں نہیں۔لیکن اس لئے کہ میرے دل کو تسلی ہو خدانے کہاتو چار جانوراڑتے پکڑ۔ پھران کواپنے ساتھ ملا پھران کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر پھینک پھران کو پکار تیرے پاس دوڑتے آئیں گے اور جان لے کہ البتہ القدز بردست حکمت والا ہے۔''

گوشت نے ککروں کو جو مختلف پہاڑوں پر پھینک دیے گئے ہوں۔انسان کی آواز سنتے ہی زندہ و پرندہ جانورہو جانا۔قانون قدرت کے خلاف ہے؟ وہ قانون قدرت جوانسانوں کا ہے۔۔۔۔۔مرزا قاویانی نے جواس کی تاویل یہ کی ہے کہ بعض حشرات الارض (پچھو) بھی ایک خاص ترکیب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس ان طیور کا جو حضرت قلیل الرحمٰن کے دکھلانے کو زندہ کئے گئے۔ انمی برقیاس کرو۔ چندوجوہ سے غلط ہے۔

ا ......دهنرت ایراجیم کا سوال بیر تھا۔ کہ بار الہا تو مردوں کو کیوکر زندہ کرے گا؟ وہ طریق دکھلا دے اور بیرسوال نہ تھا۔ کہ زندوں کو کیوکر پیدا کرتا ہے۔ پس بیرمثال اس کے مفید نہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ حشرات الارض پریں قدرت کا کرشمہ دکھلایا بھی نہیں گیا۔ (کیونکہ حشرات الارض کی توسینکٹر وں قشمیں توالد و تناسل کے بغیر پیدا بھی ہو جاتی ہیں) بلکہ چارفتم کے پرند جانوروں کو مار کر اور ان کے گوشت کا قیمہ قیمہ کرکے پھر ان کو زندہ اور پرندہ کر کے دکھلایا ہے اور ان جانوروں کے دوبارہ زندہ ہونے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے کوئی خاص ترکیب یا تدبیر بھی عمل ہیں نہیں لائی گئی۔

سسسسآ یت کے افغنام پر ہے۔ "واعلم ان الله عزیز حکیم" پس اگر بقول مرزا قادیانی کے ہرایک انسان زندہ کن مردگان ہےاور جوآ دم کا بیٹا ہےوہ مردوں کوزندہ بھی کرسکتا ہے۔ تو پھرآ خرآ ہت میں رب کریم کا اپنے عزیز و علیم ہونے پراستدلال کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔

سم .......مرزا قادیائی پرافسوں ہے کہ خودتو یہاں تک یقین رکھتے ہیں۔ کہ ہرانسان مردہ کو ایک فاص ترکیب سے زندہ کرسکتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ مسلمانوں پراعتراض کرتے ہیں۔ کہ کیوں وہ الدجال کے سحر دکہانت سے بھرے ہوئے اعجوبہ نما کا موں کاذکر کررہے ہیں۔ ہاں مرزا قادیائی آپ صرف اسٹے نصور پرمسلمانوں کے متقدات کو تو پرازشرک بناتے ہیں اوراپنے اس اعتقاد کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔

﴿ اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ اَثَى يُحُى اللّهِ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَطَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوُ اللّهُ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرُ اللّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتُسنَّه وَانْظُرُ اللّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتُسنَّه وَانْظُرُ اللّى حَمَارِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتُسنَّه وَانْظُرُ اللّى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُر اللّى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا اللّه حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُر اللّى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا

لَحُمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيئِي قَدِيْرٌ ﴾ (بقره ٢٥٩)

''یا جیسے وہ فض کہ ایک شہر پر گذرا جواپی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ (وہ) بولا اللہ مر جانے کے بعداس کو کیسے زندہ کرے گا۔ پس خدانے اس کوموت دی۔ سو برس تک مردہ رہا۔ پھراسے اٹھالیا اور پوچھا تو کتنی دیر (یہاں) رہا۔ بولا بیس ایک دن یا دن سے پھھ کم (رہا ہوں) (خدائے کہا) نہیں تو سو برس تک رہا ہے۔ اب اپنے کھانے اور اپنے پائی کو دیکھ لے کہ وہ سر نہیں گئے اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ (ہاں) ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لئے تھھ کو نشان بنیس گئے اور اپنے گھر جی کس طرح ابھارتے ہیں اور پھر کس طرح ان ہڈیوں کے اوپر بنا کیس۔ ہاں دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح ابھارتے ہیں اور پھر کس طرح ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پہناتے ہیں۔ جب اس (فخص) پر یہ پھھ ظاہر ہوا وہ بولا ہیں جاتا ہوں کہ اللہ ہم چز تا در ہے۔

الله اکبر میسے کیے صاف الفاظ اور واضح بیان میں بیقصہ فرمایا ہے۔ حضرت عزیم علی السلام کا ایک ویران جگہ اور ہتی کود کھ کراحیائے موت سے تعجب و حیرت کرنا (انکار یا شک نہیں۔ یہ قواصان خدا ہے بہت بعید ہے۔ ) رب کریم کا خودان پر موت وارد کر دینا۔ حضرت عزیم علیہ السلام کا سو برس تک مردہ پڑار ہنا۔ رب کریم کا ان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ ان کی سواری کے جانو رکا ان کے سامنے زندہ کرنا۔ بڑیوں کا زمین میں سے بنتا بڑیوں پر گوشت چڑھنے کا معائذ کرنا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے توشہ کی روئی پانی وغیرہ پر سو برس کے دراز زمانہ اور زمین کی تا شیرات اور ارضی وسادی حوادث کا اثر انداز نہ ہونا صد ہافسلوں کی تغیرات کا اثر ایک روئی اور پیالہ بھر پانی پر نہونا وغیرہ وغیرہ امور کس قد رفت کو تو ٹر رہے ہیں۔ قانون قدرت نہونا وغیرہ واوں کا جواب خود اس آیت میں موجود ہے۔ اور ''وَ لَنَا بُحِعَلَکُ اَیَةَ لِلنَّا میں'' کی حکمت معرضین کو اور سکھلانے کے لئے درہ کا کام کررہی ہے۔

#### حضرت عزير عليه السلام

مرزا قادیانی اس قصد می آکر بالکل دست باچه موسکے بیں۔ قرآن کے صاف اور واضح الفاظ سے انگار کرنا بھی دشوار تھا۔ اس لئے وہ کہتے ہیں۔ کہ ' دنیا میں آنا صرف عارضی تھا اور دراصل عزیر بہشت میں بمی موجود تھا۔ (ازالداوہام سر۲۲۲ نزائن جسم ۲۸۷)

مرزا قادیانی یا کوئی ان کاؤی فہم حواری متم کھا کر ہٹلا دے کہاس کے کیامعنی ہیں اس ے آ مے چل کر کہتے ہیں۔ کہ اگرعز برکو خدانے اس طرح زندہ کر دیا ہوتو تعجب کیا ہے۔ "(ايضاً) صريحة الدلالت آيت كي رجي كي بعد بهي يقين نبيس آتا كرزنده كرديا-" كلصة ہیں۔حالانکہ چارسطریں اوپر کی دیکھوٹو ان میں حضرت عزمر کا دنیا میں آتا بھی مان بھے ہیں۔ مرزا قادیانی آیت کمتن پر پر نظر دالوتا که وانظر الی العظام کیف ننشز هالم نکسو ھالحمه" بھی آپ کے الاحقديس آجائے۔كه بديوں كامٹى يس سے بنا اور چر بديوں كے اوير كوشت كا يرهنا ان كى آئكمول كودكلايا كياتفار چنانيد اللما قبين له" كا زور كلام بى ابت كردما ہے كہ جب مفرت عزىر عليه السلام في اطلاع رباني سے سيلم حاصل كرايا كه وه سو برس کی وفات کے بعدا مھے ہیں۔اور پھرانہوں نے دیکھا کدان کا کھاندواندای طرح پڑا ہے۔ تو ان کوالله تعالیٰ کی قدرت و حکمت میں اس وقت دوامر حاصل ہو گئے تھے۔ایک علم الیقین اور دوسرے جیرت معرفت کیکن جب رب کریم نے خووان کوان کی آمکھوں کے سامنے مردے كا زنده موماً وكهلا يا\_تواب ان كاعلم اليقلن عين اليقين كيدرجدكو باليح عميا-اورحضرت عز مرعليه السلام بول اشھے۔ "اعلم أنَّ الله على كل شي قديو "مرزا قادياني كوآپ نے اصل مطلبكو ا ﴿ وَال كربهت كِهِم حِمانًا جام حكر آفاب كي شعاعون كوكرد وغبار آز كهان تك روك سكنا ہے۔ ہاں آپ کی خامی اس مسئلہ میں اس سے بھی واضح ہے کہ آپ طعام وشراب کے تغیریذیر نہ ہونے کی کھی میں تا ویل نہیں کر سکے گدھے کے بارے میں جوتاویل کی ہے وہ بھی حیوانی سمجھ سے زیادہ نہیں۔

#### اصحاب کہف کے بارہ میں

"وَلَبِنُو فِي كَهِفِهِمُ فَلاَتَ مِانَةٍ مِنِيْنَ وَازْدَادُوا بِسعًا (كهف ٢٥) اور مدت كررى ان پرائ كوه يس ١٠٠٠ اور ٩ برس - ٢٠٠٠ برس تك سوئ رہنا اور تغيرات جسى و حوادث ارضى وساوى وحاجات جسمانى سے ایسے پاک وصاف رہنا كہ خودان كواليك دن يا دن سے بھى كچھكا عرصه معلوم ہونا قانوت قدرت كو جوفلسفيوں كا ہے تو ژر ناہے ۔ اور حضرت مسل عليه السلام كى بابت ان شكوك واعتر اضات كوكدان كے جسم ميں تغير كون نہيں آتا اور وہ كيا كھاتے السلام كى بابت ان شكوك واعتر اضات كوكدان كے جسم ميں تغير كون نہيں آتا اور وہ كيا كھاتے

ہیں۔ کیا پینے ہیں اگر نہیں کھاتے۔ تو کیونکر زندہ رہتے ہیں؟ وقی الٰہی کے پاک واعلی الفاظ قاہرانہ طاقتوں سے خوب ہی کچل رہے ہیں۔اصحاب کہف کی زیست وخواب کا حال اور بھی زیادہ قانون قدرت کو یاش یاش کرتا ہے۔ لما حظہ ہوآ یات۔

﴿وترى الشمس اذا طلعت تزاورعن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالك من ايات الله. من يهد الله فهو المهتدومن يضلل فلن تجدله وليا مرشد او تحسبهم ايقاظ وهم رقودونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ﴾(كهف ١٤. ١٨)

''اورتو و یکھے وهوپ جب نگلتی ہے۔ان کی کھوہ سے واپنے کو چ کر جاتی ہے اور جب و ویتی ہے اللہ کی قدرتوں و بتی ہے اللہ کی قدرتوں و بتی ہے اللہ کی قدرتوں سے جس کو خداراہ و کھلا وے وہی راہ پر آئے اور جس کو وہ بچلا و سے۔اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والاتم کو نہ ملے گا۔اور تو سمجھے (ان کو و کیوکر) کہوہ جاگتے ہیں۔حالا تکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو واپنے اور با کیں کروٹ ولاتے ہیں۔''

ویکھو ہزاروں سال تک سونا اور ایسی جگہ پڑے رہنا جہاں آفاب کی روشیٰ تک نہ پنچان کے جسموں کا نہ گلنا نہ سرٹا نہ تغیر پذیر ہونا۔ ہاں ان کا نہ کھانا نہ پینا اور کل طاہری اسباب حیات کے بغیر اس عضری عالم میں ہزاروں سال اوھر سے اوھر کروٹیں لیتے رہنا۔ کتا کچھ دہر یوں کے قانون قدرت کوتو ثرتا ہے اور محدث عقائد کوتئے دین سے برکندہ کرتا ہے۔

مرزا قادیانی نے اصحاب کہف کو بھی مسلم کی سو برس والی حدیث کی ولیل پر زور ویا ہے۔ لیکن یہاں آ کر آپ حدیث عرض کو کیوں بھول گئے؟ اور مجمل حدیث کے ساتھ مفصل قرآن کو کس طرح رد کرنے گئے۔ کیا یہی اصول اور جگہ ٹوٹ جانا بھی آپ پند کریں گے؟ یہاں تو آپ نے حدیث سے ترآن کوروکر دیا۔

﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَةُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ (كهف ٢٣) ''اس نے دریا کی راہ لی عجب سے 'یہ بھی مرزا قادیا ٹی کے قانون قدرت کے خلاف ہے۔'' رسول اللہ علی کے تھم سے درختوں کا حاضر ہوتا ۔ طے ارض۔ پھروں کا بولنا

۔ جانوروں کاعرض داشت کرتا۔ درندوں کا اخبار ٔ ہرنی کا ابغاء وعدہ ہے مثابت الوجوہ پڑھ کر مشى بعر تنكریوں کا بھینک دیتا۔ ہزاروں اعداءاللہ کی آنکھوں میں اس کا پینچنا۔اوران کا بھاگ جانا۔غرض بزاروں معجزات و آیات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں دہریہ کے بیان کردہ قانون قدرت کے خلاف ہیں۔ رب ذوالجلال ایل لامدود قدرت دکھلا رہا ہے اور جگہ جگہ فليفول ك قانون قدرت كوتوز ربا بـ ليكن بااي بمداب بم سه مرزا قادياني دريافت كرتے ہيں۔ كه جب جاليس بزارف كى بلندى براكى مواہے كه اس ميں انسان زندہ نہيں رہ سكا \_ توعيىٰ عليدالسلام كيوكر الفائ كير \_ يا اتارے جائيں معيد خلاصداس تمام بحث كابيد ہے۔ کہ قانون قدرت کوئی الی مے نہیں ہے۔ کہ ایک حقیقت ٹابت شدہ کے آ مے تفہر سکے۔ اس لئے ساری عقمندی اور حکمت اور فلسفیت اور ادب اور تعلیم ای بیس ہے۔ کہ ہم چندموجودہ مشهوده قدرتول كوجن مين ابھي صد باطور كا اجمال باقى ہے۔ مجموعة وانين قدرت رباني خيال ند كربيتس اوراس يرنادان لوكول كى طرح ضدندكرير -كدهار عدمشابدات عفدا تعالى كا فعل ہرگز تجاوز نہیں کرسکتا۔ کیونکہ بیصرف احقانہ دعویٰ ہے۔ جو ہرگز ٹابت نہیں کیا گیا اور نہ ابت کیا جا سکتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ یہ مانا کہ کوئی فض ۲۰۰۰ فٹ کی بلندی پراینے ارادہ سے نہ جا سکے اور زندہ ندرہ سکے کیکن کیا جس کواللہ تعالیٰ لے جانا اور زندہ رکھنا جا ہے۔اس کے لئے بھی عال ہے؟ بائبل كود يكھوكەنوح عليدالسلام كىكشتىستر بزارفث كى بلندى سے بھى زياده اونچائى بریقی وه کشتی جس میں انواع حیوانات شامل متھے۔اور وہ سب کےسب زندہ صحح وسالم رہے۔'' تھماء کا بیجی قول ہے۔ کہ بعض تا جیرات ارضی یا سادی ہزاروں بلکہ لا کھوں برس کے بعد ظہور میں آتی ہیں۔ جو بڑے بڑے فلسفیوں کو جیرت میں ڈالتی ہیں۔اور پھرفلسفی لوگ ان کے قطعی شبوت اور مشاہرہ سے خیرہ و نادم ہو کر کچھ نہ کچھ تکلفات کر کے طبعی یا ہیت میں ان کو مسیر دیتے ہیں۔ تاان کے قانون قدرت میں فرق ندآ جائے۔ جب تک متواتر دم کے کٹنے يردم كے كتے پيدانہ ہونے ككے اس خاصيت كاكوئي فلاسفر اقراري ند ہوا اور جب تك بعض زمینوں میں کسی سخت زلزلہ کی وجہ سے ایسی آ گ نہ نگل ۔ کہ ہ پھروں کو پکھلا دیتی تھی ۔ مرککڑی کو جلانه سكق تقى \_ تب تك فلسفى لوگ الى خاصيت كا آگ ميں مونا قانون قدرت كے خلاف سمجھتے د\_

اب مرزا قادیانی! یفرمایے کہ جب فلسفیوں کی آ کھاس وقت بی کھلتی ہے۔ جب کہ کوئی خارق عادت یا خلاف قانون قدرت واقعہ جوجاتا ہے اور وہ اس وقت اسے تکلفات کر کے طبعی وہیت میں کھسیڑ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی واقعات مندرجہ صدر ندکورہ قرآن کو طبعی یا ہیت میں جگہ دیتے ہیں یانہیں۔ اگران کے لئے کوئی مقام تجویز کردیا گیا ہے تو پھر براہ شفقت بزرگانہ آپ ان آیات بر بھی توجہ فرمادیں گے۔

﴿ وَقُلْنَا يَاادَمُ الشَّكُنُ آلْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقُرَبَا هَلِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ۞ فَازَلُهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخُرَ جَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا الْهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدَّ وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعِ اللَي حَيْن.﴾(بقره. ٣١.٣)

"اوركها بم في اع آوم پس ر بوقو اور تيري عورت جنت ميس اور كھاؤاس مے محفوظ ہوكرجس جگد پر جا مواور فزويك نه جاؤاس ورخت كے پرتم بانساف مو ك\_ پس و كمكايا ان کوشیطان نے اس سے چھرٹکالا ان کووہال سے جس آ رام میں تھے اور کہا ہم نے تم سب اترو تم ایک دوسرے کے وحمن ہوتم کوزمین میں مظہرا ہے اور ایک وقت تک کام چلانا ہے۔ ۔۔۔۔کہ آ دم وحواعلیماالسلام جوبہشت میں متے وہ ونیا پر کوئکر آئے چیل کی طرح چونچ کھولے پر اٹکائے یا خدا کی حکست بالغہ کے ساتھ اور الی شان کے ساتھ جواس کے نزدیک مناسب تھی اور پھر مذارش سے کہ جب آ وم دحواعلیما السلام کا آسان پر سے دنیا پر آنا ہو چکا ہے اورفلسفیوں کا قانون فلسفيول كے پيدا ہونے سے بھى پہلے ثوث چكا ہے اور اس لئے ان پر لازم تھا اور ہے كہ اس کطبعی یا ہیت کے اندر جگدویں اور اگر اپنی کم علمی اور تصور فہم کی وجہ سے جوامر کہ واقع ہوچکا ہے۔اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو آئندہ کے لئے اس کو ناممکن دمحال تونہ بتلا کیں۔ تو کیوں حفرت مسيح عليه السلام كے دوبارہ آسان سے ونيا پرآنے كا انكاررو خلاف كيا جاتا ہے؟ "إنّ مَثَلَ عِيسْني عِنْدَ الله كَمَثل آدَمَ" رب كريم ن ووفر مايا بادراكر آوم بهثتي بهشت مل ہی رہے اور آ دم خاکی ان کے مثیل پیدا کئے مجئے تو چھر پہلے کا مناہ دوسرے پر کیوں تھو یا جاتا باور " فَسَلَقَى آدَهُ مِنْ رَبُّه كَلِمْتِ" كماته "فَتَابَ عَلَيْه"كه كركول احمان جمّايا جاتا ہے اور اس کو مجدہ نہ کرنے کی شامت میں شیطان کو ملعون اور آ وم خاکی نیز اس کی اولاد کا دشمن کیوں بنایا جاتا ہے؟ کوئی بیرنہ کیے کہ جنت میں ہونے کا ذکر ہے آسان پر ہونے کا ذکر کہاں ہے سو پہشت کا آسان پر ہونا حدیث میں آیا ہے ادر اس حدیث کو لائق تمسک مرزا قادیانی نے بھی سمجھا اوراس سے حلیہ سے لیا ہے تو صاف ثابت ہو گیا۔ کہ حضرت آ دم اوران کی زوجہ حوا وونوں عضری اور خاکی وجود کے ساتھ (بلکہ بول کہو کہ۔ اور طاؤس بھی اور آتشی نژاد شیطان بھی این این عضری جسموں کے ساتھ) آسان سے زمین پراتر ے۔ان کا آسان پر زندہ رہنا بھی ثابت ہوگیا اور وجودعضری کے ساتھ زمین پر آٹا بھی۔ اس جب کدرب کریم نے "إِنَّ مَعْلَ عِيسنى عَنْدَ اللَّهِ كَمَعْل آدَمَ" كَهاب لي وق آدم عليه السلام بى كى طرح عيلى عليه السلام كا آنا كوں بعيد ازعقل مجما جاتا ہے اور كوں كما جاتا ہے كہ ايسے اليے خوارق كا اس دارالبوار" ميس دكھلانا حكست ايمان بالغيب كوتو را ہے \_ كيونكداگريوں بى موتا \_ توكوئى نی بھی کوئی معجزہ ندد کھلا تامعجزہ شق القمرجس کے اثبات میں آپ کی کتاب سرمہ چھم آ ربیموجود ہاورجس کی حدیث محیح بخاری میں فدکور ہے۔ کیا آپ کے نزدیک اس درجہ کوئیں پہنچا کہ ایمان بالغیب کی حکمت کوتو روے؟ کیونکداس کوآپ نے بہمولت سلیم کرلیائے دوسری آیات ىيە ئىل-

﴿ أَذَ قَالَ الْحُوارِيوِّن يَا عَيْسَىٰ ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مومين قالونريدان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قدصدقتنا ونكون عليها من الشهد بن قال عيسى ابن مريم اللهم ربَّنا أَنْزِلُ عَلَينا مائدة مِن السَّماء تكون لنا عيدا لا وَلِنَا وَاجْرنا وايَة مِنْكَ وَارُزُقُنَا وَانْتَ حَيْر الرَّازِقِين قَالَ الله إِنِّيُ مُنْزِلُها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِني أَعْزِبُهُ عَدَابًا لا آعَدِّهُ آحَدًا من العالمين. ﴿ (مائده ١٢ ـ ١١٥)

''جب کہا حوار پول نے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے تیرے رب سے ہوسکتا ہے؟ کہ
اتارے ہم پرخوان جمرا ہوا آسان سے بولا ڈرواللہ سے اگرتم کو یقین ہے۔ بولے ہم چاہتے
ہیں۔ کہ کھاویں اس سے اور اطمینان پائیں ہمارے ول اور ہم جانیں کہ تو نے ہم کو چ بتایا اور
ہیں ہم اس پر گواہ بولا عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا۔ اے اللہ رب ہمارے اتار تو ہم پر ایک خوان
بحرا ہوا۔ آسان سے کہ وہ ون عید رہے۔ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کو اور ہونشانی تیری طرف
سے اور روزی دے ہم کو اور تو ہے بہتر روزی و سے والا کہا اللہ نے ش اتاروں گا وہ خوان تم پر بحر جو کوئی تم میں ناشکری کرے اس بھی تو میں اس کو وہ عذاب کروں گا۔ جو نہ کروں گا کسی کو

مجسم کھانوں اور خوانوں کے آسان سے اتر نے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو کیا کھانوں کے مجرے خوان کا اتر ناممکن اور جائز ہے۔ اور بدامرایمان بالغیب کی حکمت کے بھی منافی نہیں؟ اكركونى كيريد منزلها "آيا باتارول كارشايد خدان وه خوان اتارائهي يانبيل وسي كبتا بول\_" يويد الله بكم الميسو ولا يويد بكم العسر" من يريد آيا بيد كمالله تعالى نے يداراوه بھى يوراكيا ہے۔ يائيس -اورعلى بدا آيت تطمير ش "انما يريد الله ليدهب عنكم الرجس اهل البيت و يظهر كم تطهيرا" شيجي" يريد 'يذهب" اوريطهر كم کہا ہے۔ پس اگر ان ارادوں کو پورا کیا ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ضرور پورا کیا ہے تو ایمان لا تا جا ہے ۔ کہ مُنزِ لُها کو بھی پورا کیا ہے۔ کیونکہ وہ وعدہ تھا اور بیدارادہ اور وعدہ اور ارادہ فرق يين آ شكار ہے۔ وعدہ كى بابت تو اللہ تعالى نے خود فرما ويا ہے۔ ''إِنَّ الله لا يخلف المعيعاد." (آلعران ٩٠) ....اس جكدا كرمرزا قادياني اجازت دي توجم بحي اوب كرساته دریافت کرلیں کہ بیخوان کھانوں کا جواتر اتھا۔ وہ کس نے پکایا تھا۔ گوشت ۔ چاول مصالحہ قتر اورلوازم کس نے شریدے۔ کس نے پکائے۔جن برتنوں میں وہ کھاتا آیا وہ کا بے کے تھے۔ مٹی کے یا چینی تانے کے یا کانی کے۔

خلاصه کلام بیہے کہ جب انسانوں اور حیوانوں کا اجسام عضری کے ساتھ آسان پر

ے اتر نا ثابت ہے اور کھانوں اور خوانوں کا اتر نامنصوص ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر نے پر کیوں خلاف نصوص قرآنیہ و نبویہ شک کیا جاتا ہے اور کیوں اہل حق کے عقائد پر سو فسطائیوں اور بیمراویوں کے عقائد و تو ہمات کو ترجع دی جاتی ہے اور ان مثالوں پر بھی پچھ موقوف و مخصر نہیں ہے اور بھی ایسے اجسام و اشیاء ہیں۔ جن کا آسان سے نزول یا ز بین سے صعود ہوتا رہتا ہے۔ بی جمحتا ہوں کہ ملائکہ کے بارہ بیس مرزا قادیانی کاوہ فقرہ کہ ذرہ کے برابر بھی آگے چیھے نہیں ہوتے۔ اس پیش بندی کے لئے ہے۔ کہ آسان سے ہر چیز کے اتر نے کا خواہ کوئی ہوا اکار کرتا چاہے۔ تا کوئی یوں نہ کہے۔ کہ یہ کیوں مانا اور وہ کیوں نہیں مانے ورنہ قرآن مجید کی بیبیوں آیات اس کے ابطال میں موجود ہیں۔

ا..... فارسلنا اليهما روحنافتمثل لها بشراسويا\_(مريم\_١١)

٢....واليسيصعد الكلم الطيب \_ (فاطر1)

س..... قالوانا ارسلنا الى قوم مجر من لنرسل عليهم مجارة من طين مسوة عند ربك للمسر فين \_ ( دَارين ٣٢ \_٣٢)

٧ .....قل نزله روح القدس من ربك بالحق \_ (الخل١٠١)

۵..... سورة انزلناها وفرضها وانزلنافيها أيات بينات لعلكم تذكرون \_ (نور)

دیکھویدسب آیات فرشتوں کا زمین پراورانجیاء کے پاس آتا ٹابت کررہی ہیں اور
کلم طیب کے صعود کا بھی نشان دے رہی ہیں۔ ای طرح حدیث شریف میں ہے۔ ' بنزل
البلاء فیعا لجھا المدعاء "احادیث سے یہی ٹابت ہے۔ کہ طائکہ مروب پراتر تے ہیں۔
اوراس سے سوال کرتے ہیں۔ یا طائکہ جان سپار شخص پراتر تے ہیں اوران کے ہاتھ میں حربہ یا
پارچہ کر پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سب امور ٹابت کررہے ہیں کہ آسان وزمین میں اوراس ملک و
طکوت میں نزول وصعود کا سلسلہ لگا تا رجاری ہے۔ ورنہ فربائے آگر ملک و ملکوت میں کوئی علاقہ
نہیں تو خود آپ کے اس شعر کے کیا معند ہیں۔ جواس روش خیالی اور میں ایس کی عالم میں لکھا

تحم است زآسان بزمن مرسامش

# اب ہم حدیث نزول عیسی علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہیں

جب مرزا قادیانی نے دیکھا۔ کہ احادیث نبوی نہایت شرح وبسط کے ساتھ موجود

ہیں اور خروج دجال ونزول عیلی " کی علامات و آٹار اور نشان کورسول کریم گے نے مقامات کا نام

لے لے کر ظاہر فرمادیا ہے تو کوئی الیمی مفر کی صورت نہ کی ۔جس سے اپنے دعاوی پر جےرہ ہے

اور مسلمانوں کی نگا ہوں میں بظاہر مکر احادیث بھی نہ ہونا پڑتا۔ اس لئے آپ نے امام بخاری
کی صحیح کی ایک حدیث لے کراپی طرف سے بیحاثیہ پڑھایا۔" بخاری جوفن حدیث میں ایک
ناقد بصیر ہے ان تمام روایات کو معتبر نہیں مجھتا۔ یہ خیال ہر گرنہیں ہوسکتا۔ کہ بخاری جیسے
جدوج جد کرنے والے کو وہ تمام روایات رطب ویا بس پہنی ہی نہیں۔ بلکہ صحیح اور قرین قیاس بہی
جدوج جد کرنے والے کو وہ تمام روایات رطب ویا بس پہنی ہی نہیں۔ بلکہ صحیح اور قرین قیاس بہی
جدوج جد کرنے والے کو وہ تمام روایات رطب ویا بس پہنی ہی نہیں۔ بلکہ صحیح اور قرین قیاس بہی
جدوج ہد کرنے والے کو وہ تمام روایات رطب ویا بس پہنی ہی نہیں۔ بلکہ صحیح اور قرین قیاس بہی
مندہ منکم کی حدیث سے معارض ہیں اور بیات درجہ کی صحت پر پہنی گئی ہے
میں امام کے منکم کی حدیث سے معارض ہیں اور بیات عابر تبھے کر۔ اپنی صحت پر پہنیں اس لئے اس نے ان مخالف المفیوم مدیثوں کو ساقط الاعتبار تبھے کر۔ اپنی صحت پر پہنیں
کیا۔ (ازالہ م ۲ کا خزائن ج ۲ ص ۱۱۲)

افسوس کیسا مصیبت انگیز واقعداور ماتم فیزسانحہ ہے۔ کہاسلام کے نام لیوااوراسلام کے خادم۔ بلکہ یوں کہواسلام کے مورد اب بیرہ گئے؟ کہ سروین سے اس کے قطع کرنے اور کا شنے چھا نشنے کے لئے چارطرف سے بیشہ وہم لے کراس پر تملہ کررہے ہیں اور اسلام کے سدرة المنتہ پی پراپی تو ہمات کا پوند پڑھا رہے ہیں بزرگ مسلمانو! آپ نے اس کو سوچا اور سمجھا بھی مطلب اس کا بیہ ہے کہ بخاری کی سیچھ کے سواء اور جنگی کتب حدیث ہیں خواہ سی سوچا اور سمجھا بھی مطلب اس کا بیہ ہے کہ بخاری کی سیچھ کے سواء اور جنگی کتب حدیث ہیں خواہ سی سوچا اور سمجھا بھی مطلب اس کا بیہ ہی کہ بخاری کی سیچ کے سواء اور جنگی کتب حدیث ہیں خواہ سی میں اور سب ساقط الاعتبار ہیں اور سب رطب و یابس سے پر ہیں اور ان پراعتا دکر نا نہ قرین قیاس ہے نہ مسلم عقل افسوس صدافسوس اس ایک ہی تنہید نے رسول اللہ علی کے ہزار در ہزار حدیثوں اور ارشاویوں کا خون کر ویا۔ اور ہزاروں شرعی مسائل کو جن کا استنباط اور ما خذان حدیثوں سے تھا۔" نسبیاً منسبیا" بنادیا۔ لیکن ہم مرزا قادیانی سے بیعرض کے ویت

یں۔ کہآ پکل مسائل اسلامی کومرف سیح بخاری بی سے ثابت ندر کیس گے۔ جمتہ الوداع کا قصہ اور مسلم کی حدیث جو جابڑ سے ہے سیح بخاری بیس کہاں ہے؟ حالاتکہ بیحدیث الی جامح احکام اور اسرار سیح گی ہے۔ کہ ڈیڑھ سوسے زیادہ مسائل علاء نے اس سے نکالے ہیں اور رسول اللہ علی نے آخری وعظ اور آخری تعیدت جو فرمائی تھی اور شہادت جو اپنی تملی نبوت پرلوگوں سے لیتی اور خدا کو گواہ بنایا تھا۔ وہ سب کھای ش ہے۔ چنا نچے فرمایا ہے۔ "وانتم تسالون عنی فلما انتم قاتلون قالوا نشهد انک قد بلغت وادیت و نصحت فقال باصبعه السابة یو فعها الی السماء وینکتها الی الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلث موا" رسلم جاص ۲۹۷ باب حجة النبی)

برائے مہر بانی آپ ٹابت فرمادیں گے۔ کہ امام بخاریؒ نے اس مدیث کو کیوں نہیں لیا۔ یہ تو جیہہ جوآپ نے تراثی ہے۔ بالکل اصول کے خلاف ہے۔ اور عقل اس کے کسی حصہ پر کو این نہیں و سے کتی۔ اگر یہ مان لیا جائے۔ کہ امام بخاریؒ بی حال علم نبوی تھے۔ تو صریح ان نصوص کے خلاف ہوگا جو مختیات صحابہ کے بارہ میں صحاح میں ملتی ہیں۔

سیح بخاری میں کوئی حدیث ندہونے سے بیمتی تراش لینا کہ اہام بخاری نے اس حدیث کو غیر سیح بخاری میں کوئی حدیث ندہونے سے بیمتی تراش لینا کہ اہام بخاری تو خود حدیث کو غیر سیح بھی کتابی ھذا الا ماصح و ترکت مقدمہ البخاری میں شرماتے ہیں۔"ما ادخلت فی کتابی ھذا الا ماصح و ترکت کثیراً من المصحاح. "دوسری جگہ اس سے واضح ترقول موجود ہے۔ حفظت من المصحاح ماتی المف حالاتکہ ان لاکھی حدیثوں سے کاب مائی جزار سے بھی کم حدیثیں ہیں۔

علی بذا کہنا کہ کل احادیث رسول امام بخاری کوئل کی تعیں۔ بالکل لغوہ۔ اگر ایسا ہوتا تو چردیگر آئم محدیث کیوں طلب حدیث میں سرگردان ہوتے اور کوں ابوعبداللہ حاکم اور حافظ ضیاء الدین المقدی جیسے محدثین شرط شخین پر متدرک لکھنے بیٹھتے اور امام الائمہ بن خزیمہ وابن حبان وسیوطی و داری جیسے بزرگوں کی کتابیں صبح کے لقب سے کیوکر نام یا تمیں ممارے اس قدر لکھنے پہمی اگر مرزا قادیانی اپنے طبع زاداصول پر قائم رہیں اور ایک حدیث کے محارے اس قدر لکھنے پہمی اگر مرزا قادیانی اپنے طبع زاداصول پر قائم رہیں اور ایک حدیث کے محمد رہیں۔ تو براہ مہریانی وہ فرما ئیں

کہ پھر کس دلیل سے آپ مسلم والی حدیث سو برس سے اور انی واؤد کی حدیث حارث حراث سے اور انی داؤد کی حدیث حارث حراث سے اور ابن ماجہ کی حدیث فوت ابن صیاد سے (وغیرہ وغیرہ) استشباد واستمساک کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے اصول کی روسے تو امام بخاری ان سب کو غیر سے وموضوع قراروے کے ہیں۔

خیر اہم اس داستان غم وظمہ ورنج اندوہ کو مختفر کر کے یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے برد یک ہفتاری کی کہ بھی سب حدیث جو اس کی صحیح ہیں ہم جمع ہیں اور اگر سب نہیں تو صرف جو اس کی سب این ابن مریم کے متعلق ہیں جی ہیں یا نہیں؟ ماسوائے اس لفظ حدیث کے جس کو آپ نے لیا ہوا اس مریم کے معنے کچھ سے کچھ ہنائے ہیں۔اور کوئی حدیث جو ابن مریم کے بارہ ہیں ہواور خواہ ہفاری ہیں تی کیوں نہ ہووہ صحیح ہوتی نہیں گئی ؟ اگر مرزا قادیانی صحیح مان سکتے ہیں تو بخاری ہی کی حدیث یہ بھی خورطلب ہے۔ (صرف بخاری کی نہیں بلکہ شخق علیہ ہے) (بخاری ج اس ۴۹۰ باب زول عیسی بن مریم)

وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم. ﴾

' دھتم ہے اس خدا کی کہ بقامیری جان کی اس کے ہاتھ میں ہے۔ چھیل اتریں گے تم میں بیٹے مریم کے۔''

"والذى نفسى بيده" پر بيداعتراض كيا كيا ہے كہ جب ملمان رسول كريم الله كيا ہے كہ جب ملمان رسول كريم الله كي برايك ارشاد كوسليم كرليا كرتے سے توقتم كھانے كى كياضرورت تى ؟ سواصل بير ہے كہ حضرت عيلى السلام كے بارہ ميں جو پھارشاد نبوى ہوتا تھا۔ اس ميں مؤمنين تخلصين كى علاوہ يبود ونسارى بھى مخاطب ہوتے ہے۔ افسوى ! آ جكل كے مسلمان رسول كريم عليات كى تھے۔ افسوى ! آ جكل كے مسلمان رسول كريم عليات كى كياضرورت يتھى كدان تميد كلام پر بھى ايمان نہيں لاتے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ كرتم كھانے كى كياضرورت يتھى كدان براتمام جت بوجائے۔ اسس حكمة ٢ سسعة لائما كم عاول ہوكر۔

رسول کریم ملاقیہ نے ابن مریم کی صفت "محکماً عدلاً ، فرمائی ہے۔جس سے ابت ہوتا ہے کہ طاہری افتدار وحکومت وسیاست بھی اس کو حاصل ہوگی اور اس کا جنگ اس کی فتح صرف قلمی اور کا غذی ہی نہ ہوگی اور وہ نہ کوئی زمیندار ہوگا نہ جا گیروار۔ جوخود اپنے قیام

وغیرہ کی اجازت کے لئے اپنے مندسے بولی ہوئی توم دجال کی اجازت کامختاج ہوگا۔ بلکہ وہ تو خود صاحب حکومت وسیاست ہوگا۔ جس کے سامنے مہمات سلطنت ومقد مات خلق پیش کئے جائیں گے۔ اور جوایئے ہرایک کام میں عدالت وانصاف کوکام فرمائے گا۔

مرزا قادیائی نے جوالی داؤد کی صدیف دربارہ حارث اپنے پر صادق کرلی ہے۔اور
اپنی زمینداری کواس مطابقت کی وجہ جوت میں پیش کیا ہے اس کو صدیث کا بھی افقا حکما عدلاً
خوب تو ژر ہاہے اور ہتلار ہاہے کہ ابن مریم اور ہے حارث اور ۔ پس مرزا قادیائی کواگر ابن مریم
بنامنظور ہے تو یصفت بھی پیدا کریں اور حارث بننے کی ہوس کو ترک کریں۔اگر چہ حارث بننے
میں زیادہ سہولیت ہے۔ گوسیدوں کے ساتھ ناشائنتہ برتاؤاس کی تکذیب کر رہا ہے۔
سیس فیکسو الصلیب، پس تو ژیں مے صلیب کو۔

حضرت عیمی علیہ السلام صلیب کو اس طرح تو ٹریں مے جس طرح ایراہیم غلیل الرحمٰن علیہ السلام اور محمدٌ رسول اللہ نے بتوں کو تو ٹرا تھا۔ جو محض حضرت عیسی علیہ السلام کے اس فعل پر اعتراض کرتا ہے وہ ان اولوالعزم نبیوں پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ ہاں صلیب کے تو ٹر نے میں چنداسرار ہیں۔

...... اس جھوٹے قصہ سے براکت۔ جو یہود ونصار کی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت مصلوب ہونے کی وجہ سے گھڑ رکھا ہے اور صرف صلیب کی وجہ سے ہی یہود نے اس کالعنتی ہونا اور نصار کی نے اس کا فدیہ عالم اور فرز ندخدا ہونا ٹکال لیا۔

۲ ..... اس جھوٹے زریعہ نجات کی تذلیل جس کو نصاری اپنے فدائی عالم کی یادگار سیجھتے ہیں۔ سیسائیو! یکسی یادگاررہے جس کوخودصاحب یادگار آ کر توڑے گا۔

٣...... شعار كفر سے نفرت

٧.....ابوابتحريف كاانسداد

۵..... خالص تو حيد كا استحكام \_اوران سب كى نظائر بهم كول عتى ہے \_

رسول الله کا حضرت المعلیل علیه السلام و ایراتیم علیه السلام کی تماثیل کاازلام کی تماثیل کاازلام کی تماثیل سے بھی پہلے محوفر مانا اساف و ناکلہ وہمل کا توڑنا۔شراب کے لئے نوخرید کر دو برتنوں کا

بھی تو ڑ دیتا۔ پرستش غیر کے تمام مقاموں کا وہران کر دیتا۔ درختوں کا کاٹ دیتا۔ حضرت کلیم اللّٰد کا گئوسالہ کوریز وریز ہ کرنا۔

ابوداؤد نے (باب فی الصلیب فی الثواب ص ۱۱۱، ج۲) میں معزت عائشے سے حدیث روایت کی ہے۔

﴿ وَان رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَتَرَكُ فَى بَيْتُهُ شَيْئًا فَيْهُ . تَصَلَّيْبُ الْا قَطْنَبُهُ. ﴾

ابر ہامرزا قاویانی کا بیفرمانا۔ کرصلیب کے توڑنے سے روحانی طور پرصلیب کو توڑنے سے روحانی طور پرصلیب کو توڑنا اور ملیبی فد بہب کو پاش پاش کرنا مراد ہے۔' سومرزا قادیانی کو واضح رہے۔ کہ روحانی طور پر تو قرآن مجید نے سٹیٹ اور صلیب پرتی کو خوب پاش پاش کر دیا ہے اور رسول کریم نے اس صلیبی فد بہب کو براہین و دلائل المہید سے خوب میں کچل دیا ہے۔ آپ یا مسے علید السلام ان سے زیادہ کیا کرسکیں مے؟ اگر آپ سے جی تو الی دلیل صلیبی فد بہب کی محکست پر چیش کر کے دکھلا دیں جوقر آن مجید میں نہ لمتی ہو۔ اور وہ جمت رسول خدا نے نصاری پر قائم نہ کر دی ہو۔ سے ہے دی دو گلا الحجمت المالغد."

### ويقتل الحزر براورقل كرك كاخزيركو

جوفنی بیجانا ہے کیسی علیہ السلام نے پہلی زعگی میں خزیروں کول کیا تھلائی ہبابہ،
ہز جانتا ہے کہ ان کی اتعداد تین ہزار تھی۔ اس پر افسوس کہ وہ آ مد دوم میں آل خزیر کے فعل پر
کیوں اعتراض کر! ہے۔ ہاں ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل خزیر فرما دیں۔ جس طرح
رسول کریم نے اپنے عہد میں کوں کو ایک بار اور علی مرتفیٰ نے دوبار آل کرایا تھا۔ تا کہ پولوس
رسول کے جموئے خواب کی تحقیر ہو۔ جس نے خزیر کو صرف اس بنا پر طلال کر دیا ہے (حالانکہ
توریت میں حرام ہے) کہ اس نے خواب میں اس کو کھا لیا تھا۔ تا کہ معلوم ہو جائے کہ شریعت
کے سامنے کسی بزرگ کا خواب یا الہام یا مکا ہے کہ کن چیز نہیں۔ میں مرز اقادیانی سے جو صلیب کو

کسر سے اور خزیر کوقل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بقول آپ کے عہد مسیح میں سب لوگ مسلمان ہوجا کیں گے۔ ( توشع ۱۳ نزائن ۳۰ ص ۵۵) تو کیا مسلمان ہو کر بھی وہ صلیب پرتی اور خزیر پروری کرتے رہیں گے؟

#### ۵\_ويضع الجزية اورا فهادے كا جزيدكو:

مرزا قاديانى في يغنع الجزية كى جكه يغنع الحرب بناديا ي-

جریہ کے موقوف کر دینے پر بیاعتراض کہ اس سے حضرت میں نائخ احکام اسلام تضمرتے ہیں۔'' بالکل غلط ہے اگر حضرت میں علیہ السلام جریہ تبول نہ کریں گے۔ توسیدنا محمد اللہ کے ای حکم کی قبیل کی وجہ سے جوآج سے بھی تیرہ سو برس پہلے سے موجود ہے۔

#### ٢\_ويفيض المال اور مال كو بهائے گا۔

ویلفیض المال سے لے کرآ خرحدیث تک کے الفاظ کو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں سے اڑا دیا ہے۔ دیکھو (ازالہ ۲۰ نزائن جسم ۱۹۸)

 ہے "قال رصول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكواة ماله فلا يجد احدا يقبلها منه" قيامت قائم ندہوگ \_ يہاں تك كمال كثرت ہے ہوگا۔ اور بہت ہى ہوگاحتى كم آ دى اپنے مال كى زكوة تكالے گا اوركوئى تحض اس سے ذكوة ندلے گا۔ يہاں بھى مال كا لفظ اور ذكوة كا تكالنا۔ اور يفيض سب غور طلب ہيں۔

ا ...... اگر مرزا قادیانی کی تاویل مانی جائے۔ تواس کے بیمعنی ہوئے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگ جواہراور معارف علوم کے حاصل کرنے سے بیزار وہتنفر ہوجا کیں گے اس سے چنداعتراض پیدا ہوتے ہیں۔

۔ اول معارف اللي سے سيري اور نفرت۔

۲۔ حضرت عیسلی علیہ السلام کی محبت وتعلیم کا الثااثر۔

سـ حدیث کو اگلے الفاظ "حتی تکون السجدة الواحدة خیر من الدنیا و ماهیها" خوداس تاویل کاردکررے ہیں۔ یادرکھوکہ بیسب امور بربدایت باطل ہیں۔

"حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا ومافيها ثم قال ابوهريرة فاقر وان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته الاية."

کی کثرت و بہتات و بے قدری کوبطور متحکم علامت کے بیان فرمایا ہے۔ نیز اس عہد میں حرص برطاعات کا ذکر کیا۔حضرت ابو ہربرہ نے بھی جواس حدیث کے نیز حدیث وامامکم منکم والیکے راوی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کر کے جبیبا کہ مضمون حدیث کوتقویت دے دی ویہا ہی ریجی ثابت کردیا کہ آیت کے معنی اور نہیں ہو سکتے۔اور حضرت ابو ہرریے کا عین روایت حدیث کے ساتھ آیت بڑھ کر سانا۔ اور اسے ولیل قرار دینا یقین ولاتا ہے۔ کہ انہوں نے آیت کے معنی رسول اللہ علی کے سے بی سکھے تھے۔ تو کویا یہ تغییر بھی مرفوع فی الکم ہے۔ پس بااین ہمہ وجوہ ثابت ہوگیا۔ کہ کیا قانون قدرت اور کیا قرآن کریم اور کیا حدیث یاک سب کے سب متفق مو کرنز ول عیسیٰ علیه السلام کا اثبات کررہے ہیں اور مؤمن کوقدرت لامحدود اللی پر ایمان لانے کے لئے تائید فرمارہے ہیں۔''ان فی ذالک لآیات لقوم یعظکرون''اب میں آخر میں بیمبی گزارش کرویتا ہوں کہ مجزوشق القمراذ اقتربت الساعة وانفق القمر میں آپ (مرزا) نے بيتوجيه فرمائي ہے جوعتول وافهام ميں نهايت دلچسپ وپنديده معلوم ہوئي ہے۔كد 'چونكدرب كريم كو يهليے سے علم تھا اور وہ عالم النيوب جانبا تھا كەفلال زمانداور فلال ملك بيس جارے فلال رسول اور حبيب سے جبكه وه دعوت اسلام كرر بااورسركش بندول كو مالك كى درگاه كى طرف بلار با مو كاكفره وفجره معجزه انشقاق قمر كے خوابال وطالب موسكے۔ اور چونكه معجزات اكثر لازمه نبوت ہوتے ہیں۔رسول خدامجی معجزہ دکھلانے پرمستعد ہوگا تواس لئے علق قرے پہلے قر کے لئے اس زمانہ میں شق ہونا کفار کی درخواست اور رسول کامیجزہ سب مجھمقد رتھا اور جب میہ حال ہے کہ جب کسی وجود کا اپنے طبعی اور خلقی خواص کا طاہر کرنا خلاف قانون قدرت نہیں۔ تو چاند کا پھٹنا بھی خلاف نہیں۔" تو اب میں کہتا ہوں کہ چونکہ عیسیٰ علیه السلام کے لئے روز اول ے محمر کے دین کی تجدید کرنا اور قرب قیامت و آخری عالم کا نشان ہونا مقدر ہو چکا ہے اور آسان سے اتر نالوج محفوظ میں لکھا جاچکا ہے تو ند بیخلاف قانون قدرت ہے نہ خلاف وعدہ نہ ان کی نبوت کی منافی ہے۔ ندرسول اللہ اللہ کی شان کے خلاف جیسا کہ ہم نے ہرایک پر جدا جدامضمون ککھے ہیں۔) بلکہ بیتو ایک طےشدہ اور مقدر امر کا ظہور میں آنا ہے۔ معجزہ شق قمر میں توبیعی تھا کہ اس کے واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر نددی گئتی لیکن برخلاف اس کے نزول عیسی علیدالسلام کی خبری تو ۱۸۹۱ء برس سے دی جارہی اور ۱۳۲۰ برس سے قرآن اور حدیث ای

عقیدہ کوسکھلارے ہیں۔

سورہ مریم میں ہے۔ ''ذلک عیسیٰ بن مویم قول المحق الذی فیه یمترون. '' دیکمویہاں صاف نام موجود ہے آئیل میں ہے۔ ہمیں کہدکدیدکب ہوگا اور تیرے آئے کا اور دنیا کا آخرکا نشان کیا ہے۔ ۱۳/۱۳ باب متی۔

قول جیل کے قادیانی مصنف نے ۸۳ صنحہ پر لکھا ہے بیضاوی شریف میں یوں لکھا ہے۔'' قبیل ان الصمیر القوآن قال فیہ الاعلام بالساعته والدلالته علیها.'' ''اس نے یوں لکھا ہے۔'' کے لفظ سے ثابت کرتا چاہا کہ گویا بیضاوی میں اس کے سوااور پھھاس آ بت کی تفییر میں لکھا بی نہیں گر جو پھوانہوں نے چھپایا ہے۔ ہم اس کوظا ہر کرتے ہیں کہ ای بیضاوی کی عبارت ذیل کو آپ دائستہ چھوڑ بھی گئے ہیں۔

"وانه ان عيسى لعلم للساعة لان حدوله اونزوله من اشراط الساعة يعلم به ولفيها اولان احياء ه الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه وقرى لعلم علامة والذكر على تسميه وايدكر ليكر اوفى الحديث ينزل عيسى عليه السلام ثينه بالارض المقدست يقال لها افيق وبيده حربة بها يقتل الدجال فيأتى بيت المقدس والناس في صلواة الصبح فتاخرالامام فيقد مه عيسى يصلح خلفه على شريعت محمد ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصرى الامن امن به"

کیوں حطرت بیعبارت جوآپ کے نقل کردہ فقرہ سے پہلی ہے۔ کیا بیاس بیضاوی میں درج نہیں ہے۔ جوآپ کے پاس ہے؟ بیاسی واضح رہے کہ صرف بیضادی میں بی نہیں بلکہ کشاف میں بھی بہی عبارت ہے۔

# عیدم العصر مولانا محمد یوسف لد هیانوی کے ارشادات ﷺ العصر مولانا محمد یوسف لد هیانوی کے ارشادات ﷺ فار فوراً پچان لیتے ہیں۔ ﷺ کے ہے۔۔۔۔۔۔ زندیق ایے مخص کو کما جاتا ہے جو اسلام کا دعوی کر تاہو گر در پر دہ کفریہ عقائدر کھتا ہو۔ گر کے۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی سب دہر یوں سے بودھ کر این دہریہ ہوئے کہ اعلان کر تاہے۔ ہونے کااعلان کر تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔ قادیانی کا ذہبیحہ کی حال میں بھی طلال نہیں بلیم

# عيسى عليه السلام كانزول وحيات

مرزا قادیانی کھے ہیں۔ایک بھی الی آ سے نہیں پائی جاتی جو سے کے زندہ ہونے زندہ اٹھائے جانے پرایک ڈراہمی اشارہ کرتی ہو(ازالدادہام خزائن جسس ۵۰۸)

نیز لکھتے ہیں۔ ''امام بخاری صاحب اول درجہ پر ہمارے دعویٰ کے شاہداور حامی ہیں اور مخالفوں کے لئے ہرگز ممکن نہیں۔ کدا یک ذرا مجر بھی اپنے خیالات کی تائید ہیں کوئی حدیث صحیح بخاری کی پیش کرسکیں۔ سودر حقیقت صحیح بخاری سے وہ محر ہیں نہم۔

(ازاله۱۹۰۵ وبام فزائن جسم ۵۹۳)

#### مرزا قادیانی کے فقرات کا خلاصہ یہے۔

ا ..... حضرت مع عليه السلام كرزنده مون برايك آيت بعي اشاره نهيل كرتى -

٢ ..... حفرت سيح عليه السلام كوزنده المحائ جان برايك آعت بعى اشاره نبيس كرتى -

س ..... صبح بخاري مي كوئي بهي حديث نبيس ب\_جوحيات سيح كوثابت كرتي مو\_

اب ہم ان بی متیوں امور کو ثابت کر دکھلاتے ہیں اور امام بخاری کی ایک ہی حدیث

کے همن میں حیات میں میزول میں۔ فرہب صحابہ۔ فرہب بخاری ثابت اور واضح کر کے مصنف

مسلمانوں کومرزا قادیانی کے فقرات مندرجہ بالا کےمواز ندکرنے کے لئے توجہ دلاتے ہیں۔

امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کے نزول کا باب خداماں میٹے پر رحت بھیج۔

حدثنا اسلحق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح عن اس شهاب ان سعيد بن المسيب سمع اباهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها . ثم يقول ابى هريرة فاقرُوان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته. (بخارى آاص ٣٩٠)

رسول الله علی نے فرمایا۔ اس ذات کی جھ کوتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بینک قریب ہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہوکر اتریں کے صلیب تو ٹریں کے خزیر کوئل کریں گے۔ جزید کو اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت ہو جائے گی اور اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے سب مال۔ متاع سے ایک بجدہ اچھا معلوم ہوگا۔ ابو ہریر ڈفر ماتے تھے۔ اگرتم نزول عینی علیہ السلام کی دلیل اس ادشاد نبوی کے ساتھ قرآن سے چاہجے ہو۔ تو بیآ ہت پڑھ لو۔ ''ان من اہل الکتاب الا لمیؤ منن به قبل موقه'' کیونکہ اس میں صاف طور پر دب کریم نے فر مایا ہے۔ کہ جتنے اہل کتاب ہیں وہ حضرت عینی علیہ اسلام کی موت یانے سے پہلے حضرت عینی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔

ا .....مرزا قادیانی دیکھیں کہ بیرصدیث سمجھ بخاری کی ہے یانہیں؟

٢ ..... يراه مهر يانى بتلا دي كدامام بغارى اس حديث كوكيول افي كتاب ميل لات مين؟

س.....وه فوركري كه "ان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته "قرآن مجيدكى آت ميدكى

سم .....وہ فرمائیں کہ ابو ہریرہ چو روایت حدیث کے وقت شکی اور ضدی طبیعت والوں کو اس سے اس حدیث پراھنے کوفر ماتے جیں تو ان کا اس آیت کے پڑھنے کوفر ماتے جیں تو ان کا فرمب کیا تھا؟

۵۔ عنایت فرما کردہ یہ بھی ظاہر کردیں۔ کہ آپ نے کیوں اس صدیث کودانستہ چھپالیا ہے اور کیوں اس آپ کو تفی رکھ کراس کی تغییر صحابی کو پنہاں رکھاہے؟

مرزا قادیانی خواہ ان امور کا جواب دیں یا نددیں۔لیکن تمام مسلمانوں پر مرزا قادیانی کے وہ تیوں امور تنقیع طلب جوان کے فقرات مندرجہ بالا سے اخذ کئے مجھے ہیں بخو بی ابت ہو گئے اور ایک بی حدیث مصل میچے۔ مرفوع سے اتنی با تنس بیابی بھوت کافی کو کئیں۔ امام بخاری کا ند ہب۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے نزول کی بابت رسول اللہ اللہ کا ارشاد۔ علامات زماند نزول حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی حیات۔ آیت ۵ کی تغییر۔ صحابی کا ند ہب۔

اب یامر ثابت کرنے کے لئے کد دیگر محابہ بھی اس آیت کے بی معنے لیتے تھے۔
جوابو ہر رہ ڈنے لئے ہیں۔ہم حضرت ابن عباس کی تغییر کو پیش کرتے ہیں۔جس کو ابن جریر نے
سعید بن جرت کے طریق سے اساد میچھ کے ساتھ ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ کہ ابن عباس ان معنی پر جزم کر لیا تھا۔ کہ مونہ سے موت عیلی علید السلام ہے۔ علی ہذا کہی معنی اور فر ہب
انی بن کعب محالی نے اختیار کیا ہے۔

مرزا قادیانی فرما دیں ۔ کہ کیا دہ اس جگہ اسی حدیث کو جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے معتمد علیہ ہے اور جس میں ایک آیت کی تغییر اور فدہب محالی بھی ہے۔ قبول فرمائیں گے یا نہیں؟ ۔۔۔۔۔ دومیہ بھی فرما دیں؟ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تغییر کوجس کو ابن عباس کی تغییر اور ابی بن کعب کا فدہب بھی تائید کر رہے ہیں اور امام بخاری کے فدہب کی بناء پر ای پر ہے۔ کیوں قبول نہیں کرتے؟

امام جلال الدین سیوطی نے جن کی نسبت مرزا قادیانی کواقر ار ہے۔ کددہ کشفی طور پر رسول کریم اللہ سے احادیث کو سیح کر لیتے تھے (ازالہ م اہا خزائن جسم ۱۷۷) اپنی تغییر اکلیل میں کھا ہے۔ کہ حاکم نے ابن عباس سے اور امام احمد نے ابو ہریرۃ سے روایت کی ہے کہ اس آیت "ان من اہل الکتاب الا لمیو منن به قبل موته سے حیات ونزول عیلی علیہ السلام مراد ہے۔ ابن جریر نے ابور جا کے طریق سے حسن کا قول بیروایت کیا ہے کہ ال موت ہے موت عیلی مراد ہے۔ امام حسن نے کہا کہ خدا کی تم عیلی علیہ السلام اس وقت زندہ جی اور آسان پر خدا کے پاس جیں۔ جا ہے گئا دہ ط کعب ہے ہی ای طرح مردی ہے۔ اور یہ کھرت طرق بتال مرے جیں کہ اس کو متنیف ومتواتر کا ورجہ حاصل ہے۔

ایک بی حدیث سے ان تیوں امور کو ثابت کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں۔ کہ حیات عیسی علیدالسلام کے بارہ میں دیگر دالائل کو پیش کروں۔ قرآن مجید میں ہے۔ حیات عیسی علیدالسلام کے بارہ میں دیگر دالائل کو پیش کروں۔ قرآن مجید میں ہے۔ دوم .....واند لعلم للساعة. (زفرف ۱۲) تغیر کبیر۔ کشاف۔ بیضاوی۔ معالم وغیرہ کل تفاسیر متفق ہیں۔ کہ "الله "کی مغیر حضرت ابن مریم علیجا السلام کے زول وحیات کو البت کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس معفسر قرآن بھی بیفر ماتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی پرافسوس البت کرتی ہے۔ حالا تکہ وہ سب سے بردھ کرمفسر مفسر قرآن ہیں۔

اورزیادہ ترافسوس یعی ہے۔ کہ آے میں اس تابعی کے فرہب کو بھی خیر باد کہددیا ہے وبی مثل " پیش طیب طا پیش طاطبیب پیش مردو چے و پیش می مردو" ان پر بخوبی صادق آتی ہے۔ سوم قرآن مجيد ش سهد أيًا عِيْسلى إلَيْ مُتَوَلِيْكَ وَدَالْعَكَ إِلَى. " (آل عران ٥٥) یہ آ سے معرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ افھائے جانے پرنص تطعی ہے۔ مودا قادیانی نے ای آیت کے معنی بلٹنے کے لئے جزوں کے جزوسیاہ کر ڈالے ہیں۔اوراپ وعویٰ ک صدانت کی بناء پر لفظ "متوفیک" یا" توفی" پر قائم کی ہے۔ وہنیں غور کرتے کہ ''کوفی" کا ماده۔و۔ف۔ی۔ ہےجس کے معنی صرف پوراکرتا ہیں اور لفظ اسپنے مادی معنی سے مجمى عليحده نهيس موتا-" توفى" كمعنى لغت ميس مارنا اور بعر بورا نفاناكس چيز كاتمام ترك لینا ہیں اور ظاہری ہے کالغوی معانی خواہ دس ہول خواہ ہیںسب کےسب حقیقی معانی ہوتے ہیں۔ پس نتیجہ بیدلکلا۔ کہ گو'' تو فعی" کے معنی مارنا اور کسی چیز کا تمام تر لینا دونوں ہیں۔لیکن فیصلہ طلب یہ ہے کہ بالجزم اس جگہ کونے معنی لینے جا بئیں۔ اور جومعن " تو می" کے لئے جا ئیں ان كے لئے آيت مل كونسا قريد يح ہے۔ إس واضح موكد" توفى" كے معنى تمام تر لينے كے لئے اور مارنا کے نہ لینے کے لئے اول قریدتو ور افعک علی کا ہے جوای آیت میں موجود ہے۔ كيونكه اكراس جكه" متوفى" كے معنى مارنا لئے جائيں تو وہ ورافعك بيكار ہوجاتا ہے۔ دافعک الی کے معنی قرب کے لینا فضول ہیں۔ کیونکہ جوخدا کا نبی ہوتا ہے وہ مقرب خدا بھی ہوتا ہے۔ بلکہ وہ تو اورول کوخدا سے مقرب کرنے کے لئے بعیجا جاتا ہے۔ اس نی اللہ کو سے کہنا كه تخدكو مارول كا اورعزت دول كا اورمقرب يناؤل كا- بالكل فضول اور مخصيل حاصل كا وعده ہے۔اور در بردہ بیظاہر کرتا ہے کہ زندگی اور نبوت کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب البی حاصل ندتھا۔ علیٰ هذا رافعک الی کےمعنی "عزت کے ساتھ مارنا" لینے بالکل ہوج ہیں۔ کونکہ مرزا قادیانی مانتے ہیں کہ صلیب پر لٹکائے جانے اور ایک مرید کے وسیلہ سے زندہ

بھاگ آنے کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام نے نہایت کمنای سے اپنی عمر پوری کی اورمعمول موت سے مر گئے ۔ تو ہم دریافت کرنا جا ہے ہیں۔ کہ کیا گمنای کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور تادم زیست یہود ہوں کے خوف سے جھے رہنا اور معمولی طور پر (جس طرح پر کہ بردہ زین بر فی سینڈ ۲۰ آ دی ہرروز مرتے ہیں) مرنا الی باعزت موت ہوسکتی ہے۔جس کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیداسلام کودیا کیا اورجس کا مذکور قرآن میں فرمایا کیا ہے؟ دوسرا قرینہ جو' تو فیی" کے متى تمام تركين يرب وه أوما قتلوه وما صلبوه يقينا "اور 'بل رفعه الله اليه" بـ "وما قتلوه" اور" ماصلبوه "على قل وصلب كي نفى لفظيقينا كيساتهداور" بَلُ "كااضراب بیسب ثابت کررہے ہیں۔ کہ معوفیک " کے معنی بارنا لینے غلط ہیں۔مرزا قادیانی نے متوفیک میں مارنا کے معنی لینے کے لئے ابن عباس اس قول کو پیش کیا ہے۔ کہ متوفیک کے معنی ممیتک جیں۔ ہم حصرت ابن عباس کے تول کودل وجان سے مانتے جیں۔ لیکن مرزا قادیانی ذرا غور سے ملاحظہ فرما دیں۔ کہ ابن عبائ جو "متوفیک" کے معنی "مميةك" فرماتے ہيں۔ وہ اپني تغيير مثل نقتريم و تاخير كے بھى قائل ہوئے ہيں۔ وہ فرماتے آ كراييے بكرتے ہيں \_كرنقديم وتا خيركوالحادقر اردے ديا ہے اور حضرت ابن عباس كوجن كے مذہب وتعبیر براعتاد کئے ہوئے تھے۔نعوذ بالله در بردہ محد قرار دیا ہے۔مرزا قادیانی کو واضح رے کہ ابن عباس کے ساتھ حضرت قادہ کا بھی میں غدہب ہے اس لئے اپنے فتویٰ میں ان کو بھی شریک حال ابن عباس فرمالیں ۔ باد جود اس قدر معلوم کر لینے کے اگر مرزا قادیانی سی فرمائیں۔کدائن عباس کا صرف اتنابی فدہب متبول ہے۔کہ متوفیک کے معنی ممینک ہیں اور تقدیم و تا خیر کے بارہ میں ابن عباس کا خرجب مردود اورالحاد ہے۔ تو بہتر ہے کہ وہ مميتك كمعنى بى كاحمركرليس كيونكه لفظ متوفيك كى طرح لفظ مميتك بيعى عربی ہے اور غیر زبان میں اس کے ترجمہ اور مغہوم کا ہونا ضروری ہے آپ نے مان لیا ہے۔ (ازاله ۹۴۳ نزائن جهاص ۹۲۱) كه "موت اوراماتت كے حقیقی معنی صرف مارتا موت دینا بی نہیں۔ بلکے سلانا اور بیپوش کرنا بھی ہیں۔ پس جب موت واماتت کے معنی سلانا اور بے ہوش کرنا بھی ویے ہی حقیقت ہیں۔ جیسے کہ مارتا اور موت ویتا اور بقول آپ کے لغت کی رو سے موت

کے منی ہرتم کی بیہوٹی اور نیند بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابن عباس کے لفظ میتک کے معنی بھی یہ ہیں۔ کہ اے عینیٰ علیہ السلام میں تجھے سلاکر یا بیہوٹی کرکے آسان پر اٹھاؤں گا ممیتک میں خواب یا بہوٹی کے مئے مارے پاس قرینہ یہ ہے۔ کہ ابن عباس "ان من اهل الکتاب الا لیؤ منن به قبل موته "(تغییر ابن عباس س ااا) میں حیات عینیٰ علیہ السلام کے اور "بل دفعه الله الیه" میں "دفع مسیح الی السماء "کے اور "انه لعلم للساعة" (تغییر ابن عباس ص ۲۲ کی میں زول حضرت عینیٰ علیہ السلام کے قائل ہو چکے ہیں۔ اگر اس لفظ ممیتک کے منی سواء خواب یا بیہوٹی کے اور لئے جائیں گے۔ تو ہر سہ مقامات پر ان کو اور ان کے مدینہ کو چھلانا لازم آئے گا اور ابن عباس کی تروید انہیں کے قول سے لازم آئے گی۔

میں نے معنی معینک میں خواب یا بیہوتی کے بتلائے ہیں۔ای کا موئید' امام حسن بھری کا خرب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد وفات سے منام ہے۔ یعنی اللہ نے ان کوخواب میں اٹھالیا۔ یہاں آ کرمرزا قادیانی حسن بھری کی تغییر کو بھی جن پر'' اند لعلم للساعتد "میں بڑااعتاد کیا تھا اور جس کی پاسداری کے لئے خرب این عباس کو ترک کردیا تھا چھوڑ دیں گے۔ بیارے مسلمانو! حضرت ابن عباس اور حسن بھری پر بھی کچھ موقو ف نہیں۔ خدائے تبارک وتعالی نے خودی اپنی کتاب مجیدیں "تو فی " کے لفظ کومنام وخواب کے معنی میں استعال فر مایا ہے۔ نہو اللہ ی یتو فاکم بالمیل "(اللہ وہ ہے جوتم کورات کوملا دیتا ہے۔)

"متوفیک ورافعک الی" کمعنی اوران معنی کے لینے کے لئے - (جو حقق اوران معنی کے لینے کے لئے - (جو حقق اور لغوی بین) قرائن میچ کے بیان کرویئے کے بعداب میں پیارے ناظرین کواحادیث رسول کریم کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جونزول اور حیات حضرت میسی علیه السلام کو ثابت کر رہی ہیں۔ امام احمد نے اپنی مند میں ابن مسعود سے روایت کی ہے۔

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة اسرى لى ابراهيم وموسى و عيسى قال فتذاكرو امرالساعة فردوالامرالي ابراهيم فقال لا علم لى بهافردو الامر الى عيسى فقال امّا وجبتها فلا يعلمها احد الا الله عزوجل وفيها عهد الى ربى عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا ارانى ذاب كما يذوب الرصاص الخر

رسول الله علی نظر مایا۔ شب معراج می حضرت ابراہیم وموی علیدالسلام سے سارہ کیا۔ اللہ علیہ السلام کے سرد کیا گیا۔
انہوں نے کہا جھے اس کی کچھ خرنہیں۔ پھر حضرت موی علیدالسلام کو فیصلہ کے لئے کہا گیا۔
انہوں نے کہا جھے اس کی خرنہیں۔ پھر حضرت موی علیدالسلام پراس کا فیصلہ کے لئے کہا گیا۔
انہوں نے کہا جھے اس کی خرنہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیدالسلام پراس کا فیصلہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا قیامت کے وقت کی خبراتو خدا کے سواکسی کو بھی نہیں۔ ہاں خدا نے میرے ساتھ میں عہد کیا ہے۔ کہ قیامت سے پہلے دجال لکلے گا اور میرے ہاتھ شمشیر پرندہ ہوگی۔ جب وہ جھے دیکھے گا تو سے کہ کھلنے گے گا جیے دا تک پھل جاتا ہے۔ (منداحہ جاس ۲۵۵)

بیرحدیث این ماجد (ص ۲۹۹ باب خروج عینی طیدالسلام) میں بھی ہے امام حسن بھری گئے سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة كذافى جامح البيان (ابن جرير طبرى ص ٢٨٩ ج٣) رسول الله عليه في يهودكو (جودهرت عيلى عليه السلام كى وفات ك قائل تنه فرمايا حدرت عيلى عليه السلام مركزتيس مرے وہ قيامت سے پہلے تها دى طرف لوث كرآ كيں كے۔

صدیث ش ' لم یمت ' کا لفظ غورطلب ہے اور بیرحدیث تھیک ترجمہ ' وان من اھل الکتاب لیؤمنن به قبل موته' کا ہے ابوداؤد (ج۲ ص ۱۳۳ باب خروج الدجال ) کی حدیث عن الی بریر ڈکے آخر ش ہے۔

يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فبمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفي فيصل عليه المسلمون.

'' خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سواسب نداہب کو ناپود کر دےگا وہ دجال کو ماریں مے اور زمین پر چالیس سال تک رہیں گے۔ پھروفات یا کیں مے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں ہے۔''

حدیث میں نم یعوفی اور فیصلی علیه کے الفاظ تدیرطلب ہیں اور بیسب احادیث جن کا مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں ذکر تک نہیں کیا۔ مجموی اور انفرادی طور پر

حیات می علیہ السلام کو بخو بی فابت کررہی ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ دیگر احادیث جو حیات مسیح علیہ السلام پرنص قطعیہ ہیں۔ ہمارے مضمون عینی ابن مریم علیہ السلام کے ذیل میں اکھی گئی ہیں۔ وہاں ملاحظر فرمائے اور یہ بخو بی جان لیجئے کہ وہ سب احادیث اور آیات جن میں حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کا ذکر اور اثبات ہے حضرت عینی علیہ السلام کی حیات کے دلائل ہیں۔ کیونکہ نزول کے لئے حیات کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ہم یوں کہیں کہ آج سے دس روز کو مرزا قادیانی پٹیالہ آئی میں گے۔ تو اس سے مجھا جاتا ہے۔ کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور انکا آٹا حیات کے ساتھ ہے۔ فقد بر۔

ناظرین پہلے اس سے کہ میں اس مضمون کوختم کر دوں۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی (ازالہ ص ۳۳۸ خزائن ج ۳ ص ۳۳۸) پر اولیاء الرطن کی انیسویں علامت میں لکھتے ہیں۔ ''خدا ان کوموت نہیں دیتا۔ جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے جس کے لئے وہ بھیجے گئے ہیں اور جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ کھیل جائے۔ تب تک البت سفرآ خرت ان کو پیش نہیں آتا۔''

اس سے پہلے (ازالہ کے صفحہ ۳۱ وااس پرخزائن جس ۲۵۸) کھے چکے ہیں۔
'' وحفرت میں علیہ السلام جسمانی بیاروں کو اس عمل (مسریزم) کے ذریعے سے
اچھا کرتے رہے۔ مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کا کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے
کے بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبراییا کم درجہ رہا۔ کہ قریب قریب ناکام رہے۔''

مرزا قادیانی کے ان دونوں فقرات کے ملانے سے صاف واضح ہوتا ہے۔ کہ حفرت مسیح علیہ السلام آج تک عام سنت اللہ کے موافق جو بدو آفرینش سے لے کر چلی آئی ہے برابر زندہ ہیں۔ کیونکہ صفحہ ۴۳ کے فقرہ سے واضح ہے۔ کہ اولیاء الرحمٰن کے بارہ میں عاوت الی اور قانون قدرت اسی طرح جاری و نافذ ہے۔ کہ جب تک ان کا وہ کام پورانہ ہو جائے۔ جس کے لئے وہ دنیا پر بھیجے گئے تھے۔ تب تک ان کوسفر آخرت پیش نہیں آتا۔ اور صفحہ ۳۱ کے فقرہ سے فابت ہے کہ منتے علیہ السلام آ مداول میں اور تو اور تو حیدر بانی کے وعظ میں بھی تاکامیاب رہے ہیں۔ وہ ہدایت بالکل نہیں کر سکے اور دینی استقامتوں کو کامل طور پر قائم نہیں فرما سکے۔ تو فابت

ہوگیا کہ جب تک کہ حضرت میج علیہ السلام نبوت کے اس عام اور گرال ماہی اور اصل فرض و مقصد اعلیٰ کو جس سے تعلیم تو حید اللی اور ہدایت فلق مراد ہے جو ہرایک نبی کی بعثت کا سبب رہا ہے اور جس کے لئے کل انبیاء ومرسلین دنیا پر بھیج گئے جیں۔ بخوبی پورانہ کرسکیں گے۔اس وقت تک رب کریم کی لاز وال وغیر متغیر عادت وسنت کے مطابق حضرت سے علیہ السلام وفات بھی نہ یا کیں گئے۔

مرزا قادیانی کواس دلیل پر ذرا زیادہ غور کرتا ضروری ہے کیونکہ اس دلیل میں کوئی آ مت میں حدیث سے استدلال نہیں۔ بلکہ انہیں کے قائم کردہ اصول سے تمسک کیا گیا ہے اور انہی کے الہامی کلام سے بالہام ربانی ہیدلیل نکائی گئی ہے۔

# عيسى عليه السلام اوران كازمانه نزول

بزرگ ملمانو!رب کریم کا لا کھ لا کھ لا کھ اگھ کے جس نے ہم کواپ حبیب سیدولد آدم فخر المرسلین محمصطفی علیق کی امت بیل پیدا کیا۔وہ جس کے وجود باجود کی غائت ہمارا مولی کریم آیت ''ویز کیھم ویعلم مھم الکتاب والحکمة " بیل ہتاتا ہے اورجس کی احادیث کے ہرلفظ کی تصدیق فرما کرہم کو حدیث وقر آن کے بیسال قابل اتباع ہونے کا اعتقاد بطور رکن ایمان سکھلاتا ہے۔ ''وانز لغا المیک اللہ کو لتبین للناس ما انزل المیھم" (محل ہم) بزرگو! ہمارے سید آقا محمصطفی علیاللہ فی جہال نزول عیلی علیہ السلام کے متعلق مقام نزول عیلی علیہ السلام اور خروج وفتن وجال کو مفصلاً بیان فرما دیا ہو وہی آسانی ہم سب مقام نزول عیری علیہ السلام بھی بااعلام ربانی و وہی آسانی ہم سب مسلمانوں کو ہتلا دیا ہے چنا نچھ میں آیا ہے۔ (جسم اس کا اسلام میں بااعلام ربانی و وہی آسانی ہم سب مسلمانوں کو ہتلا دیا ہے چنا نچھ میں آبا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ قیامت قائم نہ ہوگ۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہاں کیا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ قیامت قائم نہ ہوگ۔ بہاں تک کہ روم کے نصار کا کا لفکر اعماق بیلی یا وابق بیلی اترے گا۔ (حلب کے قریب دو مقاموں کے نام) پھر مدینہ سے ان کی طرف آبک گئر نظا کا جوان دئوں بیلی تمام زبین والوں بیلی بہتر ہوگا۔ جب صف بندی ہوگ۔ تب نصار کی کہیں گے۔ تم ان مسلمانوں سے جنہوں نے بیلی بہتر ہوگا۔ جب صف بندی ہوگ۔ تب نصار کی کہیں گے۔ تم ان مسلمانوں سے جنہوں نے بیلی بہتر ہوگا۔ جب صف بندی ہوگ۔ تب نصار کی کہیں گے۔ تم ان مسلمانوں سے جنہوں نے بیلی بہتر ہوگا۔ جب صف بندی ہوگ۔ تب نصار کی کہیں گے۔ تم ان مسلمانوں سے جنہوں نے

ہمارے جورو لڑے پکڑے اور لونڈی غلام بناتے ہیں۔ الگ ہوجاؤ ہم صرف ان سے لڑیں و کے مسلمان (الشکر مدینہ) کہیں گے بخدا ہم اپنے ہمائیوں سے الگ نہ ہو تھے۔ پھر لڑائی ہو گی۔مسلمانوں کا شکٹ لشکر بھاگ لکے گا۔ اللہ تعالی ان کی تو بہوں نہ کرے گا۔شکٹ لشکر مارا جائے گا۔ وہ خدا کے پاس سب شہیدوں میں افضل ہو تھے اور شکٹ لشکر کی فتح ہوگی۔ وہ عمر بحر کی فتے اور بلا میں نہ پڑیں گے۔ یہی قسطنطنیہ کو (جس پر نصاری کا قبضہ ہو چکا ہوگا) فتح کریں گے۔ اور فینے اور بلا میں نہ پڑیں گے۔ یہی قسطنطنیہ کو (جس پر نصاری کا قبضہ ہو چکا ہوگا) فتح کریں گے۔ اور فینے ماروں کو زیخوں کے درختوں پر لئکا مسلمان وہاں سے نگلیں گے۔ حال انکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ جب وہ ملک شام میں پہنچیں گے۔ مسلمان وہاں سے نگلیں گے۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ جب وہ ملک شام میں پہنچیں گے۔ تیاری ہوگی۔ اس وقت حصرت عینی بن مریم علیما السلام اثریں گے اور مسلمانوں کے امیر بنیں تیاری ہوگی۔ اس وقت حصرت عینی بن مریم علیما السلام اثریں گے اور مسلمانوں کے امیر بنیں گے اور جب دشمن خداد جال ان کو دیکھے گایوں گھلنے لگ جائے گا جسے نمک پانی میں۔ اگر حصرت عینی علیہ گیا۔ السلام اسے یونمی چھوٹ دیں۔ تب بھی وہ کھل جائے گا۔لیکن خدا حضرت عینی علیہ السلام کے ہاتھ پر اس کو ہلاک کرے گا۔ اور حضرت عینی علیہ السلام اس کا خون اپنے نیزہ پر سب کو دکھلا دیں گے۔''

نصاریٰ کا شہر قسطند کو لے لینا۔ پھر مسلمانوں کا اس شہر پر فتح حاصل کرنا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد خروج دجال اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بیسب ایسے واقعات ہیں۔ جو چیکے چیکے طے نہیں ہو سکتے۔اللہ اکبر۔ جس روز شہر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور نصاریٰ کا اس پر قبضہ ہوگا۔ اس روز عجب ہولناک مصبتیں مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں گی اور تمام براعظموں۔ایشیاء۔ پورپ۔افریقنہ میں انتقاب عظیم واقعہ ہوجائے گا۔

ابوداؤر (ج٢ص١٣٢ باب امارات الملاحم) ميل معاذبن جبل سے روايت ہے ك

بیت المقدس کی کائل آبادی سبب ہے مدیند کی خرابی کا اور مدیند کا خراب ہونا سبب ہے جنگ عظیم کے واقعہ ہوئے اور قطنطنید کا فتح مطلع کے واقعہ ہوئے اور قطنطنید کا فتح ہوجانا وقت ہوجانا وقت ہوجانا وقت ہوجانا وقت ہے خروج دجال کا۔

اس صدیث میں یکی واقعات کے سلسل اور تلازم قابل غور بیں اور بیفقرہ یا دولانے کی تو کچھ ضرورت ہی نہیں کہ خروج دجال سبب ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا۔

ابوداؤ د (ج ۲ ص ۱۳۲ باب تواتر ملاحم) کی حدیث میں عبداللہ بن بسڑے روایت ہے کہ جنگ عظیم اور فتح قسطنلیہ میں چیرسال کا فاصلہ ہے اور د جال کا خروج ساتویں سال میں ہے امام ابوداؤد کہتے میں بیرحدیث سیح ترہے۔

اس حدیث کوادرتعین سنین کو دیکھوادران تمام احادیث اور پیشین گوئیوں پرنظر ڈالو۔ که رسول الله علی نے زبانہ نزول عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کوکیسی کیسی روثن علامات و واقعات عظیمہ کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے۔

مو تھے۔ کہ ادر ایک بڑی آفت کی خبر سنیں کے۔ ایک پکاران کو آئے گی کہ دجال ان کے چھیے ان کے بال بچول میں آ گیا۔ یہ سنتے ہی جو کھھان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کو چھوڑ کرروانہ ہو تکے اور وس سواروں کو اطلاع حاصل کے طور پر دجال کے خبر لانے کو روانہ ہو تکے \_ رسول الله علی فقر مایا۔ می ان سوارول کے اور ان کے بابول کے نام جات ہول اور ان کے مھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں وہ اس دن ساری زمین کے بہتر سوار ہو تھے۔....کہ جب نزول عسىٰ عليه السلام كا زمانه قريب موكا-اس وقت يثرب (مينة الني) كى آبادى كهث جائے گ اور بیت المقدس کی آبادی کامل ہوجائے اور بڑھ جائے گی اوران علامات کے بعد مسلمانوں کا وہ فکر جو مدینہ سے تکلے کا اور این براوران ویٹی باشندگان شام کونصاری کے دست ظلم سے بچانے کو آئے گا۔ وہ حلب کے قریب لڑائی کرے گا۔ لڑائی الی ہوگی۔ کہ 99 فی صدمقتول ہو تھے۔ تین روزمتواتر ناکامیوں اورشہاوتوں کے بعد چوشے روزمسلمان غالب آئیں گے۔ نصاری مقبور ہو تھے۔ اس جنگ سے جھسال بعد سلمان قطنطنیہ کو بھی نصاری کے ہاتھ سے چین لیں گے۔ جب بیسب کھ ہو بھے گا۔ تو جنگ عظیم سے ساتویں سال اور فتح سے چھاہ کامل بعد دجال کا خروج ہوگا جب دجال کے فقتے پھیل جائیں مے اورمسلمانوں کالشکراس کا مقابله كرنے كے اراده سے شام مل (بيت المقدس) مل اترا ہوگا۔اس وقت حفرت عيلى بن مریم علیما السلام کا نزول ہوگا۔ اب ہم ان واقعات عظیمہ اور اخبار بینة پر نیز مرزا قادیانی کے تمام تر دعاوی پرنظر غائر والتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے اپنے متنوں رسالوں لنخ الاسلام توضیح المرام-ازالتدالاومام من بيدعاوي بين-

ا ..... حفرت عیسی علیه السلام مر محے - جومر جاتا ہے وہ چرد نیا میں نہیں آتا۔

حضرت عیسی علیه السلام کے نزول سے مراوان کے مثیل کا ظہور ہے اور تمام احادیث مس استعارہ ہے۔

سى.....ومثل حسب الهام مرزا قادياني خود بين

كەاگر مرزا قاديانى كے پہلے دود وؤل كوقول بھى كرليا جائے۔ اورجس قدرا حاديث وآیات ہمارے پاس ان دو دعوؤل کی تردید میں موجود ہیں ان سے قطع نظر بھی کر لی جائے۔ تب بھی مرزا قادیانی وہ سے نہیں ہو سکتے۔ جس کے نزول کی حدیثوں میں فہر ہے۔ کیونکہ آنے والے میچ کے نزول سے پہلے ان واقعات کا ظہور پذیر ہوتا ضروری اور لازی ہے۔ اور ان تمام واقعات سے پہلے وعویٰ کرنے والافض جمونا کے ہے میں بزرگ مسلمانوں کی خدمت میں بیمی عرض کرنا مناسب جانتا ہوں کہ ان احادیث کا مرزا قادیانی کے کسی مرید نے اپنے رسالہ میں اشارةً یا مراحة ذکر تک نہیں کیا۔ تاویل کرنا تو کجا مرزا قادیانی ان احادیث کا نہذکر کرتے ہیں دنتا ویل۔

صعین میں ہے کہ مدیندی آبادی آباب تک بھٹی جائے گی۔ حالانکہ آج ہارے زمانہ میں وہاں تک آبادی نہیں بھٹی۔اور تر فدی میں ہے کہ اسلامی شہروں میں سے سب سے آخر میں مدیندو ریان ہوگا۔خدا کے فضل سے آج تک کل اسلامی شہر آباد وبارونق ہیں۔

مرزا قادیانی جو (ازالہ ص ۵۵۷ نزائن جسم ۲۰۰۰) میں مان بچے ہیں۔ کہ "نزول عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کوتوائز کا اول درجہ حاصل ہو چکا ہے۔" اور بیکہنا کہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ ان لوگوں کا کام ہے جن کوخدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شناس سے پھر بھی حصہ بخر نہیں دیا۔ وہ مانتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ویسائی ہے۔ جیسا وجود خلفاء و راشدین اور وجود محمد مطافیٰ کا انکار۔ اس لئے ہم کو امید ہے۔ کہ وہ ان احادیث پرمؤمنا نہ فور فرمائیں کے اور اپنی حدیث نفس سے رجوع کریں گے۔

## باببفتم

# عييني بن مريم عليها السلام

مرزا قادیانی کابیدوکی کدابن مریم سے مراد غلام احمہ ہے۔ اور احادیث میں استعارہ ہے۔ تمام ہندوستان میں ان کے اشتہاروں اور رسالوں کے ذریعے سے مشہور ہو چکا ہے۔ گر میں مسلمانوں کوائی زمانہ کے ایک اور محض کے حال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔

جور ملوے لائن راجہورہ سے بعضدہ کو جاتی ہے۔ اس کے اسمیثن دھوری سے وویل کے فاصلے پر ایک گاؤں کھیروعلاقہ ریاست پٹیالہ کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک مخفس نور محمد نامی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ مرزا قاویانی کا وہ موجود بیٹا جس کی بابت ان کو بیالہام ہوا تھا۔'' فرزند و ارجمند مظھر المحق و المعلاء کان الله نزل من المسماء'' میں نور محمد ہوں جب اس سے کہا گیا۔ کہ وہ تو خاص مرزا قادیانی کے صلب سے ہوگا۔ جواب دیا کہ ہاں صحیح ہے۔ محرصلب روحانی مراد ہے۔ نہ صلب جسمانی۔ پس مرزا قادیانی کا موجود بیٹا روحانی طور پر میں نور محمد ہوں۔ جب اس سے کہا گیا۔ کہ بید کی کو مسلمانی ہوں ہواورتم اس کی یوں تاویل کرو۔ اس نے کہا میں تاویل نہیں کرتا۔ جس طرح پر مرزا قادیانی روحانی طور پر این مریم جس نے کہا میں تاویل نہیں کرتا۔ جس طرح پر مرزا قادیانی روحانی طور پر این مریم جس نور محمد ہیں۔ نور محمد ہیں اس طرح روحانی طور پر این مرزا ہے۔

غالبًا اس کوان مرزا قادیانی کے بیٹے بننے کی بیضرورت پڑی۔ کہ بیٹا اپنے کمالات یس باپ سے بڑھا ہوا ہے۔ ورنہ بیا کی اعتبار سے خدا کا بیٹا بھی ہے۔ کیونکداس کا مرشد کہوہ بھی ریاست پٹیالد کا باشندہ ہے۔ اپنے آپ کوخدا کہنا اور کہلاتا ہے۔ اس کے مریدوں کی تعداد ہزاروں پر ہے۔ پڑھے لکھے بھی بہت ہیں۔

اس نے ایک دفعہ اپنے مریدوں کو کہا۔ کہ آج مرزا قادیانی بہال تشریف لائیں گے۔سامان درست کرو۔گاؤں سے پہلے آدھ میل تک کچراستے میں پانی کا چھڑ کاؤ کیا گیا۔

رات بھر دف و دال بھا رہا۔ مشعلیں روش رہیں۔ ہر وقت کی آ وا زمقی۔ اب آئے اب آئے اب آئے۔ اس کی بیوی نے مراقب ہوکر ٹیم شب کے بعد کہاتم جائے ہو۔ مرزا قادیائی کیوں نہیں آئے۔ اس کی بیوی نے مراقب ہوکر ٹیم شب کے بعد کہاتم جائے ہو۔ مرزا قادیائی کیوں نہیں دیا ہے۔ جاؤای وقت گاؤں سے روش تھی اکٹھا کرکے لاؤ۔ تھی لایا گیا۔ مشعلیں جلائی گئیں۔ دیا ہے۔ جاؤای وقت گاؤں سے روش تھی اکٹھا کرکے لاؤ۔ تھی لایا گیا۔ مشعلیں جلائی گئیں۔ پیدہ وم اس نے تھم دیا۔ چلو ۔ لوٹ ویٹ چلو۔ مرزا قادیائی آئے تھے۔ گرواپس چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آئے تھے۔ کہ روحانی طور پر آئے تھے۔ تم آئھوں کے اندھے ان کونییں دیکھ سے۔ اس کا قول ہے۔ کرد اند کان تو ابا۔ "میں مرزا قادیائی کا آنا ثابت ہے وہ ترجمہ کرتا ہے۔ خدا پھر آنے والا یعنی دوبارہ آنے والا ہے۔ سو مرزا قادیائی کا آنا ثابت ہے وہ ترجمہ کرتا ہے۔ خدا پھر آنے والا یعنی دوبارہ آنے والا ہے۔ سو مرزا قادیائی آگے۔ اس کے بہت سے اقوال مجیبہ ہیں۔ موجود بیٹا ہونے کا دعوی اس کو چھسال

جو کھی میں نے کہاہے۔ وہ اس کے تقیقی بھائی اور اپنے دوست مولوی عطاء اللہ صاحب نے یااپنے دوست منٹی رحیم بخش صاحب سے سنا ہوا ہے۔

# عيسى بن مريم عليهاالسلام

اس مضمون سے ہمارا مقصد بیہ کہ اس لفظ کا تیجے صبح مدلول وسلی آیا۔ اسسود مخض ہوسکتا ہے یا نہیں جس نے دنیا بھر کواپی محبت دغیضب کی جیرت بخش

ا اسدوہ سے ہورویا؟ ۲ سدجس نے توریت کی شریعت کے سامنے اپنے انجیل کے فصل کو پیش جذبات سے ہر دیا؟ ۲ سدجس نے توریت کی شریعت کے سامنے اپنے انجیل کے فصل کو پیش کیا۔ ۳ سد جو اپنے اعلی درجہ کے اعداء کے کلمات معہمہ سے ایسا ہی پاک ہے۔ جبیبا کہ اپنے اعلیٰ درجہ کے نام لیواؤں کی مبالغانہ توصیفات سے بکتی بری ہے۔ ۲ سد وہ جس کی مال بیت المقدس پر خدا کے نام پر چڑھائی گئی اور زکر یا علیہ السلام اس کا مشکفل ہواہ سد وہ جس کی شبیہ کو سولی چڑھا دینا یہودیوں نے اس کے لعنتی ہونے کی دلیل تفہرایا۔ ۲ سد وہ جس کی بردارکشیدہ تصویر کو عیسائیوں نے اس کی الوہیت کا اعلیٰ نشان بتایا۔ کسد وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ۔ یہودیوں کے اس قدرنشانات وعلامات بیان کردینے کے بعد بھی ہم یہ کہنے برجبور ہیں۔

عييلى بن مريم عليهاالسلام

اگرچہ بہت سے عقلاء کے نزدیک میہ بحث ہی عجیب ہوگی۔ کہ آیا اسم (سندالیہ)
اپٹے مسلی پردال ہوتا ہے یا نہیں؟ گرہم کیا کریں۔ زمانہ ہی ایسا آگیا ہے جو کہتا ہے کہ لا ہورکو
لا ہور نہیں کہتے۔ کو کین و کوریہ کو کو کین و کوریہ نہیں کہتے۔ ہندوستان کا نام ہندوستان نہیں۔
رات کورات بولنا غلط ہے۔ اور دن کوون خیال کر پیٹھنا حماقت ہے۔ ہم نے لفظ کی تعریف میں
پڑھا ہے کہ ذہن میں کی شے یا خیال کا جومفہوم ہو۔ اس کے خواص آ ثار۔ حالات۔ ایسے
شرع واضح بیان کروئے جا کیں۔ جن سے وہی چیزیا وہی خیال سمجھا جائے۔

علیٰ ہذا ..... اشیاء کی تعریف میں دیکھا ہے کہ اس شے کے وہ خواص جو اس کے مصص ہوں بیان کردیے جائیں اوراس کی جنس قریب وفصل قریب بھی جتلا دی جائے۔ تاکہ اس کے وہ خواص بھی جو اس کی حقیقت میں داخل ہیں اور جس کے سبب سے وہ اور اشیاء سے متمر ہوتی ہے۔ اس بیان میں آ جا کیں۔

اگرہم ان تعریفوں پر جو ہرایک ای بی کی لمبی چوڑی تقریروں پر حاوی ہیں۔ اکتفا کریں اورائے عنوان کے اسم "عینی بن مریم علیما السلام" پر نظر عائر ڈالیں۔ تو معلوم ہوگا کہ اس میں بیسب خواص موجود ہیں۔ اور جب سے کہ بیلفظ زبان اورنطق بیان پر آیا ہے۔ اپ مفہوم و مدلول وسٹی پر نہایت واضحیت و کاملیت کے ساتھ وال رہا ہے اورسوااس کے اور کسی پر مفہوم و مدلول وسٹی پر نہایت واضحیت و کاملیت کے ساتھ وال رہا ہے اورسوااس کے اور کسی پر محمل ہم مرکب میں ہرگز ہرگز اس کا اطلاق نہیں ہوا۔ اور نہ صرف "عینی بن مریم علیما السلام" مرکب صورت ہی ہیں۔ بلکہ بسا اوقات صرف "عینی اور بسا اوقات" ابن مریم" بھی تو اس سے واضح ہوگا۔ کہ ہمارے عنوان کے الفاظ نہ صرف بہ ہیت مجموی بلکہ انفر اوی طور پر بھی اپنے مدلول اور مسل کے لئے ویسے بی کامل ہیں جیسا کہ کوئی اور اسم ہوتا جا ہے۔ مثلاً آ دم شی اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ محمد سول اللہ صلوا ق اللہ علیم المحمد اللہ محمد سول اللہ صلوا ق اللہ علیہ ما جمعین۔

اب میں اوْل قرآن مجید کی چندآ یات کو پیش کرتا ہوں۔ ۔۔۔۔۔۔مرف عیسلی کی مثال ۔ولماجاء عیسلی بالبینات ۔ (زخرف ۲۳) وغیرہ ۲...... عینی بن مریم کی مثال و قفینا علی الادهم بعیسنے ابن مویم - (مائده ۲۳)

۳..... صرف ابن مریم کی مثال و لمعا ضوب ابن مویم مثلا - (زفرف ۵۰) وغیره - ۲.... مینی ابن مریم کی مثال و لمعا ضوب ابن مویم ابن مویم . (مائده ۲۵) وغیره - ۲.... صرف می کی مثال و قالمت النصاری المسیح ابن الله . (توب ۳۰) وغیره - ۵.... صرف می کی مثال و قالمت النصاری المسیح ابن الله . (توب ۳۰) وغیره اور اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ جس طرح پر که قرآن مجید ش ان تمام تامول بیخ السین علیہ السلام ۲ .... عینی علیہ السلام ۲ .... عینی بن مریم سے ۱ ابن مریم سے ابن مریم اور باقی سے جو امرائیلی اور صاحب انجیل ہے اس طرح احادیث پاک میں میں ان کے وجود مزکی پر دلالت کرتا ہے ۔ تاہم احادیث میں ایسے کھلے کھلے ان کے تام کا ہوتا ہی ان کے وجود مزکی پر دلالت کرتا ہے ۔ تاہم احادیث میں ایسے کھلے کھلے نشان بھی ہیں ۔ جو ہما تے ہیں ۔ کہ اس عینی بن مریم علیہا السلام کے سواجس کا ذکر قران مجید میں ہیں ۔ احادیث میں بھی کی دوسر فی سے استعارة یا مجاز آ بھی ہرگر ہرگر مراذییں لی گئی میں ہے ۔ احادیث میں بھی کی دوسر فی سے استعارة یا مجاز آ بھی ہرگر ہرگر مراذییں لی گئی میں ہے ۔ احادیث میں بھی کی دوسر فی سے استعارة یا مجاز آ بھی ہرگر ہرگر مراذییں لی گئی

میں ناظرین موقنین کے تذہر وغور کے لئے وہ احادیث پیش کرتا ہوں۔

دليل!

ابوداؤو (ج ٢ص ١٣٥ باب خروج) كى حديث بـ

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس بينى وبينه نبى يعنى عيسى عليه السلام وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض بين ممسرتين كأن رأسه يقطرو ان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث فى الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون.

رسول الله علی نے فرمایا میرے اور عیلی کے درمیان میں نی کوئی نہیں اور دہ تم میں اتریں کے جب ان کو دیکھوتو پیان لو۔ قدان کا درمیانہ ہوگا رنگ مرخ وسپید اور لباس زردی مائل گویا ان کے سرسے باوجود تر نہ کرنے کے پائی ٹیکٹا ہوگا۔ وہ اسلام کے لئے لوگوں سے لڑیں گے۔ خدان کے زمانہ میں تمام غدا ہب کو کو کر سے مسلیب کو تو رو یں گے۔ خزر کو لل کریں گے۔ خداان کے زمانہ میں تمام غدا ہب کو کو کر دے گا۔ صرف اسلام باقی رہے گا۔ وہ دجال کو ہلاک کریں گے۔ اور سلمان ان کے جنازہ کی نماز پردھیں گے۔ تک قیام کریں گے۔ چروفات یا کیں گے۔ اور سلمان ان کے جنازہ کی نماز پردھیں گے۔ اس حدیث میں چندامور لائق تدفیر ہیں۔ اول تو ای میسی نمی الله اسرائیلی ہونے کا جوت اس تقرہ سے لیس بینے و بیند نہیں والله لازل کے وہ میسی نمی اتریں گے جس کے بعد میرے سواکوئی نی نہیں ہوا۔

روسری میں میں اور کے چہرہ کی رنگت اور لباس کے رنگ کی جداگانہ تشریح جس سے مرزا قادیانی کی وہ تاویل کہ زردرنگ ہے پیار ہونا مراد ہے غلط تشہرتی ہے۔ تیسری .....اسلام کے لئے آل وجنگ فرمانا۔ مرزا قادیائی کے دعویٰ روحانی فتح کوکست دیتا ہے۔

۔ چہارم ..... ان کے زمانہ میں کل ندا ہب کا اسلام کے سوانا بود ہو جاتا۔ مرزا قادیا نی کے زمانہ سے جس کو وہ بھی کفر وظلمت کا زمانہ مانتے ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا علیحہ و اورمتاز ہونا ٹابت کر رہا ہے۔

پنجم...... ٹم یتونی کے لفظ سے حیات بالفعل ثابت ہے۔ ششم .....یصلی علیہ المسلمون سے ثابت ہے۔ کہ ان کی آمد دوم اور ممات اسلام پر ہوگی۔اگر وہ عیسائیت کے لئے آتے۔توعیسائی ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ م

دليل:

ترندی (ج ۲ ص ۲ م ۱ ابواب المناقب) میں حضرت عبداللہ بن سلام سے (جو صحابہ علی مالم ترین صحف آسانیداور بنی اسرائیل میں اشرف ترین اسباط تھے۔) روایت ہے۔
مکتوب فی التوراۃ صفت محمد وعیسیٰ علیه السلام ابن مریم یلفن معه.
توریت میں مجمد علی کا وصف اور عیسیٰ بن مریم کا وصف کتھا ہوا ہے۔
توریت میں بیمی ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کے
پاس دفن ہو تھے۔

## دليل سوم:

"وقال ابو مودودوقد بقي في البيت موضع قبر.

(ترندى جهم ٢٠٠٢ ابواب المناقب)

"ابومودود سے روایت ہے کہ روضہ رسول اللہ علی میں اب تک ایک قبر کی جگہ فال ہے۔"

اس صديث يس بھي چندامورلائق تدبرين۔

ا الله علیما السلام کا وصف الله علی الله علی الله علیما السلام کا وصف ایک جمد فرور به مرزا قادیانی سادگی سے فرماتے ہیں کدرسول الله علی بثارت کھلے طور پر توریت میں موجود بی نہیں۔ حالاتکہ قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ یجد و ند مکتوباً عندهم فی المتوراة والانجیل (اعراف ۵۷) مجمد علی کا وصف توراة وانجیل می المعاہوا موجود یاتے ہیں۔

۲.....عفرت عیسیٰ علیه السلام بن مریم کا روضه رُسول خدا میں مدفون ہونا اور اس سے چندامور ظاہر ہوتے ہیں۔

الف ..... حضرت عیسی علیه السلام کی حیات بالفعل کیونکه جس جگه انهوں نے بعد وفات مدفون موتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

ب ..... ایک زبردست پیشین گوئی چونکه ارادت البہمیں مقدر ہو چکا ہے۔ کہ اس جگه حضرت عینی علیہ السلام ہی مدفون ہوں۔ اس لئے باوجود کوشش ہائے بلیغہ بہت سے بزرگان دین کا اس جگہ مدفون نہ ہوسکتا۔ اہلیت میں سے حضرة عا تشرط باوجود اپنا گھر ہونے کے۔ امام حسن کا باوجود وصیت واستحقاق کے۔ امام حسن کا باوجود وصیت واستحقاق کے۔ امام حسن کا باوجود وصیت واستحقاق کے۔ امام

حفرت على المحدد و والثورين اور خليفه مونے كے حفرت عبد الرحل بن عوف كا۔ باوجودامير اورعشر ومبشره ميں سے مونے كے۔

ج ..... کت جلیلہ اور سروقیقہ یہ ہے تاسب پر واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول بعد رسول اور تجدید فی الاسلام کی مثال الی بی ہے۔ جیسے رسول اللہ کے اطفاع راشدین کی ہے اور اس لئے وہ حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح روضۂ رسول خدا علی ہیں وفن کئے جا کمیں ہے۔

واضح ہو کہ ترفدی کی بیصدیث جو حفرت عبداللہ بن سلام تک موقوف ہے دوسرے طریق سے رسول اللہ علیہ محل میں آپ عبیہ بھی فرمایا طریق سے رسول اللہ علیہ تھی تک مرفوع بھی ثابت ہو چکی ہے اور اس میں آپ عبیہ بھی فرمایا ہے کہ میں اور عبیلی علیہ السلام ابو کر اور عمر کے درمیان سے آٹھیں گے۔

(مفكلوة ص ۱۸۰ باب زول عيسي ابن مريم \_)

دليل چهارم:

صحیح مسلم (ج اص ٩٥ باب الاسرائیل برسول الله) میں ہے۔

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول له ان بعضكم على بعض امراً تكرمة الله هذا الامته.

جاررضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ علیہ نفر مایا۔ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی گھر عینی بن مریم علیما السلام اتریں گے۔امیر جماعت کے گا۔ آیے نماز پڑھائے۔فرمائیں گے نہیں 'تم ایک دوسرے کے

امام ہو۔خدانے اس امت کو بزرگ دی ہے۔

اس حدیث یاک مس بھی چندامور پر تدبر کرنا ضروری ہے۔

ا۔ ایک گروہ مجاہدین کی بابت پیشین کوئی جوتا قیامت بمیشدر ہےگا۔

۲ اس امر کا اظهار که آنے والاعیسیٰ نه خود کا غذی گھوڑے دوڑ انے والا ہوگا۔ اور نه ده
 جماعت جس میں اس کا نزول ہوگا۔ الی ہی ہوگی۔ بلکہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ اور ان
 کی جماعت قاتلین علی الحق ہوئے۔

۔ هذه امته كالفظ ثابت كررہاكة نے والاسيح اس امت محمدية من سے نہيں ہے۔
(جبيها كـمرزا قاديانى بيں) اور بتلارہا ہے كـاسرائيلى عينى عليه السلام بى آئيں كے
اور يبى لفظ نزول رسول كے ساتھ ش كران كى حيات بالفعل پر بھى دليل ہے اور يہ بھى
ظاہر ہے كـ وہ بعد نزول اس امت من شار ہو تكے اور وہ اس امت كـامام وقت كا
اقتداء كرس كے۔

م۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح کے مقابلہ میں لامهدی الاعیسی والی بے اصل روایت کی اصلیت بھی کھل میں۔

## وليل پنجم:

مسلم (ج اص ۹۲ باب الاسراء) کی حدیث میں جس کے رادی ابی ہرمرہ ہیں۔ رسول الله علی نے فرمایا ہے۔

رأيتني في جماعة من الانبياء فاذا موسى عليه السلام قائم يصلى فاذا هو رجل ضرب جعد كانه من رجال شنوة واذا عيسى قائم يصلى اقرب الناس به شبها عروة بن المسعود الثقفي.

مس نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں کھڑے پایا۔ میں نے دیکھا کہموی

کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو میانہ قد گھتے ہوئے بدن کے آدی ہیں۔ جیسے قبیلہ شنوہ کے آدی ہیں۔ جیسے قبیلہ شنوہ کے آدی ہوتے ہیں۔ ان کے سا آدی ہوتے ہیں۔ ان کے سا تھ شکل وصورت ہیں سب آدموں ہیں ہے مشابتہ عروہ بن مسعود تقفی (صحابی رسول) ہیں۔

يخرج الدجال في امتى فيمكث اربعين لا ادرى اربعين يوما اواربعين شهر او اربعين عاماً فيبعث الله عيسى بن مويم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلك.

دجال میری امت میں لکے گا اور چالیس تک تشہرے گا۔ راوی کا بیان ہے میں نہیں جات ۲۰۰ ون ۲۰۰ ماہ یا ۲۰۰ سال چرخداعیٹی علیہ السلام بن مریم کو بیسجے گا۔ وہ تو عروہ بن مسعود جیسے ہیں۔وہ د جال کو تلاش کر کے ہلاک کریں گے۔

اور اس حدیث سے بینتیجہ لکلتا ہے کہ آنے والا اور دجال کا قتل کرنے والا وہی ہے جوشکل وصورت بیس عروہ بن مسعور جیسا ہے پس ان احادیث کے ملانے سے بیامور حقق ہو گئے کہ۔

۲.....س یہ ہے کہ آنے والے میچ میں اورعیسیٰ روح اللہ میں حلیہ کا اختلاف ہر گزنہیں ہے۔ اور ای لئے مرزا قادیانی کا پیشعرغلط ہے۔

رهم چوگندم است و بموفرق بین ست سید جدا اکندرمیائے احم؟

دليل ششم:

اس حدیث میں مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ علیحدہ ثابت کئے گئے ہیں اور حصرت عیسیٰ کی جلالت شان اور رفعت ذات کو جس طرح پر دکھلایا گیا ہے۔ وہ ماہرین حدیب سے پوشیدہ نہیں۔

وليل جفتم:

اس دلیل بین امام بخاری کا فد بب اور بیکه ابن مریم کامفہوم وسمی ان کے زود یک کیا ہے؟ فابت کیا جاتا ہے۔ کہ 'وراصل کیا ہے؟ فابت کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے جابجا یہی جال چھیلایا ہے۔ کہ 'وراصل حضرت اسمعیٰل بخاری صاحب کا یہی فد بب تھا۔ کہ وہ برگز اس بات کے قائل تھے نہ کہ بچ مج مستح ابن مریم آسان سے اثر آئے گا۔ (ازالہ اوہام ص ۹۲ فرزائن ج سم ۱۵۳) میں روشن ضمیر مسلمانوں کے سامنے فد بہ بامام بخاری ظاہر کر دیتا ہوں۔ یہ یا درکھو کہ امام بخاری کا نام محد بن اسمعیٰل۔

واضح ہوکہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سیح میں کتاب الانبیاء جداگانہ کسی ہے اور انبی انبیاء جداگانہ کسی ہے اور انبی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام سے کر کے آخر کتاب تک بیطرز اختیار کی ہے۔ کہ ہر نبی کے لئے جداگانہ باب باندھا ہے اور ہر باب کو قرآن مجید کی ایک آیت سے شروع کیا ہے۔ گویا ہرایک نبی کے متعلق جو آ بی ہے۔ اس آ بت کی تغییر نبوی ایک ایک حدیث کے ذریعہ سے طاہر کی ہے۔ میں اختصار کے لئے اپنے رسالہ کو حضرت مربم علیہا السلام کے باب سے شروع کرتا ہوں۔

باب قول الله:

﴿ واذكر في الكتاب مريم اذانتبذت من اهلها مكانا شرقيا. ﴾ (خارى ١٥٥٥)

باب قوله:

وواذ قالت الملائكة يامريم ان الله اصطفك وطهرك واصطفك على نساء العلمين. (بعارى ايضاً)

بإبقوله تعالى:

﴿ وَاذْ قَالَتَ الْمَالَامُكَةَ يَا مَرْيَمَ أَنْ اللَّهُ يَبِشُوكَ بِكُلَمَةً مَنْهُ اسْمَهُ المَّنِيعِ عَيْسَيْ بِنْ مَرْيِمَ الْآيتَهُ. ﴿ (بِحَارِي ايضاً )

بابقوله:

﴿ يَااهِلُ الْكُتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمُ الْآيِتَهُ. ﴾ (بخارى ايضاً)

بابقوله:

﴿ واذكر في الكتاب مويم اذانتبذت من اهلها. اعتزلت. ﴾ (بخاريابينا)

باب:

﴿ وَوَ وَلَ عَيِسَىٰ بِن مربع عليهم السلام. ﴾ (بخادی ج ١ ص ٩٠) و داخورے دیکھئے کہ کس طرح پر ہرایک باب میں حضرت مریم کی پیدائش ہے لے کر حضرت عیلٰی کی ولا دت و نبوت ونزول کو پایہ بپایہ کھا ہے اور باب نزول عیلی علیہ السلام بن مریم علیما السلام کھے کر چندامورکو ٹابت فربادیا ہے۔ اول ..... یہ کہ حدیث میں جوابن مریم کا کالفظ ہے اس کامفہوم عیلیٰ بن مریم ہے اور دوسرے ..... ہیہ کہ وہی عیلی علیہ السلام بن مریم ہیں۔ جونی اللہ یں۔علیہ السلام کا لفظ اس پردوال ہے۔ تیسرے ..... یہ کہ مریم وہی مریم ہیں جو اس قدر بشارات ربانی سے متازین اوراس پر بھی لفظ علیم السلام ولالت کرتا ہے۔

پھرو یکھے کہ اہام بخاری کا تبحر اور دقیقدری کتی بڑھی ہوئی ہے۔ کہ اگر چہ ہر باب کو
آ ہت قرآنی سے شروع کیا ہے گراس باب کو صرف نزول عیسیٰ بن مریم علیجا السلام ہے آغاز فر مایا
ہواور باب کے شروع پر بن کی آ ہے کو درج نہیں کیا۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو صدی شزول
"والمدی نفسسی ہیدہ" میں لکھنے والا ہوں۔ اس کے آخر میں آ ہے قرآنی آتی ہے جس سے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا استدلال ثابت ہے جومیر سے (اہام بخاری) استدلال سے بدر جہاقوی اور
مشند تر ہے تو بھے اپنے استدلال کے نمائش کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ندر بی۔ اب میں
ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم جس کا احاویث بالا میں ذکر ہے۔ نزول
رسول اللہ سے بہلے زمانہ کا بی شخص ہے۔ یا ۱۳۰۸ ہجری کا۔

وہ میسیٰ بن مریم جس کی ماں کا اس کے نزول کی احادیث سے پہلے آیات قر آنی پر تمسک کرکے ذکر کیا گیا ہے۔ بیدوہی نمی الله اسرائیلی ہے۔ یا کوئی مرزا؟

و عیسیٰ جس کے نزول کو امام بخاری وابو ہریرہ نے آیت وحدیث سے ثابت کردکھلایا ہے۔ یہ نبی اللہ ہے یا کوئی عامی ؟ کیونکہ ہرگز نہیں ہوسکتا ہے۔ کہ احاویث بخاری میں حضرت مریم سے مردا تو حضرت مریم بی ہوں اور حضرت ابن مریم سے مراد حضرت ابن مریم نہ ہوں۔

برزگو!اگرتم ذراغور کرو کے ۔ توحق آپ کوآفناب شیروز سے زیادہ تابال نظر آئے گااور جس قدرا حادیث رسول مقبول مطاع عالم میں لکھے چکا ہوں ان سے آپ پر ثابت ہوجائے گا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کون محض مراد ہے اور بقول مرزا قادیانی (آ جکل) ان متواتر ات سے انکار کر کے (کون محض) اینے ایمان کوخطرہ میں ڈال چکا ہے۔ (ازالہ ۵۵۷۔ خزائن جس ۱۹۹۹)

## مما ثلت کی بحث

مرزا قاویانی نے جہاں بہت سے وعاوے کئے ہیں۔ میں مجدد مول۔ میں محدث

ہوں۔ میں ملہم ہوں۔ میر االہام آمیزش شیطانی سے منزہ دیا ک ہے میں وہی ہوں کہ اصلاح خلق

کے لئے وقت پر آیا۔ میں نذیر ہوں۔ میں ایک قتم کانی ہوں۔ میں خدا کے احکام جو آسان سے
میرے پاس آتے ہیں زمین پر پہنچ آ ہوں۔ میں مرسل ربانی ہوں۔ میں مامور رحمانی ہوں۔ دہاں
مرزا قادیانی نے ایک یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ میں مشابہت تام اور مماثلت شدید کی وجہ سے سے علیہ
السلام بن مریم کامشیل بھی ہوں۔

دراصل مثیل کالفظ بطور مخالط مرزا قادیانی استعال فرماتے ہیں۔ ورندان کی تصنیف برغور و تذیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت سے کامثیل کہلا نا پندنہیں کرتے۔ بلکہ یہ ہتک عزت دکسرشان بچھتے ہیں۔ کہ کوئی محض مرزا قادیانی کو حضرت عیسی علیہ السلام جبیسا ہی لفظ سمجھا کرے اس کا ثبوت ان عبارات ذیل سے ل سکتا ہے۔

۲.............. 'اگریدعاجز اس عمل و معجزات میحی کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سجھتا۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و تو فیق سے امید تو می رکھتا تھا۔ کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔''از الہ ص ۹ س۹ ( نزائن ج سم ۲۵۸ )

(مین جیم مجزات دیکھلانے سے) تئویر باطن اور تزکیہ نفوس کا امر جو اصل مقصد ہے۔'' ہے۔اس کے (دیکھلانے والے کے) ہاتھ (سے) بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔'' (ازالداد ہام ص ۱۳ فزائن جسم ۲۵۸)

سے کالم طور پر استقامتوں کے کالم طور پر استقامتوں کے کالم طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں اسالم درجہ کار ہاکہ قریب قریب نا کام کے دہے' دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں اسالم اورجہ کار ہاکہ درجہ کار ہاکہ درجہ کار ہاکہ درجہ کار بائن جہم ۲۵۸)

مسلمان فورکریں کہ جب حضرت سے نے نہ ہدایت سکھلائی نہ تو حید کی تعلیم دی نہ دینی استقامتوں کودلوں میں قائم کیا۔ تو پھروہ نبی کس بات کے تقے؟ کیس در پردہ بھی مسئلہ مرزا قادیانی مریدوں کے ذبی نشین کرنا چاہجے ہیں۔

۳ ..... "خداتعالی نے صاف فرمایا ہے کہ دوایک فطرتی طاقت تھی جو ہرایک فروبشری فطرت میں مووع ہے تی ہے اس کی کچھ خصوصیت نہیں۔ "(ازالہ سا ۳۳ نزائن جسم ۲۹۳) فطرت میں مووع ہے تی ہے اس کی کچھ خصوصیت نہیں۔ "(ازالہ ادہام س۸۵ افزائن جسم ۱۸۰) ۸ ............. کہتا ہوں کہتے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکعے کمر جو خص

میرے ہاتھ سے جام ہے گا۔ جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہر گرنہیں مرے گا۔ (ازالہ می افزائن جسم ۱۰۳۰)

یوحنا۵باب۲۲ آیت میں سے کا یہ ول ہے۔ کہ 'میں تم سے کی کہ تا ہوں وہ جومیرا کلام سنتا ہےاوراس پرجس نے جھے بھیجا ہےا کیان لاتا ہے۔ بھیشہ کی زندگی اس کی ہے۔'' یوحنا ۸باب ۵۱ آیت 'میں تم سے کی کہ تا ہوں۔ اگر کوئی محض میرے کلام پڑمل

ی معرب با میراند دیکھے گا۔'' کرے تو ابدتک موت کو ہر گزند دیکھے گا۔''

بوحنا ۱۰ باب ۲۳۸ آیت ''میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشا ہوں۔ وے بھی ہلاک نہ ہو گئے۔''

مرزا قادیانی نے رفقرہ سے کے ان فقرات سے (اڑا کرتعربیٹا انہی پر دارد کیا۔ ادر سعدی کاشعر کے کرد کھلایا۔)

كس نياموخت علم تمرازمن كمراعا قبت نشانه نهرو

وغیرہ دغیرہ بہت سے مقامات ہیں جن میں مرزا قادیانی نے ظاہر کیا ہے۔ کہ مثل کی ج بنے سے ان کو بہت بڑی عار ہے۔ ہاں عبارت میں بہت سے ایسے نمونہ بھی پائے جاتے ہیں۔ کہ ان کورسول اللہ " پر بھی کو یا نصلیت حاصل ہے محابدا در آئمہ ہدی سے پر فضیلت رکھنے کا اقرار تو خودانہوں نے کر بی لیا ہے۔ اپس بدیں صورت میں نہیں جانیا۔ کہ آج تک انہوں نے کو ل اپنے آپ کوایک ایسے فض کامثیل بتانے پر بی اکتفا کی ہے جس کے نعل مکر وہ اور قابل نفرت اور کھیل و لہودلعب ہیں۔ شایدکوئی مصلحت غامغہ ہوگی۔ آئندہ چل کریدراز بھی کھل جائے گا۔ مثیل کامعنی:

مثیل کے معنے لغت میں مانئر۔افزوں۔ ہزرگ۔فاضل۔نیکو۔ برگزیدہ ہیں۔لیکن کسی مقام پڑئیں جنایا گیا۔ کہ آپ کن معنے کے اعتبارے مثیل بغتے ہیں علیہالسلام سے ہزرگ وافزوں ہونے میں یا مانئد ہونے میں۔اگر مانئد ہونے میں علی مراد ہے۔ تو جس طرح کے عیسی بن مریم کانزول قر آن وحد یہ سے لیا گیا ہے۔معلوم نہیں کہ آپ نے بیافظ کہاں سے لیا ہے اور بطور لغت شری کے کہاں سے اس کا استعمال فر مایا ہے۔مرز اقادیا فی نے جواز التدالا وہام میں کھوا ہے۔

"جومثیل مصطفی کی نبت ایک وہ حدیث اور بھی تائید دیتی ہے جومثیل مصطفی کی نبت ایک پیشین گوئی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مہدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔ کونکہ اس حدیث میں ایسے فظ ہیں جن سے بھراحت پایا جاتا ہے۔ کہ آنخضرت علی بیشین گوئی میں این ایک مثیل کی خبر دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی طلق اور طلق میں میری مائند موگا۔ اور مولی اصمه اصمی و اصم ابیه اصم ابی . " یعنی میرے نام جیسا اس کا نام موگا۔ اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام اب دیکھو کہ ظاصداس حدیث کا یکی ہے کہ وہ میرامثیل ہوگا۔"

ناظرین! ہم مثیل کے اوصاف وشرائط سے بہت کم واقف تھاس لئے مرزا قادیائی
کا شکرید ادا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہم کو ان اوصاف کا حصداق انہوں نے
ہتلا ویا۔اب ہم مرزا قادیانی کی عطا کروہ کسوٹی پران کے دعویٰ کو بھی کس لینا مناسب بجھتے ہیں۔
اگر بمنھائے خبرنیوی مثیل کے لئے خلق ہیں اورخلق ہیں مانشد ہونا اور نام ہیں باپ کے نام ہیں
اگر بمنھائے خبرنیوی مثیل کے لئے خلق ہیں اورخلق ہیں مانشد ہونا اور نام ہیں باپ کے نام ہیں
ایک ہونا ضروری ہے۔ تو مرز اقادیانی حضرت عیلی علید السلام کے ساتھ کس پہلو اور کس وجد سے

مماثلت شديدر كتي إن إبينوا ولا تكتموا.

ا الله الله على كدوه باك كوارى كيطن سے اور روح القدى كى بشارت سے پيدا موئے تھے؟

۲..... یا خلق میں جنہوں نے دنیا کو پیعلیم دی کہ جوا یک کوس بیکار چلے۔اس کے ساتھ دوکوس چل ۔جوا یک گال پر طمانچہ مارے اس کی طرف دوسرے گال بھی کردے؟

٣ .....انام من كروهيل عليه السلام تصاوراً ب غلام احمر بين؟

سے اباب کے نام میں کہوہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام مرز اغلام مرتضی تھا؟

اگر کسی بات میں بھی نہیں تو حسب حدیث نبوی ہم جرات اور صفائی کے ساتھ عرض کر کتے ہیں۔ کہ مرزا قادیانی میں مثیل عیسیٰ علیہ السلام بننے کے کوئی صفت نہیں اگر ہم مہدی کے بارہ میں ان حدیثوں کا بھی خیال رکھیں۔ جن میں رسول اللہ ؓ نے مہدی کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ اور اپنے خاندان میں سے بتلایا ہے۔ جب بھی افسوس کے ساتھ جونتیجہ ہم نکال چکے ہیں اس کی تائید یوٹھ جائے گی۔

اس باب میں صرف دوا مور محقق طلب ہیں۔ اول ..... بید کم سی بزرگ کوسی بزرگ کامٹیل کھا بھی گیاہے مانہیں؟

دوم ..... یر کتیقی مماثلت کے واسطے کن امور کالازی طور پر پایاجانا ضروری موتا ہے؟

مہدی علیہ السلام کی جو صدیث از الہ الا وہام میں کمعی گئی ہے۔ اس سے چارامور کا پایا جانام میں المعی گئی ہے۔ اس سے چارامور کا پایا جانام ما مگت کے لئے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی نام۔ باپ کا نام۔ خلق خلق نام اور باپ کا نام ان دونوں کو تو بحث سے علیحدہ کر دیتا چاہئے کیونکہ اثبات مما مگت کے وقت مرز اقادیائی ان پر ہرگز بحث نیس کر سکتے۔ اب رہے خلق فیل تو جہاں تک کرمیرا خیال ہے ان دونوں میں یا ان دونوں میں سے کی ایک میں موافقت مناسبت ومشابہت ہونے کی حالت میں بھی ندیما مگت مائی گئی

ہاور نہ سلف سے طف تک لغوی یا شری طور پرکسی کوکسی کا مثیل قرار دیا اور پکارا گیا ہے طاق کے بارہ شدد کھو۔ (بخاری جاس ۱۹۳۰ باب منا قب الحن والحسین ) سیح بخاری بیس ہے۔ کسسان المحسن یشبه. گرامام سن کو کوشیل مصطفی کہ کرنہیں پکارا گیا۔ طاق کے لحاظ سے ملاحظہ کروائی مسیح بیس ہے۔ 'عن عبد السوح میں بن یوید قبال مسالنا حلیفة عن رجل قویب السمت والمهدی من النبی صلی الله علیه وسلم حتی نا خد عنه قال لا اعلم احد القرب مسمتاً و هدیاً و دلًا بالنبی صلی الله علیه وسلم من ابن ام عبد. "

( بخارى ج اص ١٥١ باب منا قب عبدالله بن معود ")

باای به محامد حفرت ابن مسعود رضی الله عند کوشیل مصطفی کا خطاب نهیں دیا گیا ہے۔ خلق اللہ عند کوشیل مصطفی کا خطاب نهیں دیا گیا ہے۔ خلق اخلی دونوں کے اعتبار سے نظر کرو کہ تعجین میں حضرت جعفر ابن البی طالب کی منقبت میں ارشاد نبوی موجود ہے۔ 'اللہ بھت خلقی و خلقی" (بخاری جامی ۲۹ باب مناقب جعفر ابن البی طالب الباثی) کیا گیا۔ کین ان کوچی مثیل مصطفی سے خاطب نہیں کیا گیا۔

اب قرآن شریف کی طرف آیے اور دیکھئے کہ دوہزر گوار بندوں اور رسولوں میں خلق ا خلق میں کیسی موافقت ظاہر کی گئی ہے اور دونوں کے لئے ایک ہی الفاظ قرآن مجید جیسی اعلیٰ بلاغت اور فصاحت والی کلام میں استعال کئے گئے ہیں۔ حالا تکہ بیامر جب تک کوئی خاص خوبی نہ ہو۔ بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے۔

...... حضرت یکی کی خبرولادت فرشته سے من کر حضرت ذکریا علیه السلام کہتے ہیں۔

﴿ رَبِّ انبی یکون لمی غلام و کانت امراتی عاقر ' وقد بلغت مُن

الكبر عتيا. ﴾ (مريم. ٨)

۲...... حفرت مینی علیدالسلام کی فجرولادت فرشته سے می کر حفرت مریم علیماالسلام کہتی ہیں۔
 ۱۳....ست حفرت انی یکون کی غلم و لم یعسنی بشرولم ایک بعثیاً کھ (مریم ۲۰۰)
 ۱۳...ست حفرت ذکر یاعلیدالسلام کوفرشتہ نے جواب دیا۔

﴿قَالَ كَذَالُكَ قَالَ رَبِكَ هُو عَلَى هَينَ. ﴾ (مريم - ٩)
حضرت مريم عليه السلام كوفرشت في جواب ديا﴿قَالَ كَذَالُكَ قَالَ رَبِكَ هُو على هين. ﴾ (مريم - ١)
سسسد حضرت يجي عليه السلام كوجوارشاد اللي موا-

﴿ يَا يَحِيئُ خَذَ الْكُتُّبِ بِقُوةَ وَآلِينَا الْحَكَمِ صِبِيًّا وَحَنَاناً مِن لَّذِنَا وَزَكُوَّةَ وكان تقيباً وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا (مريم الـ١٥)

حصرت عسى عليه السلام في جوقدرت ربانى سے مال كى كود مي كها۔

﴿ انى عبدالله الني الكتب وجعلنى نبيًا وَجَعَلَنِيُ مباركاً ابن ماكنت بالصلوة والزكوة مادمت حيًا وبراً بواللتى ولم يجعلنى جبّاراً شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيًا ﴾ (موره مريم ٣٣٠٢٥)

دیکھنے دونوں نبیوں میں قرابت خاندانی کے علاوہ کس قدر خلتی وخلتی ایکا گئت پائی جاتی ہے گئی ہے۔ کہ اس کے علاوہ کس قدر خلتی وخلتی ایک گئی ہے۔ کہ کہ اس میں ایک کو دوسرے کا مثیل کسی نے نہیں قرار دیا اور اس خطاب سے کوئی نہیں ایکارا گیا بلکہ اس بات کا نشان ملتا ہے کہ مراتب قلبی وروحانی اورا حوال وجدانی پراگر نظر ڈالی جائے توان دونوں ہزرگوار دل میں بھی فرق بین آ دیکار ہوگا۔

چنانچ مدیث میں وارد ہے اوراس کوشیخ محی الدین ابن عربی نے نصوص الحکم میں ہمی مند کورکیا ہے کہ بیخی مند کو کو اللہ کے علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام کو کہا کہ تم نے تو اللہ کے علیہ السلام کو کہا کہ تم نے تو اللہ کے خیاب دیا کہ تم نے تو اللہ کے رحم اور عفوکو کو یا بھلائی دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرایا ہم ہیں اور ایک سرایا رجاء۔

عيسى عليه السلام اورز كوة:

جیا کہ پہلے گزر چکا کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں ہے

او صانی ہاالصلواۃ والمز کوۃ مادمت حیاً. اس جگداعتراض کیا گیاہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو ان پر تو جب تک زندہ ہیں۔ نماز وز کوۃ فرض ہے۔''آسان پر حضرت عیسیٰ زکوۃ کہاں سے دیتے ہوئے کے کون لیتا ہوگا۔'' (ازالہ او ہامس ۳۳۴ خزائن جسمس۱۳۳)

اس تقریر میں کچھ شوخانہ استہزاء بھی کیا گیا ہے )اس دلیل کو ہمارے بھائیوں نے وفات بیسیٰ علیہ السلام کے لئے ایسا قوی وستھکم خیال کیا ہے۔جس کا ان کے زعم میں کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ سویہ عقدہ یوں عل ہوتا ہے۔

ا......کل نبیوں پرجیسا کہ ذکو قا کالیناحرام ہے دیسا بی دینا بھی حرام ہے۔ (ترجمہ معکلو قانواب تطب الدین) جس کی دجہ یہ کہ ان کا کل مال خدا کی راہ میں وقف ہوتا ہے۔

۲......زگوۃ تواہل نصاب پرفرض ہے۔اور حضرت عینی علیہ السلام کا اہل نصاب ہونا اس سے ظاہر ہے کہ بھی ایک کپڑے سے زیادہ دو کپڑے ان کے بدن مطہر پرنہیں ویکھئے کے ۔اور جو کپڑ ایہ بنتے بھی وہ بھی بسا اوقات ٹائ ۔کبل کا بھی دووفت رات دن ہیں شکم سیر ہوکر کھا تائیں کھایا ۔کبھی دووات ایک مقام پر قیام نہیں کیا ۔کیا ایسا فیض جس کا بیحال ہو کہ بالشت بحر زمین کئی یا ذری کا ما لک نہ ہواور سیر آٹا یا دانہ جس کے بلہ میں بھی بندھانہ ہو۔ٹائ کمبل کے سواس کے پاک جسم سے کوئی کپڑا چھوانہ ہووہ اہل نصاب ہو سکتا ہے۔

ابدباید کرد خرت میلی علی السلام نے "او حسانی" کالفظ استعال کیا ہے۔ سواس کے معنی بجھتے کے واسطے تمام قرآن شریف کو پڑھ کر ملاحظہ کیجئے۔ احکام کے نازل ہونے کی دو صور تیں ملیس کی۔ یا تو "یا پہا اللہ بن امنوا" کہ کرسب کونخا طب کیا گیا ہوگا۔ اور یا صرف رسول ہی کو "یا پہا اللہ بن وغیرہ وغیرہ کہ کرتو ہی کو "یا پہا اللہ بن یہ ایہا اللہ دلو." وغیرہ وغیرہ کہ کرتو اس سے کوئی نیمیس کہ سکتا۔ کہ جن احکام میں صرف جناب رسول اللہ" مخاطب ہیں۔ وہ جناب نی ای کے لئے خاص بھم ہیں۔ اور امت پرندہ وفرض ہیں۔ اور ندامت کوان کی تیل ضروری؟ اسس و صبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. (ق. ۳۹)

r ...... يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصو العدة (طلاق\_1)

٣.....خل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واعرض عن الجاهلين واماينزغنك من الشيطان نزغ. فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.

(ائراف،۱۹۸)

٣٠..... ولا تكن من الممترين. (آل عمران. ٢٠) ٥..... فلعلك باخمٌ نفسك. (كهف. ٢)

تو کیا ان سے ثابت کرسکتا ہے؟ کہ بیشریعت نہیں۔ بلکہ احکام مختص بدؤات خاص بير بهر الرمرزا قادياني بهي ان كوشر بعت مائة بير يتو "اوصانسي بالصلواة والزكواة" میں ہی بی ہوا سال عبارت بھی یہی جا بتا ہے کوئلہ جب سیلی علیہ السلام نے اپنانی ہونا ظاہر کیا تواہے ارکان شریعت کا ہملا ناہمی ضروری تھا اور وہ زکوۃ وصلوۃ آب نے ہملا دیے اور چونکه 'آف أن الكتب " كها تفاراس كي ضرور تفاكه يملي صاحب كتاب بي مكلف تغير \_\_ مين ريجي عرض كرتا مول كر "او صانى بالصلواة والزكواة " مين ايك اوررازلطيف بـ يعنى ردنساريٰ جو بوں ہے كہ جب سيح خود مكلف احكام تصادر ثماز وزكو ة ان يراوران كى امت يرفرض كى كئى تقى تواپياعبادت كذار بنده معبود يامعبود كاكوئى جزونېيس موسكتا\_اب د يكيئ بيضاوي شريف میں (جس سےمریدان مرزا قادیانی نے استدلال کیاہے) کیالکھاہے 'واو صانبی و امیرنبی بالصلونة والزكونة. زكونة المال ان ملكته اوتطهيرا النفس عن الرذائل" الى كا مطلب پیہے کہ زکو ہے مرادز کو ہال ہے۔اگروہ صاحب نصاب ہوں ورندنش کورزائل ہے ياك صاف ركمتا ہے اور چونكہ بم لكھ بيكے ہيں اور بالقائل لكھ كر دكھا تھے ہيں۔ كەحفرت عيسىٰ عليه السلام يكي عليه السلام كے لئے قريب قريب ايك بى الفاظ استعال موئے ہيں۔اس لئے ديكھوك يجيٰ على السلام كے ف بھى والزكوة كالفظ استدلال مواہ وار وہاں بھى بيضاوى كہتے ہيں۔ "وزكواة طهارة من الذنوب اوصدقة اى تصدق الله تعالى به على ابويه اومكنه

## خلق وخُلق کی مما ثلت

ا اسسبب جس طرح برکسی بزرگ کو قلق اور فلق میں رسول کریم کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مثیل مصطفیٰ نہیں کہا گیا۔ ای طرح کسی بزرگ کو قلق و قلق میں علیه السلام کے ساتھ مشابہت رکھنے کے اعتبار سے مثیل میں بھی نہیں کہا گیا۔

مسلم کی حدیث میں رسول خدا علیہ کا حضرت عروہ کے حق میں ارشاد موجود ہے۔ کہ وہ ظات میں سے سے قریب تر ہیں۔۔۔۔۔۔اور منداحہ میں نی کریم علیہ کا ارشاد بحق علی مرتفع پایا جاتا ہے کہ وہ عوام کے جذبات غضب و محبت کی رو سے حضرت سے علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔کین کسی نے بھی ان اعتبارات سے ان پر رگوں کو مثیل سے کہ کرنہیں مشابہت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔۔ کو اسطے بھی قاعدہ عام ہو ۔ تو کل کو مرز ا قادیا نی بول اٹھیں کی دار سے دار گر مقت میں ادران کا کوکئی حواری کہد کے۔ کہ 'میس خطقو ا باخلاق اللہ "کی دلیل سے وہ مثیل خدا بھی ہیں ادران کا کوکئی حواری کہد دے گا کہ ' مسان الابشر "کی بربان سے وہ مثیل محر بھی ہے۔ ' نعو ذ باللہ من هذه المھفو ات. "

### خلاصه کلام:

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جب تک آپ اپنی پیش کردہ حدیث رسول کریم کے موافق اور ہماری پیش کردہ آیات قر آن مجید کے موافق واحادیث صحیحین کے مطابق مثیل ہونے کا ثبوت نہ دیں گے اس وقت تک آپ کامٹیل ہونا وشوار ہے۔

مين اس جكه دوباره كهتا بهول كهاولاً رسول الله عظافة كوهثيل موي كينهاورة انيا حضرت مبدى كومثيل مصطفى بتلائے ميں دونوں طرح يررسول الله كى عظمت ويزركى يرسخت جمله بواسي اور دونوں پہلوؤں سے سید الرسل احم مصطفیٰ عظیمہ کی قدرت ومزات کا تنزل کیا حمیا ہے۔جس طرح يركدا حاديث كرشتد سے ابت موچكا ب كدوه يزرك جونام باب كے نام علق على على رسول الله علي سے ملتا جلنا مواور كياوه بزرگ جوخلقت ميں نبي علي سے قريب تر مواور كياوه بزرگ جوخلق خلق دونوں میں جناب نبوی سے مشابہت رکھتا ہواور کیاوہ پزرگ جواخلاق ووقار و سيرت محديد سيت قريب تر موغرض كى كويهى باوجود تحقق مدارج مختلفه فدكوره كى اعتبار سي بهى مثيل مصطفی نیس پکارا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے جناب رسالت مآب میں نہایت سوءادلی کی ہاصل وچہ ریمعلوم ہوتی ہے کہ جب ان کو مثیل سے بنے کی ضرورت بڑی۔ تو انہوں نے جاہا کہ سٹک بنیادودعویٰ دواکیک ایسے بزرگوں کے نام پنائے جائیں۔ جن کی عظمت وعزت ایمانی طور ہر مسلمان کے دل نشین ہو۔ پس مرزا قادیانی نے محمہ علاقہ کوجن کے مقام محود و کمال تک آ دم وولمہ آدم کو پنجنانصیب بین ہوا۔مول علیدالسلام کامٹیل بنایا اور پھراس امرے اظہارے لئے کدایک رسول كامثيل ايك امتى بهي بوسكا إ-امام مبدى عليه السلام كوني علي كامثيل بتاياتا كدخودمرزا قادیانی کے دعوی مثل میں کے لئے جت وقوت ہو مرجر جیسا کہ مرزا قادیانی نے اسے آپ کو حضرت مسح كاروحاني طوير مثيل بنايا بادرحضرت مهدى كوايي خيال مين مصطفى علية كامثيل بنايا ہے اس طرح برکسی عبارت اور جملہ میں میتح برٹیس کیا کہ موٹ کے مثیل رسول الشفاف کی وجہ مما ثلت كياتشي؟ اكرمرزا قاوياني نے اينے وَ بَن عالى ص ' اندا اوسلنا اليكم وصولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فوعون رسولا" (مزل ١٥) سے مماثلت قائم كى بـ او يخت غلطی کھائی ہے یامغالطدیاہے۔

داضح ہوکہ ائر افت کے نزدیک کسمسا اوسلنسا چل' محساف' تثبیتہیں۔ بلکہ

﴿ " شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينُنِ مَاوَ صَلَى بِهِ نُوْحًا وَاللِّئَ اَوْ حَيْنَا اِلْهُکَ وَمَا وَصَيْنَا بَه وَصَّيْنَا بَهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْمِلَى أَنْ اَلِيْمُوا الَّذِيْنَ وَلَا تَنَفَرَقُوا فَيهِ. "﴾ (الشودى . ١٣)

رسول کریم علی کا کوشیل نوح علیه السلام کهناچ بے تھا جوخدا کے پہلے رسول تھ۔اور آ ست کریم میں نوح علیه السلام کے بعد بلافصل رسول الله علیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے اور بیا مرکم شریعت ہے جام کی تغییر سے کہ آ ست بندا سے طاہر ہے کہ۔ '' او صیاب ک یا محصد و ایا ہم دینا و احداً '' اور خداوند کریم کے اس ارشاد سے 'وان ہدہ امت کم امة و احدة. ''سے بخولی واضح دلائے ہے۔

جو کھے ہم نے رسول اللہ علی کو مثیل نوح علیہ السلام یا مثیل ابراہیم علیہ السلام کہنے میں بیان کیا ہے دراصل اس سے مقصود سے کہ مثیل موی کا مسئلہ ہر پہلوسے فلط ثابت کیا جائے ورنہ در راصل رسول کریم کی شان اس سے ارفع واعلی ہے کہ آپ کو کسی کا مثیل بتایا جائے بات یہ ہے کہ پہلے نبی جو ہوتے رہے وہ اپنے سے پہلی شریعت میں پھی نہ کھی نہ کھی ذیادہ تو کرتے رہے لیکن بہلی شریعت میں سے کم کرنے یا بدل ڈالنے کا ان کو اختیار نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شریعت نوح علیہ السلام پر مناسک اعمال فطرت ختنہ وغیرہ کو این ادکیا۔ اور مولی علیہ السلام

شریعت ابرامیمی علیه پراونٹ کوترام کرنا 'سبقت کوواجب کرنا۔ زنا کی سزا۔ رجم وغیرہ وغیرہ کو ایزاد کیا۔ مگر نبی علیه پہلے شریعتوں میں ایزاد۔ تنقیص وتبدیل تینوں امور ممل میں لاتے رہے۔ تو پھر کیوکرا تحادثر بعت میں وجہ مما مکت محقق ہو کتی ہے۔

#### مشابهت تام:

اورا كروجهما ثلت مشابهت تام ومتابعت شديد بنقورسول كريم كومثيل ابراجيم عليه السلام كهنازياده ترموزول بوتا جيسا كرقر آن شريف كم مقامات متعدد سروش و آشكار ب السلام كهنازياده ترموزول بوتا جيسا كرقر آن شكار ب الله من الناس بالبرا والمرة م لَلَّذِينَ البَّعُوا وَهَلَذَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا (بقره ١٨٠) ٢ ...... واتحدوا من مقام إبرا هِيمَ مُصَلِّى. (بقره ١٢٥)

٣.....قل صَدَق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. (آل عران ٩٥)

دیکھو!ان سب آیات سے پایا جاتا ہے کہ رسول النگالی المتحالی پرمبعوث تھے
اور یہود ونصاریٰ کی شرائع ومصالح کے مقابلہ میں شرائع صنیفیہ کور جج دیتے رہے اور اس سے بڑھ
کر وجہ مماثلت بیہونی جائے کہ آپ کا وجود مبارک دعائے ایرا جی کا نتیجہ تھا اور اگر وجہ مماثلت طلق وطلق میں تحقق ہوتو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔

﴿ "ورأيت ابراهيم وانا اشبه ولده " ﴿ (ايوادرج اص ١٣٠)

میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔

غرض ان سب وجوہات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللّقاف کے وقعیل مولی علیہ اللّقاف کو معمل مولی علیہ السلام کہنے میں جو فلطی کھائی ہے وہ فلطی نہیں بلکہ مغالط بھی ہے اور صرف آپ کی طبع معنی خیز کا منتجہ ہے۔

اس قدربیان مماثلت کے بعد میں پھرتوشی الرام کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان میں نہایت گہرے پیرا پیمیں ایک خاص بات کا ذکر کیا گیاہے جس تک عام ذہنوں کی رسائی محال ہے۔ یعنی یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے اور سے علیہ السلام میں خاصیت وقوت روحانی ثابت کرنے کے لئے حضرت مریم صدیقہ کے قصہ اور حضرت علیہ علیہ السلام کے واقعہ پیدائش کو بدل دینا چاہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا روح القدس کو دیکھنا اور اس کا بشارت فرزند دینا 'ان کا تجب کرنا روح القدس کا حضرت صدیقہ کو قدرت و تھم ربانی کو سنا کر بشارت پر ایمان ولانا۔ لئے روح اور پیدائش عینی کا قصہ جو قرآن میں مفصل و متحد د جگہ فہ کور مواہم مرزا قادیانی نے اس کوروحانی اور عرفانی مرتبہ بتایا ہے اور اس مرتبہ کے حصول کو ایک روحانی پیدائش تعبیر کیا ہے جو اس وقت ہوتی عرفانی مرتبہ بتایا ہے اور اس مرتبہ کے حصول کو ایک روحانی پیدائش تعبیر کیا ہے جو اس وقت ہوتی ہوتی

اب ہم اس امر برغور کریں مے کہ ان دونوں سفوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ۔ اول .......... و حفزت مریم وحفزت عیسیٰ علیدالسلام کے قصدے اٹکار ہے۔ دوم .....لطور استعارہ حفزت عیسیٰ علیدالسلام کو ابن اللہ کہنا درست ہے۔

| ومروح القدس كوابن الله كهزا تُعيك ہے۔                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| بهارماورچونکه بیمنصب ایک وجدانی عرفانی وروحانی منصب ہے اس لئے جس کسی کوبیہ                   |
| منصب حاصل ہوجائے اس کوابن اللہ کہنا ورست ہے۔                                                 |
| نجمچونکه جناب مرزا قاد مانی اورعیسیٰ علیه السلام دونوں اس منصب میں شریک ہیں اور              |
| قوت طبع وخاصیت میں متحد ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی کوابن اللہ کہنا ٹھیک ہے۔                     |
| ای کتاب (توضیح المرام ص ساخزائن ج ۱۳ ص ۱۲) "جیسا که سیح ادراس عاجز کا                        |
| عام ایا ہے کہ اس کواستعارہ کے طور پر اعمیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔''اے اہل تو حید آپ    |
| ما حبان کے لئے یہ بھی قابل غور ہے کہ جب مرزا قا دیانی استعارہ کے طور پراین اللہ بن عملے ۔ تو |
| ستعارہ کے طور پروہ محمصطفی المالیہ کے معبود بھی بن گئے۔ کیونکہ قرآن مجیدیں ہے۔ 'فسل ان       |
| كان لـلـوحمن ولدُ فَانَا اول العابدين." (زَرْف_١٨)كبلاــــُـّ الرُكولُي خَداكابيًا بمِتاتُو  |
| یں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ آج تک توبیہ مجھا کیا تھا کہ ندکوئی خدا کا بیٹا بی ہے ادر ند  |
| کوئی خدا کے سوام مسلط کامعبود ہے لیکن اب مرزا قادیانی جب خدا کے بیٹے بن گئے۔ تو دہ بکمان '   |
| و در سول التعلق کے معبود بھی بن کئے نعوذ باللہ۔                                              |
| فشماور برایک این تلیث جو بنده کی عبت کو ماده ادر خدا کی عبت کو زاور جوان سے                  |
| تيسري چيز پيدا ہوتى ہاس كوابن فرض كرنے سے قائم ہوسكتى ہے دہ پاك مثليث                        |
|                                                                                              |

مسلمانو ابزرگواد میلهابھی۔ پاک تو حید کے ساتھ کیسی پاک مثلیث نکالی گئی ہے بیشک ہم اس معنی کے لحاظ ہے تو مرزا قادیانی کومجدد ہی کہ سکتے ہیں۔

جہاں تک بڑے بڑے اگریز فلاسٹردں اور پادر ہوں کی تحریرات ہمارے تک پیٹی ہیں۔ ہم نے ان میں دیکھا ہے کہ وہ تثلیث کی کیفیت بیان کرنے سے عاری وعا جز ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کا متفقہ بیان یہ ہوتا ہے کہ تثلیث کا پاک مسئلہ جس کی بنیا واعلی درجہ کے فلسفہ پر ہے اس کی

کیفیت قہم انسانی سے بالاتر ہے۔'' جناب مرزا قادیانی نے نصاری پرنہایت احسان فرمایا۔ کہ تجدید فرما کراس سربستہ معمد کو کھولا اور توحید کی طرح سٹلیٹ کو بھی پاک تھم رایا اور استعارہ کے وسیع میدان میں لا کرخدا کی ایک مخلوق کی خدا کے ساتھ ابن ہونے کی نسبت کو بھی کردیا اور اس ارشاد ربانی کوفراموش فرمادیا کہ تسک اد المسموات یعفطون منه و تنشق الارض و تعور الحبال معداً ان دعوا الملوحمن و لدا. (مریم ۱۹۰۰) رب کریم اس گذرے تقیدہ کو جوسب بحث نی میں الله میں کے دلول سے دور کرے اور سب کو یہ بھی دے کہ مثل میں اسلام کے سب سے بڑے رکن تو حید کو بھی کتا بڑا صدمہ کی بیایا گیا ہے اور کیے کیسے معانی تراشے گئے ہیں۔

## استعاره کی حیثیت:

اسلام کے جرایک ایے لفظ کا استعال جس میں ذراسادوسرا پہلواورشک کی صورت ہو منع کردیا ہے مسلمان جب رسول اللہ علی ایک طرف متوجر کرنا چاہتے تو "داعنا" کہا کرتے بین قرعین کی بین ہماری طرف دیکھے" بیہوہ آئے اوراس موقعہ پر جب اس لفظ کا استعال کرتے ہیں تو عین کی کسرہ ذرا سیخ کر کہتے جو "داعینا" ہوجا تا لیحیٰ "اے ہمارے چے وا ہے۔" اللہ تعالی کو بینا گوار ہوا۔ کہ مسلمان ایے لفظ کا استعال کریں۔ جس میں با کمہ لیجدرسول کی ہتک شان کی صورت نگلی ہوا۔ کہ مسلمان ایے لفظ کا استعال کریں۔ جس میں با کمہ لیجدرسول کی ہتک شان کی صورت نگلی اور یہود کی مشابہت ہوتی ہو۔ اس لئے بیکھم ہوا کہ "بیا ایسہا الملہ یہ نہود و اس کی جگہ انظر تا کہا کروتو و قالمو انظر نا" مسلمانوں تسم داعنا کے لفظ کا استعال ہی چھوڑ دو۔ اس کی جگہ انظر تا کہا کروتو اب میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کی کتب اور یہوا گرخور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ابتدا میں بیود و نصار کی میں انسان کو ابن اللہ کہنے کی رسم بطریق استعارہ پڑی تھی۔ کہیں یعقوب علیہ السلام کو خدا کا پہلوٹا بیٹا کہا۔ کہیں داؤ دعلیہ السلام کے کل لفکر والوں کو خدا کے بیٹے پارا۔ کہیں فرمان پردار آ دمیوں اور فرما نبردار ہورو توں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی پٹیاں کہا گیا۔ وہ انسان کو خدا کا بیکو کر اس سے برگر یدہ اور مجوب مراد لیتے۔ چنانچ اس آ بت میں بھی کہی واضح ہے بیٹا کہا کرتے اور اس سے برگر یدہ اور مجوب مراد لیتے۔ چنانچ اس آ بت میں بھی کہی واضح ہے بیٹا کہا کرتے اور اس سے برگر یدہ اور مجوب مراد لیتے۔ چنانچ اس آ بت میں بھی کہی واضح ہے

''وقالت اليهود والنصاري نحن ابناء الله واحباوه " (ماكره ١٨٠) كرابن محبوب لطور مترادف کے معنی کے استعال ہوئے ہیں لیکن شریعت اسلام میں جوسب کوتو حید کے صافی چشمہ كا آب زلال بلانے والى تقى اس اصلاح كوئغ وبن سے اكھاڑ ااورسب اصطلاحوں اور استعاروں كوشرك خالص بتلايا اوريون يره كرسايا\_" نقد كفو اللدين قالو ان الله ثالث ثالثه ــ" اور ي وجه ب كما يت مندرجمتن من "دعول لموحمن ولدا"كما كياب تاكراستعاره وكنابيه مجاز وحقیقت سب کے لئے حاوی ہو۔ اس جب اسلام نے اخلاق میں اصلاح کی ہے۔ کہ داعنا کی جگہ انسطس نا کہنے کی تعلیم دی۔ تواب مرزا قادیانی اعتقادات میں ابن الله بننے کے جودعویدار بنتے ہیں اوراس کواستعارہ کی راہ سے جائز قرار دیتے ہیں وہ اسلام کوکیا سمجھے ہوئے ہیں؟ جب جناب موصوف جائع بين كديمودونساري جس لفظ "ابن "كوابتداء بس استعاره مجهم تصربالاخر ای کوحقیقت مجھے لگ گئے اور ای شرک کودور کرنے اور توحید قائم کرنے کے واسطے رسول اللہ بیج مکئے تو پھر کیوں پچھلے زمانہ کی مشر کا نہ تا ویلات ومجازات کی تعلیم کومسلمانوں کے روبروپیش کرتے ہیں۔ ہاں قرآن مجید کی تعلیم یاک توبیہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت کو جو صحابہ بوجہ کمال محبت و عنايت رسول كريم زيد بن محدرسول الله عليه كمدكر يكارا كرتے تصاورا بي اس قول كو حقيقت بالكل نيس مجهة تقان كو يحى منع كيا كيا اورحم بوارادعوهم لا بسائهم هو اقسط عند الله. (احزاب، ۵) کہ جس کا باب معلوم ہواس کے اصلی باب کا نام لے کر یکارو فدا کے ہاں یکی مچی اورانصاف کی بات ہے۔

مرزا قادیانی بتلائیں کہ خدا تو استعارہ کے طور پر ایک انسان کو بھی ایک انسان کا بیٹا کہنا ناجائز قرار دے۔ اور آپ خود خدا کے بیٹے بننے کو تیار ہوں اور اس دانش پر نصاریٰ کے روکا بھی ارادہ کریں؟

جناب مرزا قاویانی کی رائے میہ کد' خداتعالی ہیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے۔'' (قالاسلام ۵ اخزائن جسم ۱۱) مسلمانوں کولازم ہے کہ اپنی کل شرایع واصول دارکان دفقص کو جناب مرزا کے رویرو پیش کر کے خدا کے مقصود اصلی معانی کو بجھ لیں درنہ جو کچھ کہ دو آج تک سمجھے ہوئے ہیں سب غلط ہے کیونکہ ان سے مراو ہے استعارہ اور سمجھے ہوئے ہیں حقیقت۔

تاریخی واقعات کوجود نیا کے سخد پر ہو چکے ہیں۔اور بتواتر ثابت ہیں اور اس بارہ ہیں ہمت محدول کے چٹم وید واقعات اور بینی شہادات کا سلسلہ ہمارے تک پہنچا ہے اور سینکڑوں سال تک لاکھوں کروڑوں اشخاص کا وہ ایک مسلمہ اعتقاد رہا ہے اس کو استعادہ کہد دینا پھی جناب مرزا قادیائی کا ہی پہلا کا منہیں ہے ' مہا بھارت'' کتاب کے مترجم بنگائی بابو نے جو دس سال سے اگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے ایک مضمون میں کھھا ہے کہ کورواور پاتڈوں کی لڑائی اور پائے بھا نیوں کا ایک عورت سے بیاہ کر لینا وغیرہ و قص مہا بھارت میں فہور ہیں بیسب بیائی بھا نہوں کا ایک عورت سے بیاہ کر لینا وغیرہ و قص مہا بھارت میں فہور ہیں بیسب استعادات ہیں کورو سے فنس امارہ مراد ہے جو جواء کھیل کر اور ٹھگ کردوس کا ملک لینا چا ہتا تھا اور پائڈوں سے تواس خسم مراد ہیں۔اورایک جورو سے شہوت فنس مراد ہے۔ای طرح اس نے تمام قصوں کو استعادہ کہہ کر بدل دیا ہے۔

پس آگر بنگالی با بوسے دس سال بعد مرزا قادیانی نے دافعات کومسلمہ استعارہ کہہ دیا تو اس میں ندان کی جدت طبع ہے اور ندایک مبصر کی گاہ میں بیٹی بات۔

### محدثيت

"اس بیں کھوشک نہیں کہ بیعا بر خداتعالی کی طرف سے اس امت کے لئے محدث موراً یا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی بی ہوتا ہے۔" (توقیع مرام ۱۸ فزائن جسم ۱۰)

جواب

رئيس المحد ثين شاه ولى الله الي لا ثاني كتاب جمة الله البالغيس ٢٨٣ بر\_شعب يقين

کا ذکرکرتے کرتے فرماتے ہیں کہ شعب یقین میں سے صدیا قیت و محد شیت بھی ہے اور ان دونوں کی حقیقت ہیں کہ امت میں سے کو کی مختص اپنی اصل فطرت سے انبیاء کا ایسا مشابہ ہوجیسا دانا شاگر دمخت استاد کا ہوتا ہے لیس اگر یہ مشابہت قوائے عقلیہ میں ہوتی ہے تو اس کا نام شہید و حواری ہوتا ہے اور ان ہی دونوں اقسام کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

و الله الله و رسله او لنك هم الصديقون والشهداء اله (مديد) اورصد التي ومحدث ك درميان فرق يه به (ج اص ۵۲۱ منا قب عرف ) مح بخاري كي صديث مل صاف طور پرية عمل به به اكسان في مساقبلكم يكلمون و في رواية مع حدالون من غير ان يكولوا انبيا" . محدث ني بيل بوت ليكن مرزا قاديا في برخلاف مديث محدث التي طرف سه يمتزاد ك دية بيل - كدوه ني بي بوتا به اتنا بهي فورنيس كرت مديث مح الي طرف سه يمتزاد ك دية بيل - كدوه ني بي بوتا به اتنا بهي فورنيس كرت مديث المحدث امت محديد معزرت قاروق اعظم في توجن كي منقبت بيل بي مديث بهي موجود ب كدود امت محديد نبية لكان عمر " سارى عمر من كي منقبت بيل بي ما ايك قتم كاني ندكها - پيم مرزا قاديا في خود كدث امن خود كدث بيا لكان عمر " سارى عمر من كي كرت بيل اوران كوان احاديث محجد ك ابطال مرزا قاديا في خود كدث بين آتى -

## صفابت صديقين

صدیق کالفس نفس نی سے نہایت قریب الماخذ ہوتا ہے جیسا کہ کبریت کوآگ سے نبست ہوتی ہے۔ کہاست ہوتا ہے جیسا کہ کبریت کوآگ سے نبست ہوتی ہے۔ کہاست ہوتا ہے اور اس کے نفس پر شہادت کا تلقی شروع ہوتا ہے اور سیصالت ہوجاتی ہے کہ جوعلم اس کو حاصل اور روشن ہوگیا ہے۔ گویا وہ خودای کے اندر سے ملا ہے۔ کسی کی تقلید سے نہیں۔

اورانچی منی کی طرف اس صدیت ش اشاره ہے۔ ''ان ابساب کو المصدیق کان یسسمع دوّی صوت جبوب ل حین کان ینزل بالوحی علی النبی صلی الله علیه وسلم ۔'' (باب نشاکل انی بر مسلم ۲۲ س۲۲) ہاں صدیق فی کی شان بہ ہے کہ اس کی ذات میں محبت رسول اللہ نہایت کا ملیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جس سے بڑھ کر افزونی ممکن نہیں ہیں صدیق اپ نفس اپ مال کے ساتھ نے ملکت کی خدمت کرتا اور ہر حال میں اس کی موافقت میں رہتا ہے۔ چتا نچہ نبی اللہ نے حضرت ابا بکر رضی اللہ عنہ کے حال سے بول خبر دی ہے۔ اِنَّ اَمَنَ الْنَاسِ علی فی مالله و صحبة اور نبی کا لیک کے مطرت صدیق کے حال سے بول خبر دی ہے۔ اِنَّ اَمَنَ الْنَاسِ علی فی مالله و صحبة اور نبی کا کا ایک کے میں بیشہاوت بھی دی ہے لیو کست ان یتخذا خلیلاً لا تخذت ابا بھی خلیلاً (ملم ج ۲۵ میں بیشہاوت بھی دی ہے لیو کست ان یتخذا خلیلاً لا

اگر انسانوں میں سے کسی کوظیل بنانے کا امکان ہوتا۔ تو ابویکری حضور کاظیل ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انواروئی نبی علی اللہ کی اسلام محدیق کے فلس مقدس سے صدیق کے فلس مبارک پر پدر پر اتر اگرتے ہیں اور جہاں تک کہ تا گر اور تا چر فعل اور انفعال متواتر و کمرر ہوتے رہتے ہیں۔ فناو فداء کے مراقب حاصل ہوجاتے ہیں۔ اور چونکہ صدیق کا کمال جو کہ اس کا غایت مقصد ہوتا ہے۔ فیلا کے مراقب حاصل ہوجاتے ہیں۔ اور چونکہ صدیق کا کمال جو کہ اس کا غایت مقصد ہوتا ہے۔ فیلا کی محبت بیل مراز ورک کے کسب سے زیادہ عاصر صحبت نبوی صدیق ہی ہو اور صدیق کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ قبیر خواب میں سب حاصر صحبت نبوی صدیق ہی ہو اور صدیق کی علامت میں سے بیادہ کر دانا ہواس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق پر اوئی اوئی اساب سے امور غیبیر کا تا مقدر ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہوتا ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی عشور ہوتا ہے اور کی باعث ہوتا ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی علی ہوتا ہے اور کی باعث ہوتا ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی عرب ہوتا ہے اور کی باعث ہوتا ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی عرب ہوتا ہے کہ میں نبی عرب ہوتا ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی میں کرب ہوتا ہے کہ واقعات کیرہ میں نبی میں کر ان میں کر ا

## محدث کی صفات

محدث وہ ہے کہ اس کالفس علم ملکوت کے بعض معاون کی طرف مباورت کیا کرتا ہے پس جتنا کچھ کہ خدا نے اس کے لئے مہیا کر دیا ہوتا ہے محدث اس علم میں سے لے لیتا ہے تا کہ نبی علیہ کی شریعت ہے لئے باعث المداواور انظام بنی آ وم میں سبب اصلاح ہو۔ اگر چہ رسول اللہ علیہ کے بعد دی نہیں اترتی ۔ مگر اس کی مثال اس مخص کی سمجھو۔ جوخواب میں اکر حوادث کو جو ایسی ملکوت میں جمع ہوتے ہیں ان کی وضع ایجادی پرد کچہ لیتا ہے اور بیرمحدث کا خاصہ ہے کے قرآن

اس کی رائے کے موافق اکثر حوادث میں نازل ہواور یہ بھی ہے کہ دہ خواب میں نبی علاقے کود کھے کو یا حضور نے دودھ سے خودسیر ہوکر پھرا پنالیس خوردہ محدث کوعطا کیا ہے۔

## ترتيب الشحقاق خلافت

صدیق خلافت کے لئے سب آ دمیوں سے مقدم داد کی ہوتا ہے۔ کیونکہ جوعنایت اللی کہ نبی کے ساتھ ہوتی ہے اور جو لفرت د تائید خاص کہ نبی کو خدا کی جانب سے کی ہوتی ہے صدیق کا نفس بھی ان سب کامحل دمور د ہوتا ہے اور بیحال ہوجا تا ہے کہ کویا نبی تا گئے کی روح مبارک صدیق کی زبان پر بول رہی ہے ہاں حضرت عمر کے اس قول کے بیم معنی ہیں۔ جبکہ آپ لوگوں کو بیعت صدیق کے بلار ہے تھے۔ تو آپ نے کہا تھا۔

وفان یک محمد صلی الله علیه وسلم قد مات قان الله قد جعل بین اظهر کم نوراً تهتدون به هدی الله محمد اً صلی الله علیه وسلم و آن ابابکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم و ثانی اثنین وانه اولی المسلمین بامور کم فقوموا فیایعوه. (بخاری ۲۰۳۳/۱۰۰۱باب استخاف)

اوررسول الله علی کی اس مدیث کے بی معنی ہیں کہ اور اللہ میں اللہ میں میں بعدی ابابکر و عمر . ا

(رَ زَى جِ ٢٥ م ٢٠٤ باب منا قب الى بكر العد يق)

اور کی معنی بین اس آیت کے۔

﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به اولنك هم المجون. ﴾ (الزمر . ٣٣) اورسول الله عليه في المرسول الله عليه في المرسول الله عليه المرسول الله عليه في المرسول الله عليه الله عليه المرسول الله المرسول الله عليه المرسول الله عليه المرسول الله المرسول المرس

﴿ لقد كان فيما قبلكم محدثون فان يكن في امتى احد فعمر . ﴾
(خارل جام ٥٢١)

ادر بخاری وسلم وترندی کی ایک راویت شل این عباس کا پی قول بھی مروی ہے کہ

رسول الله علق کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ محدث ہے۔

ہم افسوں کرتے ہیں کہ (فتح الاسلام ص ۲۱ مزرائن جس ماشید ص ۱۱) پراس مدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ بزرگو۔ مسلمانو۔ اس بیان سے جوشاہ ولی اللہ صاحب کا ہوترجمہ کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ بزرگو۔ مسلمانو۔ اس بیان سے جوشاہ ولی اللہ صاف اور روشن ہوگیا کہ سوائے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے امت محمد بید میں کوئی محدث نہیں۔ جیسا کہ ابو بکڑ صد بیت کے سواجی کوئی نہیں اور ان صفات وخواص سے جو محدث میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو محمد بیت کے سواجی کوئی نہیں اور ان صفات وخواص سے جو محدث میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ محدث کا عہد سعادت عہد محمد سول اللہ علی ہونا فرول قرآن کو اور اس زمانہ میں وجود اکثر حوادث میں اس کی رائے کے موافق نازل ہونا زمانہ نزول قرآن کو اور اس زمانہ میں وجود محدث کو چاہتا ہے۔ اورصد بیت کے بعد مستحق تر ظلافت کا ہونا بھی عہد ظلافت راشدہ کے اندر بی وجود وجود محدث کو چاہتا ہے۔ اورصد بیت کے بعد مستحق تر ظلافت کا ہونا بھی عہد ظلافت راشدہ کے اندر بی وجود محدث کو جا ہتا ہے۔ کہ چودہ موصدی بعد کے زمانہ کو۔

### وجود ملائكيه

مرزا قادیانی نے وجود ملائکہ کی نسبت بونانی خیالات فلسفیانہ تا ویلات بیان کی ہیں اور تعلیم اسلام پر دسا تیرود بدکی تعلیم کوتر جج دی ہے ملائک کے فی الخارج وجود کا اٹکار کیا ہے اور وید و دسا تیر کے فد ہب کے موافق ان کوارواح کوا کب ہتلایا ہے۔ان کا چلنا۔ پھرنا زیین پر آٹا محال کہا ہے۔ ( توضیح مرام سسنوزائن جسم ۸۷۷)

﴿ وَلَمَّا جَاءَ ثُ رُسُلُنَا لُوطًا صِتى بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرَعًا وَقَالَ هَذَا يَوُمٌ عَصِيْب. وَجَاءَ هُ قَوْمَهُ يُهُرَعُونَ اَلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُون السِّيِنَات قَالَ يَقُومِ هَنْ لَكُ كُورُونِ فِي صَيْفِي اَلْيُسَ مِنْكُمُ وَجَلَّ هُورُونِ فِي صَيْفِي اَلَيْسَ مِنْكُمُ وَجَلَّ هَوَلاءِ بَسَاتِي هُنَ اَطُهَرُلَكُمُ فَاتَقُوا اللَّهَ وَلا تُخُرُونِ فِي صَيْفِي اَلَيْسَ مِنْكُمُ وَجَلَّ وَهِي صَيْفِي اللَّهَ عَلَمُ مَانُويَهُ قَالَ لَوْ اَنْ رَهْدِهِ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُويَهُ قَالَ لَوْ اَنْ لِيهُ مَا مُولِيَهُ قَالَ لَوْ اَنْ لِيلُ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَلا يَلْتُونَ مَنْ اللَّيْلُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ اَحَدُ الا اَمُواتُكَ. إِنَّهُ مُصِيئَبُهُا مَا فَا اللَّهُ مُعَيْبُهُا مَا فَاسَوِ بِالْمُلِكَ وَلَا يَلْتُوتُ مِنْكُمُ اَحَدُ الا اَمُواتُكَ. إِنَّهُ مُصِيئِبُهُا مَا

اَصَابَهُمُ . أَنَّ مَوْعِلَهُمُ الصُبْحَ الْيُسَ الصُبُحُ بَقَرِيْبِ ٥ فَلَمُّا جَاءَ آمُرُنَ جَعَلْنَا عَالِيَاه سافلها وامطرنا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجْيل مَنْضُود. ﴾ (١٥دـ ٨٢- ٨٢)

جب ہمارے بھیج ہوئے لوط کے پاس آئے دہ ان کے آئے سے تک دل ہوا اور اپنے بی شررک گیااور بولا آئ کا دن بڑا تخت ہاوراس کے پاس اسکی قوم با اختیار دوڑتی آئی۔ یہ پہلے سے برے کام کرتے تھے (حضرت لوط علیہ السلام) نے کہالوگو یہ میری بیٹیاں ہیز ا۔ جو تم کوان سے پاک تر ہیں۔ تم اللہ سے ڈرو۔ اور چھکو میرے مہما نوں شی رسوانہ کرونکیاتم میں کوئی بھی نیک راہ نیس ہے (لوگوں نے) کہا تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے پچھڑ کوئیس اور تھے کومعلوم ہے جو پچھ ہم چاہج ہیں (لوط نے) کہا اگر چھکو تبرارے سامنے زور ہوتا یا میں مضبوط جگہ میں ہوتا (تو تم الیا نہ کر سکتے) مہمان ہولے اے لوط علیہ السلام ہم تیرے دب کے فرستادہ ہیں۔ یہلوگ تھے تک ہرگز نہ کئے سکتے کہ کہرات سے اپنے گھر والوں کو (اپٹی عورت کے سادہ ہیں۔ یہلوگ تھے تک ہرگز نہ کئے جگڑ کیا جوان کے سادہ ہیں۔ یہلو وہ تی پچھ آئے گا جوان کر سادہ ہیں۔ یہ کر نظواور تم میں کوئی خض بیچھ پھر کرند کھے۔ تیری عورت پر تو وہ تی پچھ آئے گا جوان کہ تھی زیرز برکردی۔ اوراس پر تہہ بھر کئی پھر کی اور یک ٹیس جب ہمارا تھم پہنچا ہم نے وہ کہتی زیرز برکردی۔ اوراس پر تہہ بھر کئی تھریاں برسائیں۔

قوم لوط علیه السلام جیسے نساق فجار کا طائکہ کو جو متمثل بربشر تھے دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر گھیر لینا ، حضرت کی پریشانی۔ فرشتوں کا نبی اللہ کو اطمینان دلانا۔ اللی سے تمام بستی کو خراب و جاہ کر دیتا ۔ کیا بیسب پجھے ارواح کو اکب کا بیان ہے۔ روح تو حیوانات کی بھی نظر نہیں آتی ۔ ان غیر مادی اجرام کی روح نے تمثیل کیوکر حاصل کر لیا اورا گرفر شتے ایک ذرہ برابر بھی آتے ۔ ان غیر مادی اجرام کی روح نے تمثیل کیوکر حاصل کر لیا اورا گرفر شتے ایک ذرہ برابر بھی آتے ۔ جو بیسب کر شے لوط اور قوم لوط کودکھلا گئے ؟

﴿ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم ، المکرمین ﴾ (والذاربات ، ۲۳) کیا تخفی کوابرا ہیم کو و ت والے مہمانوں کی ثر کی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتوں کامہمان بن کر آنا خلیل الرحمٰن کا ان کے لئے کھانا تیار کرنا۔فرشتوں کا نہ کھانا تیار کرنا۔فرشتوں کا نہ کھانا - بیٹے کی ولادت کا دعدہ اور بشارت خدا کی طرف سے دینا کیا بیارواح کواکب کا کام ہے۔جوذرہ مجرآ مے پیھیے نہیں ہوتے ہیں؟

﴿ اذتقول للمومنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلالة الاف من المملائكة منزلين بلى ان تصبر واواتتقوا وياتواكم. من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين. ﴾ (العران ١٢٣ـ١٥١)

جب تو مومنوں کو کہنے لگا کیا تم کو کفایت نہیں کہ تمہارا رب تم کو مدد بھیج۔ نین ہزار فرشتوں سے جوا تارے گئے ہوں۔البنۃ اگرتم تھہرے رہوا در پر بیز گلدانی کروا در دہ ای دم تم پر آئیں تو مدد بھیجے تمہارارب یا نجی بڑار فرشتوں سے جو لیے ہوئے گھوڑ ہے پر ہوں۔

ہملے تین ہزار فرشتوں کی تعداد کا ہملانا اور منزلیس ان کی صفت لانا۔ پھر پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ امداد کا کیا جانا اور مسوثین ان کی صفت بتلانا۔ کیا بیسب ارداح کوا کب ہیں۔ کیا یہی وہ ارواح ہیں۔ جن کوذرہ بحر جنبٹ نہیں؟

﴿ فارسلنا علیها روحنا فتمثل لها بشواً سویا. ﴾ (مریم ۱۷)

گربم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور دہ اس کے سامنے بھر پورم دبن کر کھڑا ہوا۔
غور سیجے بہاں بھی روح کواکب ہی بھیجی گئی یاروح القدس۔ پھر بھر پورم دبن کرکون
کھڑا ہوا تھا۔ اور سے جواب بھی کس نے دیا تھا۔

﴿ قال المها انا رسول ربک لاهب لک غلاماً زکیّا. ﴾ (مریم-۱۹) اس نے کہا میں تیرے خدا کا فرشتہ ہوں۔اس لئے آیا ہوں کہ تھے کوایک تھرالڑ کا دے جاؤں۔کیا بیردوح کواکب کے ہی کرشے ہیں۔جس کو ذرہ برا پر جنبش نہیں؟

اب احادیث کی طرف رجوع سیجئے اول اس حدیث کو لیجئے جس میں ایک سائل آیا۔ اس کی صورت ۔ وضع ۔ لباس ۔ صحابہ کوجیرت میں ڈال دینے والے تنے۔ اس نے اسلام اور ایمان ك متعلق سوال كية اور جلا ميار رسول الله علي فرمايا

﴿ فانه جبرليل عليه السلام الاكم ليعلمكم دينكم ﴾

بیر حضرت جرائیل علیه السلام تقے۔اس لئے آئے تھے کئم کوتمبارادین سکھلائیں۔ (بناری ج اس آاباب وال جرائیل النبی من الا بیان مسلم۔ترندی۔ابی داؤد۔نسائی۔ابن ماجہ) یا در ہے اس کے رادی بھی حضرت عمر فاروق میں۔

دوسری صدیث ابن عبسات ان النبسی خلیله قسال یوم بدر هذا جبر الیل اخذ بر اس فواسه علیه اداقرالبخاری ج ۲ ص ۵۷۰ باب شهود الملاکته ببنوا) بدر کدن فر مایا سیجرا تکل علیه السال م جوسلاح جنگ پینچگوژا پکرے کر ایپ مسلح بور گوژے پر سوار بوکر آنا روح کوکب کا کام ہے یا خدا تعالی کے فرشتہ کا؟ جرا تیل علیه السلام کا گھوڑے پر چڑھ کر آنا جود فرعون کا ان کود کھنا۔ سامری کا فاک تعل اسپ المال می گھوڑ آن مجیدی موجود ہے۔

ا حادیث میحدادر بھی اس امریٹی بے شار السکتی ہیں۔ امام بخاری نے جام ۴۵۵ پر منتقل باب ذکر الملائک تائم فرمایا ہے۔ مثلا دور دز تک جرائیل علیہ السلام کارسول اللہ علیہ کونماز پڑھوا نا۔ (ی).....رمضان ہیں رسول کریم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنا۔ (ک).....دحیہ محالی کی شکل برآنا۔

(ل) .....رسول كريم كام الموين عائشة ياصدين اكبرت فرمانا كه جرائيل باورتم كوسلام پنجا ب- وغيره وغيره -

یے ملانوں کولازم ہے کہ بمقابلہ ارشادات نوی کے معتقدات ہوں کوسی نہ بھیں تاکہ دہ اس صدیث کے مصداق نہ ہوجائیں مامتھ و کوں انتہ کسما تھو کت الیہود والنصادی الح (کیاتم بھی یہودونسادی کی طرح بھٹک جانا چاہج ہو۔)

## الدجال

د جال کی بحث کا آغاز کرنے سے پہلے میں مناسب خیال کرتا ہوں کدابن صیاد کا قصہ بھی لکھ دوں۔ کیونکہ اکثر اشخاص اس قصہ میں آ کرسرگر داں ہوجاتے ہیں۔

واضح ہوکہ رسول اللہ علی آئی تھی۔ اپنیاء میہ اسلام کی اس سنت کے مطابق ہو حضرت نو ت علیہ السلام کے عہد سے معمول بہا چلی آئی تھی۔ اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا اور یہ بھی فر مایا کہ دجال کے ماں باپ کے گھر جی تھی برس تک تو اولا دعی نہ ہوگی۔ تمیں برس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا ۔ اس کی مان باپ فید کا لمبا خشکہ کوشت پیدا ہوگا ۔ اس کی آئی بوگ ہوں والا (پیدا ہونے گا ۔ ہاں اس کا باپ قد کا لمبا خشکہ کوشت کی ۔ اس کی آئی کہ میں کی ہوگا ۔ ہاں اس کا باپ قد کا لمبا خشکہ کوشت ہوگا ۔ اس کی تاک اس موٹی چینے چوٹے "اس کی ماں موٹی چوڑی کہی ہوگی ۔ جس کے دونوں ہاتھ لمہے ہوں گی بار محالی کر قصحانی کہتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ مدید کے بہود ش ایسا بی لڑکا پیدا ہوا ہے جس اور زبیر بن العوام طل کر مجے ۔ مولود کے ماں باپ و سے بی تھے جیسا کہ رسول کر یم محالیہ اور ایک تو جواب دیا کہم برس تک تو ہمار ۔ گھر ش اولا ذبیس ہوئی بچر ہمار ۔ ایک لڑکا کا تا 'بڑے دانتوں والا منعقت بیس کم پیدا ہوا جن کی آئی کھیں سوتی ہیں۔ ہم (یہ با تیس کر کے) نکلے وہ لڑکا بھی دھوپ ہیں سوتی ہیں۔ اور لئے پڑا تھا اس کی ہلکی ہلکی آ واز الی نکل رہی تھی جو بچھ ہیں نہ آئے اس نے سر کھولا اور کہا تم کے اس نے سر کھولا اور کہا تم کے اس بیا ہوئی ہیں۔ ہم نے کہا کیا تو نے ہماری بات کون لیا ہے؟ لڑکا بولا ہاں میری آئی کھیں سوتی ہیں میرا در کہیں سوتی ہیں۔ ہم ونی ہیں میرا تھے تھے ہم نے کہا کیا تو نے ہماری بات کون لیا ہے؟ لڑکا بولا ہاں میری آئیکس سوتی ہیں میرا در کہیں سوتا۔ در کہیں سوتا۔ (تذی جہیں۔ جم ہیں باب باء فی ذکر این سیاد)

ناظرین بھی الر کا ابن صیاد ہے۔

رسول کریم علی نے دچال کا حلیہ دجال کے ماں باپ کا حلیہ جوابن صیاد کی پیدائش سے پہلے فرمادیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ ابن صیاد اور اس کے والدین پر ٹھیک ٹھیک مطابق ہے تو ان دلدادگان صدافت نبوی نے یقین کرلیا کہ دجال معہود یہی ہے چنانچہ آئ بناء پر حضرت عمر فاروق کی حتم تھی اور اس بناء پر حضرت ابن عمر کا بی تول سسما الشک ان المسینے مالد جال این صیادے الدجال این صیادے الدجال این صیادے الدجال ہونے میں کھوشک نہیں۔

(ابوداؤدج٢ص٢٥١ في خبرابن صياد)

ابن صیاد کے قصہ نے اتناطول پکڑا کہ خودرسول کریم سے پھی اسے دیکھنے کے واسطے تشریف لے گئے ہی اسے دیکھنے کے واسطے تشریف لے گئے ابن صیادسور ہاتھا اور پھی بردراتا تھا۔رسول کریم نے چاہا۔اس کی بردبردا ہٹ کوئن پائیس مگراس کی ماں نے اسے اٹھا دیا ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے جب ابن صیاد قریب بلوغ تھا۔ نبی سے فی ایک نے دوا کی سوال کئے۔اور پھر فر مایا۔

أخسا فَلَنُ تَعُدُ قَدُرُك ..... رجم ....دور موتوا بي قدر عدر وسكاكا

(مسلم ج ٢ص ١٩٤ باب ذكرابن صياد)

رسول کریم می استانی استانی بیشن گوئی پر خیال کرو۔ اور ان الفاظ کے معانی سیجھو۔ کہ ابن صیاد کا بی زندگی بحرکوئی فتند ہر پاند کرسکنے۔ نیز کوئی معتلہ بہاعزت وشہرت نہ پاسکنے کو کیے واضح لفظوں میں بیان کر کے خود ابن صیاد کو نیز صحابہ کوسنا دیا کہ بیدوہ دجال نہیں ہے۔ جس کے فتنہ وشر سے اعوذ بک من فعلتہ استح الدجال پڑھ کردعا نمیں ما گی جاتی ہیں۔ بلکہ بیتو ایک الیا فضی ہے جونہایت سمیری کے ساتھ اپنی زندگی کو پورا کر سے گا۔ اور اسلام یا مسلمانوں کو ذرا بھی نقصان و معزت نہ پہنچا سکے گا۔ اور الدجال کے سحر و کہانت کے شرعشیراوراس کے فتنہ و فساد کی قدر سیر کو بھی نہ بی سے گااس کلام کے ساتھ ن میں حضرت ابو بکر صدیق وعمر فار وق بھی ہیں۔

حصرت عرض كى اجازت بهاست كل كردول؟ آب فرمايا ـ إنْ يَكُنُ هَوَ فَلَسُتَ صَاحِبَةً إِنَّهَ مَا لَكَ اَنْ تَقْتُلَ فَكُنُ وَهُوَ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ وَهُوَ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ وَجُلاً مِنْ اَهُلَ الْعَهُد ـ (مَكُودًا صُ ٤ ) بابات المان مياد)

یعنی اگریہ (ابن صیاد) وہی (ابن صیاد) وہ (وجال معبود) ہے۔ جب تو تو اس کا قاتل نہیں بلکہ اس کے قاتل عیسیٰ بن مریم ہیں۔اوراگریہ (ابن صیاد) وہ (وجال معبود) نہیں ہے توامل ذمہ میں سے ایک فخص کالل کرویٹاسز اوارنہیں۔

 کیالطیف جواب دیا ہے۔ کہ اے عرصی اتو این صیاد کو د جال معہود بچھ بیضا ہے۔ ہاں اگر بید جال معہود ہوتا تو پھر تیراقل کرسکنا اورقل کی قدرت رکھنا (جیسا کہ اس وقت حضرت عمر فاروق کو حاصل معہود ہوتا ہو پھر نیراقل کرسکنا اورقل کی قدرت رکھنا (جیسا کہ اس وقت حضرت عمر فاروق کو حاصل تھی ) کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ د جال معہود کو تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سوا اور کوئی قبل نہ کہ سکے گا۔ اور جب بیر فینی بات ہے اور ابن صیاد بقینا وہی نہیں تو پھر کیوں عہد نامہ کے خلاف یہود یوں کا آئیک محف قبل کیا جائے۔ اس ارشا و نہوی سے حضرت عرق بجھ گئے کر حض حلیہ کی مما ثلت و مشابہت کافی نہیں۔ اور صرف اس بناء پر ایک ذمی کا قبل کرنا ٹھیک نہیں چنا نچہوہ چھوڑ دیا گیا۔ اور رسول کریم علی نہیں ۔ اور مرف اس بناء پر ایک ذمی کا قبل کرنا ٹھیک نہیں کوئی خض فرمادی جس کوئی کسیس کے تو کیا ان سب مراتب کے بہاری جوت کافی جانے کے بعد بھی کوئی خض خیال کرتا ہے گا

(جناب مرزا قادیانی اس جگه پر بھی غور فرمائیں مے کہ اگر دجال معہود کے حلیہ میں مثل ایک ابن صیاد تھا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے مثیل سیدھے بال اور گیہوں رنگ والے اکیلے بہتدوستان کے ملک میں کروڑوں ہیں۔ پس نہ تو جناب کی پچھے خصوصیت ہی ہے اور نہ اثبات دعاوی کے لئے پچھ مفیدے۔)

ائن صاد کا قصر فتم کرنے سے پہلے میں ناظرین کودون ستی ں پر توجدولا ناچا ہتا ہوں اول ....سب صاحب اس فقرہ پرغور فرمائیں جومصوم نمی کی پاک زبان سے لکلا ہوا فقرہ ہے۔ إِنَّ يَكُنُ هَوَ فَلَسُتَ صَاحِبَةً إِنَّهَا صَاحِبَةً عِيْسَى آبُنَ مَرْيَهُمْ

(معكوة ص ١٤٧٩ باب تصدابن صياد)

کہ اگر ابن صیاد کو حسب چیتی مرزا قادیانی دجال معہود مانا جائے آتو اس کامرزا قادیانی
کے زمانہ تک (جومیسیٰ بن مریم کے لفظ سے اپنی ذات کومراد لیتے ہیں) زندہ رہنا ضروری ولازی
امر ہے۔اوراس طول حیات سے اس کے لئے وہ سب پچھ جائز رکھنا پڑتا ہے۔جس کومرزا قادیانی
حضرت سے علیہ السلام کے لئے جائز نہیں رکھتے مثلاً صدیوں تک انحطاط جسی وتغیرات دوری سے
محفوظ رہنا اور علاوہ اس کے کہ مرزا قادیانی کے بہت سے دعاوی واصول پریانی پچھرد تا ہے۔
دجال کامر تبدان کوسے کے منصب سے زیادہ مانٹالا زم آتا ہے۔

آلیکن اگریہ جائز ہوکہ ائن صیادی دجال معبود ہواوروہ بننے والے سے مرزا قادیانی سے تیرہ سورس پہلے بھی مرجائے اورعینی بن مریم کے لفظ سے کلام نبوی میں مرادمرزا قادیانی ہی کی

دات بوتب إنَّمَا صَاحِبَة عِيستى ابْنَ مَرْيَمَ كَكِيامَعَى بول عي؟

دوم ..... نتیجہ یہ ہے کہ محابہ نے رسول اللہ علیہ کے الفاظ کو جو د جال اوراس کے مال باپ کے حلیہ بیس استعال ہوئے تھے ظاہر ہی پرمحمول کیا چنا نچ بعض علامات کی مطابقت کی وجہ سے ابن صیاد کو د جال کہنے کا بھی باعث تھا۔ ہاں نہ صرف محابہ بھی نے ان الفاظ کو ظاہر اور حقیقت پر محمول کیا۔ بلکہ خودرسول کریم نے بھی اپنی پلیشین کوئی کو استعارہ یا مجاز نہیں سمجھا اور لفظ د جال کو اسم جنس د غیرہ قر ارنہیں دیا۔ بلکہ ٹھیک حقیقت ہی سمجھا تھا۔ رسول کریم بھی کا خود ابن صیاد کو د کھنے کے داسط تشریف ہے جانا ہمارے مدعا کوخوب ثابت کررہا ہے۔

اب (براہ مہر پانی) مرزا قادیانی ہٹلا ئیں کہ انہوں نے دجال کے لفظ سے برخلاف منہوم محمدی واصحاب محمدی کے ٹئی کروڑ هخصول کود جال کہاں سے کہددیا ہے؟

لطیفہ ..... پادریوں کو د چال کہنے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ درسول کریم عظیم نے فرمایا

ہے۔ کہ نوح علیہ السلام سے لے کرسب نی اپنی اپنی تو م کو د جال سے ڈرائے رہے ہیں۔ نوح
علیہ السلام سے رسول اللہ علیہ تھی اپنی و م کو ڈرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہیں اگر د جال سے مراد
پادریوں کا گروہ ہے تو حظرت عین کا اپنی تو م کو ڈرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ سے علیہ السلام نے اپنی تو م کو خود حالمان ند ہب سے خوف دلایا نہیں بلکہ یہ خود علما وقوم سے ڈرایا۔ ادرائے بیروکاران ند ہب کوخود حالمان ند ہب سے خوف دلایا نہیں بلکہ یہ ثابت کیا کہ ان کے فیم ہم دین حاصل کرے گاوئی د جالی منصب کو کافی جائے گا۔
ہاں۔ (مسلم ح۲ ص ۲ م سے ۱ ب فضائل غفار ..... و بخاری) کی حدیث میں جس کے راوی الی ہر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ دبنی تھیم میری امت میں سے د جال پرسب سے ذیا دہ خت ہیں 'پس

اس نتیجہ سے بیام بھی ٹابت ہے کہ جب دجال معہود خاص ایک بی شخص سے کلام نہوی میں مراو ہے خواہ وہ شخص مرزا قادیانی کی تحقیقات کے بموجب ابن صیاد ہے خواہ ہمارے استدلالات کی روسے کوئی اور بہر حال وہ ایک شخص واحد ہوسکتا ہے۔ اور چونکداس شخص واحد نے اب تک خروج نہیں کیا اور مرزانے بھی آج تک اپ زمانہ کے کم شخص واحد کو دجال کہہ کراس کے خروج کو ٹابت نہیں کیا۔ (اور نہوہ ٹابت کرسکیں گے) تو ٹابت ہوا کہ خروج دجال معہود سے کہ خولی کرنے والا شخص میں نہیں ہوسکتا۔ دیکھو بھی اصول مسلمہ مرزائے نزویک بھی مسلم ہے مرزانے کھا۔ 'دیوایک واقعہ مسلمہ ہے کہ وجال معہود کے خروج کے بعد آنے والا وی سچا میں مرزانے کھا۔ 'دیوایک واقعہ مسلمہ ہے کہ وجال معہود کے خروج کے بعد آنے والا وی سچا مسیح

ہ۔....جو سے مواود کے نام سے موسوم ہے۔" (ازالی ۱۲عفزائن جسم ۸۸)

ائن صیاد کا قصداس قدر لکھنے کے بعد اب ہم دجال کے بارہ بی ان احادیث کولکھنا چاہتے ہیں۔ جن بی علاوہ ان علامات ونشانات کے جن کی مطابقت و مماثلت ہوجانے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام گا کمان ائن صیاد کے دجال معہود ہونے پر ہوگیا تھارسول کریم بھائے نے وجال معہود کی بہت می الی علامات ونشانات کا ذکر فرمایا ہے۔ جوائن صیاد بی نہ پائی جاتی تھیں۔ بلکہ دجال معہود کی دبت می الی علامات ونشانات کا ذکر فرمایا ہے۔ جوائن صیاد بی نے ان جاتی تھیں۔ بلکہ دجال معہود کی ذات سے خاص ہیں۔ تاکہ ارباب محقق استلا اذا کیائی کے ساتھ اپنی چشم بھیرت کو روثن کر سیس ۔ (تر فدی ح ۲ ص ۲ س سے ساتھ صدیق سے دوایت ہے 'دجال ز مین مشرق سے انکے گا۔ جس کا نام خراسان ہے۔ اس کے ساتھ کنتی ہی تو ہیں ہوں گی جن کے چہرے سیر جیسے بتہ بتہ بھولے ہوئے ہیں۔''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہ تو ابن صیا وہی دجال معبود تھا کیونکہ وہ عرب میں پیدا ہوا اور عرب میں پیدا ہوا اور عرب میں بیدا ہوا اور عرب میں بیدا ہوا اور عرب میں ہی مرا۔ اور نہ گروہ پاوریان ہے جو امریکن اور بیر ہیں۔ دجال معبود تو خراسانی ہوگا۔ اور اس کے لئکر کا اکثر حصرتا تاری لوگ ہوں کے (مسلم جسم عصرت باب لھی بقید من احادیث اللہ جال) میں حضرت الس سے دوایت ہے کہ 'اصفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے تابع ہوں گے۔''

بدوجال کے بقید تشکر کا بیان ہے۔ سیاہ چادری تو می وردی کے طور پر استعال کریں گے۔ ابن صیادیا یا دریوں وغیرہ پر بیدیات کب صادق آتی ہے؟

بخاری (ج ۲ ص ۱۰۵۱ باب لاید خل الد جال المدینة) می حفرت الس سے روایت ہے کہ 'د جال مدینة) میں حفرت الس سے روایت ہے کہ 'د د جال مدینہ کو آئے گا تو فرشتوں کو پائے گا۔ کداس کی چ کیداری کرتے ہیں۔ سو اس کے فزد یک ند آئے گا۔ اور انشاء اللہ مدینہ مل طاعون بھی ند آئے گا۔ 'ابن صیاد کا جنم مدینہ کا ہے۔ دوالد جال نہیں ہوسکیا۔

بخاری (ج ۲ ص ۲ ۱۰۵ باب ذکرالد جال و صلم) میں حضرت انس سے دوایت ہے۔
'' ہرایک نی نے اپنی امت کوکانے بڑے جھوٹے سے ڈرایا ہے۔ خبر دار ہوکہ وہ کا تا ہوگا۔ اور ب
شک تہارا خدا کا نائمیں۔ اور د جال کی آ کھوں کے درمیان ۔ ک فیسر ر کافر) لکھا ہوگا۔''
(بیاعتراض کداگراس کی پیشائی میں ۔ ک ۔ ف ۔ ر کھا ہوگا۔ تو رسول اللہ عظافہ اور عمر فاروق نے
ابن صیاد پر و جال معہود ہونے کا گمان کیوں کیا ۔ محض نا واقفیت کا نتیجہ ہے۔ امر حقق بیہے۔ کہ

جب نوگ ابن صیاد کوان علامات کی وجہ ہے جن میں وہ الدجال کامٹیل تھا۔ الدجال گمان کرنے کگے۔ تو باعلام ربائی الد جال کی وہ دیگر علامات بھی ہٹلائی گئیں۔ جو پہلے بیان میں نہ آئی تھیں۔اور نہ ا بن صیاد میں یائی جاتی تنمیں۔مثلاً اس کا زمین مشرق وارض خراسان سے نکلنا' اولاد کا نہ ہونا۔ مکہ و مدينة مين داخل نه موسكنا بيشاني يرك ف ريكها مونا وغيره وغيره يس بيكوكي اشكال نبيس ب-) اس حدیث میں رسول کریم ﷺ نے واضح کیا ہے کہ الدجال خدائی کا دعویدار اور الوہیت کا مدعی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدانے خدائے عز وجل کی نقص وعیب سے تنزیمہ اور دجال کی اس علامت بیندو کمتوبه سے تذکیل فرمادی۔اور ظاہر فرمادیا کہ اس کی پیشانی پرو کافر " لکھا ہو گا۔ ابن صیاد نے نبوت کا خیال تو ہا ندھا تھا لیکن خدائی کا دعویٰ نبیس کیا۔ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ صححمسلم (ج٢ص ٨٠٠٥ مر باب تعية الجاسة ) من فاطمه بنت قيل عروايت بك "رسول الله عظية فرماياتم جائع جوك ميل في كوكس واسط جع كياب-؟ سب في كها اللداوراس كارسول داناتر ہے۔ آنخضرت علق فرمایا میں فرق كونوشى سانے يا درسانے ك لئے اکھانہیں کیا۔ میں نے تو تم کواس واسطے جمع کیا ہے کہمیم داری ایک مرد نصرانی تھاوہ آیا اور اس نے بیعت کی اورمسلمان ہوا۔اور مجھے الی بات کہی جواس بات کےموافق پڑی جو میں تم کود جال مین کے بارہ میں کہا کرتا تھا۔اس نے مجھے بول کہا کہمیم سندر کے جہاز میں تمیں آ دمیوں کے ساتھ جونٹم اور جذام کی قوم سے تنصروار ہوا۔ سمندر میں ایک مہینہ بھرتک موج ان سے کھیلتی رہی۔ (لیعنی طوفان رہا) چھروہ لوگ سمندر میں مغرب کے وفت ایک جزیرہ کو جا گے۔اور جہاز ے پلوار ( کشتی ) میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہو گئے۔ توان کوایک دابہ بھاری دم موٹے بالوں والا ملا۔ کہاس کا آگا میجھا بالوں کے جوم سے دریافت شہوتا تھالوگوں نے کہااو کمبخت تو کیاہے؟ اس نے کہا میں جاسوں ہوں۔لوگوں نے کہا جاسوس کیا؟اس نے کہا۔لوگو!اس مرد کے باس چلوجود مر میں ہے۔اس واسطے کروہ تہاری خبر کا نہایت مشاق ہے۔ تیم نے کہا۔ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ چرہم جلدی جلدی چل کروریش جا داخل ہوئے۔ ا یک اس میں ایک براوہشت ناک آ دی نظر آیا۔ ہم نے والی مخلوق اور ایسا سخت جکڑ ا ہوا بھی نہیں دیکھا تھااس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ دونوں زانو وَں کے درمیان دونوں ڈخنوں تک لوہے سے جکڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہاتم میری خبر پر قابو پاؤ مے ۔ ( یعنی تم کو پچھ تو میرا حال معلوم ہو کمیا۔ اور پچھ اور زیادہ معلوم ہوجائے گا۔ ) ابتم مجھ کو ہتلاؤ

كرتم كون مو؟ لوكول نے كما مم عرب كے باشندے ميں۔ممسندركے جہاز ميسوار موئے تے۔ ہم نے سمندرکو جوش میں پایا۔اور دریائی موجیس ایک مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں پھر ہم اس ٹانوے آ گے۔ اور چھو لی کشتی میں بیٹر کر بہاں آ داخل ہوئے چرہم کوایک بھاری دم کا داب بہت بالوں والاطا۔اس کے بالوں کی کٹرت سے اس کا آگا بیجیا ہم نہ جائے تھے ہم نے اس سے کہا كمبخت توكيا چيز ہے۔اس نے كها جاسوس ..... جم نے كها جاسوں كيا!اس نے كهااس مرد كے پاس چاوجودر می ہے۔البتہ وہ تمہاری خرکامشاق ہے سوہم جلدی کرتے ہوئے تیرے یاس آئے۔ اوراس سے بھی ڈرے کہیں بھوت پریت ندہو۔ پھراس مردنے کہا جھے کوبسیان کے نظستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کونسا حال ہو چھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے فخلستان سے ہو چھتا ہوں کہ چھلتا ہے؟ ہم نے کہاہاں چھلتا ہے۔اس نے کہا خبردار ہوعنقریب ہے کہ وہ عقریب نہ چھلے گا۔ پھر اس نے کہا جھے کو طبر ستان کے دریا ہے ہٹلاؤ ہم نے کہا کونسا حال اس کا بوچھٹا ہے اس نے کہااس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہااس میں پانی بہت ہاس نے کہاالبتداس کا یانی عظریب جاتارہے گااس نے کہا جھ کوزعز کے چشمہ کی خبر دولوگوں نے کہا کونسا حال چشمہ کا بوچھتا ہے۔اس نے کہا اس میں پانی ہے؟ اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے مین کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس میں یانی بہت ہے۔ اور لوگ اس یانی سے میتی کیا کرتے ہیں۔اس نے کہا جھے کوامتوں کے ٹی كى خرردوكداس نے كياكيا؟ لوگوں نے كہا وہ كدے لكا اور مديند ميں اترا۔اس نے كہا۔ كياعرب اس نی سے الاے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہااس نی نے ان کے ساتھ کو کر کیا؟ ہم نے کہاوہ اسے گردو پیٹ کے عرب پرغالب ہو گیا۔اورانہوں نے اس کی اطاعت قبول کی۔اس نے لوگوں ے ہو چھا کیا یہ بات ہو چکا؟ ہم نے کہا ہال ....اس نے کہا خبردار ہوکہ یہ بات ان کے حق میں ب فنك بهتر ب-كداس كفر ما نبردار مول اور بس تم كوائي خريةا تا مول كديش مح دجال مول -(آ کھ کے مموح ہونے کی دجہ سے می فہرا) اور البت عقریب ہے کہ مجھ کو نکلنے کی اجازت ہوسو نكلول كا اورسير كرول كا اوركسي كا وَل كونه چھوڑوں كا تحريبه كم سيكه بين اس بين اتروں كا يا ليس رات کے اندر سوا کماورطیب کے کروہاں کا جانا جھے پرحرام ہے۔ جب میں جا ہوں گا کران دوبستیوں میں سے کی میں جاؤں تو میرے آ کے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں تھی توار ہوگا۔ کہ جھوکو وہاں کے جانے سے رد کے گا۔البتداس کے ہرایک ناکہ برفرشتہ ہوں گے۔کداس کی حفاظت كرتے ہول كے محررسول الله عظف نے استے عصاء سے استے منبر كوكلورا ديا۔ اور فرمايا

طیبہ یکی ہے۔ طیبہ یکی ہے خبر دار ہو پھلا میں تم کواس حال کی خبر دے چکا؟ اصحاب نے عرض کی بات۔ جواس بات کے موافق پڑی جو میں تم کو دجال بال رسول اللہ علیہ نے فر مایا۔ کہ جھکو تھیم کی بات۔ جواس بات کے موافق پڑی جو میں تم کو دجال اور مکہ و مدید کے حال سے خبر دیا کرتا تھا۔ اچھی گئی خبر دار ہو کہ دجال دریائے شام یا دریائے بمن میں ہے نہیں بلکہ وہ شرق کی طرف ہے۔ نہیں بلکہ وہ شرق کی طرف ہے۔ نہیں بلکہ وہ شرق کی طرف ہو اشارہ بھی کیا پہلے نبی ملی نے دریائے شام و یمن فر مایا۔ گرفورا اعلام ربانی سے آگاہ ہو کر مشرق کی طرف فر ما دیا۔ اور ای کوخوب ذبی نشین مردم کر ایا۔ گرفورا اعلام ربانی سے آگاہ ہو کہ مشرق کی طرف فر مادیا۔ اور ای کوخوب ذبی نشین مردم کرنے کے لئے بھی فقرہ تین بارد ہرایا اور پھر دست مبارک سے مشرق کی جانب اشارہ بھی کردیا تر ندی میں جوصد بی آ کبڑی رواے سے حدیث ہے اس میں صاف طور پرارض مشرق و خراسان نے کورے۔)

(جناب مرزاقتم ہے آپ کواس ذات پاک کی جس کے انہام سے مشرف ہونے کا آپ دوئ کی کرتے ہیں۔ کہ ایک صحابی کی روایت کیس شخصوں کی رویت نی سے انکا کاس رویت اور روایت کا تصدیق کی برت ہیں۔ کہ ایک محابی کی روایت کی جواس بات کے تصدیق کرنا۔ اور صحابہ کے بہت بڑے جس یہ کہ کر'' تمیم کی بات جھے انھی گئی جواس بات کے موافق پڑی جو جس تم کو د جال اور مکہ مدینہ کے حال سے خبر دیا کرتا تھا۔''اس باب کی کل احادیث پرایک تول جامع فر مادینا این صیادو غیرہ آپ کے مقررہ کردہ د جالوں کی نفی کر دینا۔ واقعات کیڑرہ کا ذکر جن کی تاویلیس آج تک آپ سے بی نہیں پڑیں۔ کیا یہ سب پھیل کر آپ کے نزد کیک آپ کا ذکر جن کی تاویلیس آج تک آپ کی قوت ایمانی کے نزد یک کریم بخش نمازی کی روایت کے برا کریم بخش کی سوائی ہو گئے ہے بھی زیادہ ہے؟ کیا ایک دیوانہ کی بڑاکتیں آدمیوں کی رویت سے جوشرف براول کریم بیش کی ایون کہ کریم بیش نمازی ہے ایک قوت ایمانی تھی ہے کہا گئی کہ کریم بیش نمازی تھی کہ کریم بخش نمازی کے دوالوں کی تصدیق کہ کریم بخش نمازی کے دوالوں کی تصدیق کہ کریم بیش نمازی ہے اس کواصول روایت بیس آتا تقد تا بت کرسکتی ہے کہ صحابہ کے ایک گردہ کی روایات بیس آتا تھی تابت کرسکتی ہے کہ صحابہ کے ایک گردہ کی روایات بیس بینو او تو جروا۔)

حالاتک بخاری (جاص ۵۹ باب اذا قال احد کم آمین و الملائکة فی السماء يقولون آمين)ومسلم کی حدیث عن ابن عباس می به کدرسول الله علی فرماتے بیں

''میں نے شب معراج موئ علیہ السلام کودیکھادہ گذم گوں دراز قذائر گوشت ہیں۔ بھیے عنورہ کے آدی۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ وہ متوسط پیرائش۔ سرخ وسفیدسید ھے بال والے ہیں میں نے بالک کو جو خازن نار ہے دیکھا' میں نے الدجال کودیکھا'' بیسب آیات ربائی کے ملاحظہ کے وقت و یکھنے میں آئے۔ ابن عباس اس حدیث کی روایت کے ساتھ آیت بھی پڑھتے۔ فلا تکٹن فیٹی مِرْیَة مِنْ لِقائم، ''لیعنی لوگوجو کھے مطرت نے وہاں دیکھا اور معلوم کیا ہے۔ متم اس میں شک نہ کرو۔' چونکہ میصور بخاری وسلم کی ہے اور اس نے راوی بھی ابن عباس ہیں۔ بومنسر قرآن بھی ہیں اور انہوں نے اپنی روایت میں ایک آیت سے بھی تمسک کیا ہے۔ لہذا امید ہے۔ کہ مرزا اپنے ادعا سے بھی شم کوکام میں لاویں گے۔

ناظرین .....ان احادیث نبوی اور کلام مجز نظام مصطفوی کے ایک ایک نقرہ پر نظر ڈالو۔اوراس الد جال کے حالات پڑھنے کے بعدتم بھی دہی پڑھوجومعمول برجمر کی تقا۔

اللُّهُمُّ إِنِّي اعوذبك من فتنة المسيح الدجال\_

اب میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے (جوابن صیاد کا تمام ترقصہ اور دجال معہوو کی حدیث پڑھ آئے ہیں) مرزا قادیانی کی تحقیقات لطیف کو پیش کروں ماشاء اللہ یہ تحقیقات کشفی ہیں۔اور توافق احادیث کا دعویٰ بھی اس سرمایہ (ازالہ س۲ مخزائن ص ۱۳۰۳) پر ہے۔ ا۔۔۔۔۔'' ہرایک حق پوش دجال دنیا پرست۔ یک چیٹم۔ جو دین کی آئے نہیں رکھتا''

(وجال ہے) (فخ الاسلام س افزائن جسم ١٠)

اس تعریف میں مرزا کے عندیہ میں کل مسلمان جوان کے معتقد نہیں۔ نیز روئے زمین کے کل ادیان مختلفہ کے پیرود جال کھیرے۔

٢..... " با قبال قوش دجال بين " (ازال م ١٣١١ ـ نزائن ج م م ١٤١)

اس تعریف میں اقبال مندی کود جالیت کی علامت کھہرایا۔

س..... معابدكاس براجهاع تفاكدا بن صياد د جال معهود بـ...

(ازالیم ۲۲۲ فزائن جسم ۱۱۱)

نیز مرزاکے بیفقرات بھی غورطلب ہیں۔

ا ..... د محابد ف قسميس كما كركها كهميس اس على أب شك تبيل كديجي وجال معبود (ונול מזז לנות בדי שווז) باورآ تخفرت على في تحمي آخر كاريقين كرليا" ٣..... " تخضرت عليه كاول اول ين خيال تفاكها بن صياده جال برهم آخر من بيه رائدل في كان (ازالیس ۱۸۹ نزائن جسم ۲۷۷) اجماع محابداوردائ رسول كريم علية بيان كرف كي بعد لكية بير-

٥ ..... "عيسائي واعظول كأكروه بلاشبدد جال معبود ب"

(ازال م ۲۲ عزرائن جسم ۲۸۸)

كوكى تين يوچمتا كدحفرت! أكرآب كى تحقيقات على اجماع محابد على رائ رسول كريم عظية من يقرار ياچكا تفاركدابن صيادى دجال معبود باقواب عيسائي كروه كوبلاشرد جال معبود كمنيكي آب كوجرأت كوكرموكى؟

> ناظرین....اس تحقیقات برجمی بسنجیں ۔ پیجمی تحریر کردیا۔ ۲..... '" خری زیانه میں دجال معبود کا آناسراسر فلط ہے''

(ازالەس ٢٣٧ نزائن ج٣٩ س٠٢٢)

اليماصاحب! أكرة خرى زانديس دجال معبودكاة ناسراس فلط باورة بكابياصول ملمه بمی سے ہے۔کہ

ئ......'' بيايك واقعه مسلمه ہے كەرجال معبود كے فروج كے بعد آنے والا وي سياسيح ے جو تی مواد کے نام موسوم ہے۔" (ازاليس١٤١عزائن جسم ١٨٨)

اس كے يدعن كليس كے - كه يمرآب كاسيح بونا بحى سراسر فلط بے فصوصاً جب اس اصول کے ساتھ ریفقرہ مجی ملالیاجائے۔

٨..... اوهرتوا بن صياد كروجال معهود جون يركل صحابه كا اجماع موج كا تعاب

(ازاله ص ۲۲۲ ماشيفزائن جسام ١١١)

"اورادهرزول عيني كي يوهن كوئي پراجماع است نبيل جوا\_"

(ازالەس ۲۲۱۱ فرائن چ۳س ۱۷۲)

نیزان فقره کوئمی شامل کرایا جائے۔

ہ..... بیہ بیان که''محابہ کرام کا وجال معبود اور سے بن مریم کے آخری زیانہ میں ظہور

#### فرمانے کا ایک اہما کی اعتقاد تھا کس قدران بزرگوں برتہمت ہے۔"

(ازالیم ۱۳۹خزائن جسم ۱۲۲)

توبیسب فقرات نهایت پرز درالفاظ میں ثابت کررہے ہیں۔ کدندکوئی دجال معہود آئے گا۔اور ندکوئی منظ موعود نازل ہوگا۔ ندعیسا ئیوں کا گروہ د جال ہی ہے ندمرزا ہی منظ ہیں خیر مرزا کی پیخفیقات اس کومبارک ہوں۔

میری النماس بیہ کدابن میاد کے دجال معہود ہونے پر ایماع محابہ کا دعویٰ ایک کو راند دعویٰ ہے اور بیکہنا کدرسول کریم کی رائے میں بھی ابن میادی دجال معہود تھا۔ ایک لمحدانہ مختلوہے۔ خروج الدجال کی احادیث کے راوی مختلف حدیثوں میں جوجوا محاب رسول اللہ سکتانے میں ان کے اساء کرامی ہیں ہیں۔

| (٣)عثمان بن اني العاص   | (٢)ام المومنين عائشه صديقة                  | (۱)ابوبكرالصدنيق                |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| (٢)عبدالله بن عر        | (۵)عبدالله بن عباس                          | (٣) المن الامت الي جيدة تن يراح |
| (٩)عبدالله بن مسعود     | (٨)عبدالله بن مغفل                          | (۷)عبدالله بن بسر               |
| (۱۲)صعب بن خبامه الليثي | (۱۱)معاذبن جبل                              | (۱۰)الوبريره                    |
| (١٥) صديفه القلعاني     | (۱۴)سعد                                     | (۱۳) ابی معید خدری              |
| (۱۸) الي بكره الثقفي    | (۱۷) چابرین عبدالله                         | (١٦) اساء بنت العديق            |
| (۲۱)محجن                | (٢٠)فلتان بن عاصم الجرمي                    | (۱۹)انس بن ما لک                |
| (۲۳) مجمع بن جاريه      | (۲۳)سمره بن جندب                            | (۲۲)اسامه بن زید                |
| (۲۷) نافع بن عتبه       | (۲۲)عمران بن حصین                           | (۲۵) فاطمه بنت قیس              |
| (۳۰) کیسان              | (۲۹) مذیفه بن اسید                          | (۲۸) الي درة الحارث             |
| (۳۳) نواس بن سمعان      | (۳۲) حذيفه بن اليمان                        | (۳۱) نمرو بن عوف                |
|                         | (٣٣) الي المهدر منى الله تعالى عنبم الجمعين |                                 |

توث ..... (ان روایات کو حفرت سید محمد انورشاه کشمیریؓ نے اپی کتاب التصویع بما تو اتر فی نزول المسیع جمع کردیا ہے (فقیرالله وسایا) اب دیکھوکہ اجماع کدھر ہے کیا اتنی بڑی تعداد صحابہ کی روایتیں (جن میں سے اکثر فقہاء ومغسر واہلیست نبوی واکثر شرف وامتیاز شرممیز بین الاقران ہیں) اس کومتواتر کے درجہ تک نہیں پہنچا تیں؟ اور کیا اس قدر مقتدایان ملت وائمہ ہدئ کی روایات اجماع کو ثابت نہیں کرتیں؟ اجماع صحابہ کا تو بیحال ہے! اور مرزا قادیائی کی تحقیقات کا بیحال کہ کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ۔ اس صفحہ پر ایک معاملہ کو اس سے اس صفحہ پر ایک معاملہ کو اس سے زیادہ زور دے کر فلط ثابت کیا ہے۔ دوسرے صفحہ پر اس معاملہ کو اس سے زیادہ زور لگا کرمج کہدویا۔ (مرزان کی کھا ہے کہ بانی مبانی اس تمام حدیث کا نواس بن سمعان زیادہ زور لگا کرمج کہدویا۔ (مرزانے لکھا ہے کہ بانی مبانی اس تمام حدیث کا نواس بن سمعان میں۔ ۔۔۔

اب وہ اس کمی فہرست کو دیکھیں اور حضرت نواس بن سمعان پر جھوٹ ہولنے کا اتہام وینے اور وضع حدیث کا الزام لگانے سے بھیں بیر سول اللہ علی کے محانی بن محانی ہیں۔ جماعت کثیر نے ان سے روایت کی ہے )

اجي مرزا ( قاوياني )! اگر باا قبال قويس اورحق پوش فخص اورعيسائيوں كا واعظين كروه وغیرہ وغیرہ سب ہی وجال معہود کالقب یانے کے مستحق ہوتے تو کیا ضرور تھا کہ رسول کریم اپنی احادیث پاک میں دجال کا بیان اس کی علامات ونشانات وحلیہ اور اس کے ساحرانہ و کا ہنانہ شعبدوں اور کرشموں کا پیتہ دے وے کرفر ماتے اور ایک دہنی و دہمی فخص کے انداز میں اس قدر کلیف کوارا فرماتے۔ یا ایک فخص میں بعض علامات وجال کے بائے جانے کی خبر پاکراس کے و كيمينے كومعد محابر تشريف لے جاتے؟ بلكه اس وقت كى جوحت بيش باا قبال قومل تنسيس مثلا ايران میں جوں تھے۔ جوآگ کوخدا کا نور سجھتے تھے۔اور ژند کوخدا کی آسانی کتاب جائے تھے۔اور ہارے انبیاء کرام میں سے کسی ایک کوبھی نبی نہ بھتے تھے۔جوملت صنیفیہ کے بخت مخالف تھے۔اور شرک کی نجاست میں چوٹی تک غرق تھے۔ یا ہند میں ہنود تھے۔جو بدر ین مشرکون کی طرح خدا کا جامه بشری میں جلوه گر ہونا بھی مانتے تھے جومظا ہر قدرت کو بھی معبود کروانتے تھے۔ جوعجا ئبات ك سامنىسر جھكاتے۔ پھر كے بتوں ياآگ كے شعلوں كو وجود بارى يقين كرتے تھے۔ان ميں ہے ایک کی طرف اشارہ فرما دیتے اور اگر عیسائی واعظین کا گروہ ہی د جال تھا تو اس وقت کے نصاری کی طرف ہی ایماء کردیتے جوحی پوٹی ظلم مسری اقبال مندی میں سب سے بڑھ چڑھ کرتھ جوحفرت عیسیٰ کی سولی پر چراهی موئی منٹیل اور مریم علیباالسلام کی (گود میں بچہ کو لئے ہوئے) تمثیل کےسامنے بحدہ کیا کرتے تھے۔ جو ہرایک نصرانی مرد کوخدا کا بیٹااور ہرایک نصرانی عورت کو خدا کی بیٹی کہ کراور واقعی بچھ کر پکارتے تھے ہے شک ایسا کرنے سے امت کو عام جمرت وسر گردانی
سے نجات لل جاتی اور ایک خاص کروہ یا خاص فض سے محتر زرہنے کا تھم لی جاتا۔ حالا تکہ ایسانہیں
ہوا۔ کیا مرزا خابت کرسکتا ہے کہ جس کورسول کر پم انگائے نے (نصار کی) کو منتی اور گراہ قرار دیاان کی
مثلیث کوتو ڈاران کے عقائد کی لغویت طاہر کی۔ اسے ان کو د جال کہ دینے میں کون ساام مائع تھا؟
میا گیت تجب خیز امرہے۔ کہ رسول اللہ علیہ کی احادیث سے صحف انبیاء گذشتہ سے
اجماع صحابہ سے اجماع امت سے تو د جال معہود ایک فیض منہوم ہوتا ہے۔ اور مرزا کی تحقیق میں
اجماع صحابہ سے اجماع امت سے تو د جال معہود ایک فیض منہوم ہوتا ہے۔ اور مرزا کی تحقیق میں
محمل زیادہ اشخاص د جال قرار د سے جاتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ خانہ زادش "لکل د جال
عیسسی" کی پکار بھی بلند آواز سے دے دے ہیں۔

مرزائے ریل کوخرد جال بتایا۔ لِله در من قال۔

فرِ دجال یہ کیما کہ جس پر ٹانی میمنی بایں شان دہایں منصب کراییدے کے چرھتا ہے تمیم داری کی حدیث پر مرز ااعتراض کرتا ہے ادر بنسی اڑاتا ہے کہ یا جوج ماجوج کا آ دمی یا دجال کی جساسہ یا ابن صیا دکوئی کسی جنگل سے پکڑ کرنے آئیں۔''

(ازالص۵۰۵فزائن جسمساس

یں کہتا ہوں اصحاب کہف کا قصہ تو واضح لفظوں ش قرآن مجید میں مرقوم ہے وہ پہاڑ
اور پہاڑ کا عاربھی دنیا بی میں ہے۔ پھرآ ہے بی ان کود کھلا دیں۔ ورند بیر کہاں کا منطق ہے کہ جو چیز
ہم نے دیکھی نہیں۔ ونیا پراس کا وجود بھی نہیں؟ بے شک بی معلوم نہیں ہو چکا اگر چو دھویں صدی
خلتی کا معلوم ہوتے چلے جانا اس امر کی دلیل ہے کہ سب پھی معلوم نہیں ہو چکا اگر چو دھویں صدی
میں کلمیس نے امریکہ کو دریافت کیا ہے۔ تو اندیویں صدی میں شہنای نے افریقہ کے نا معلوم
مقامات اور اقوام کا چھ لگایا ہے بینا مورسیار آب بھی اپنی تحقیقات جاری رکھنے کو ہے۔ اگر بقول
مرزامعمورہ دنیا کی حقیقت بخو کی کھل گئی ہے۔ تو اب نامعلوم مقامات اور اقوام کاروزروز کہاں سے
ہے۔ لگا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی .....الدجال کی سحروکہانت کے کرشموں کے دکھلانے کی قابلیت کا یفین کرنے کے دکھلانے کی قابلیت کا یفین کرنے کے لئے سامری کا قصہ یادفر مائے۔

غلطي كاامكان

اب ہم اس دلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کوتول تھیج کے قادیانی مصنف نے نہایت اعلیٰ درجہ ی فلفی دلیل عمراكر چراس كومرزا يرمطابق كيا ہے۔ جويہ ہے۔ و لَقَد كَبِفْتُ فِيْكُمْ عُمُواً مِن كَبِرًا مول كدرسول خدا سَكَافَ كى مقدس ومطهر زندكى كے حالات كومرزا قادياني کے حالات سے تشبید وینا سخت غلطی ہے۔ دشمن ودوست کی تواریخ شاہد ہیں کہرسول اللہ عظیمہ کی یاک زندگی قبل از اظهار نبوت و بعثت مجمی یاک ومقدس تنمی اور رسول کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق روحانی اور ورع وتقویٰ وصدق وصفا کاعوام وحثی عرب براتنا پرتو تھا کہ صغیر و کمپرغریب وامیر آتخضرت کو بجائے نام لے کر پکارنے کے بھی صادق اور بھی امین کہ کر پکارتے تھے اور بڑے بزے مقد مات میں جن میں آ دھا عرب ایک طرف اور آ دھا ایک طرف ہوتا۔ آن مخضرت علیہ ہی كوتكم ادر ثالث قراردية تتح اورآ تخضرت ملينة كىعزت اورعظمت دجلالت قدروبلندى شان کا بیاحال تھا کہ خود کھرانے کے لوگ (جو بزرگی خوایش کے بہت کم مقر ہوتے ہیں۔ چھا۔ تایا۔ داداربابا تك آخضرت كى نكاه ش اسيخ آپكومؤدب دخادم ثابت كرنا جاجة تحدير ظاف اس كے مرزا قاديانى كے اس دعوى مماثلت سے بھى يہلے عين اس زمانديس جكدمرزا قاديانى كى برامین احمد به پر ملک لثو موا جاتا تھا۔ اورخر یداری واستفادہ کا جوش نہایت ترتی پرتھا۔ اور محسین و آ فرین کے غلغلوں کا شور بلند تھا مخلف گوشوں سے رک رک کر آنے والی آ وازیں مجمی مجمی سامعين وشاكفتين كوالجي طرف متوجه كركيتي خيس - كه ديجينا دحو كهيس نه پيستابيه براعلاف براح اف وعیآر ہے۔ سینکروں مخصول سے ہزاروں روپیکھا گیا ہے اور ڈکارتک نہیں لیا۔ ایک طرف تعلیم یافتہ گروہ کہدر ہاتھا کہ بیجو کچھ کہدر ہاہے سب بناوث اور واہیات ہے بیسب کچھ مرزا قادیانی کے ساتھ ای زمانہ میں ہو چکا ہے اور مرزا قادیانی کا دامن اعتراضوں اور بدخلیوں ملامتوں وغیرہ وغیرہ کے گردوغبار کے دھبول سے یاک وصاف نہیں رہاتو ظاہر ہے۔ کہم ان کی زندگی کورسول كريم الله كالداند كى سے تشيينيس وے سكتے اوراى لئے جودليل كر آن مجيد نے رسول الله علقة كى صداقت كے لئے قائم كى اس كومرزا قاديانى كے لئے قائم نيس ركھ سكتے ہى اس سے درگذر کرے ہم اس دلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔جس کوصاحب تول قصیح قادیانی نے دوسری وليل الى مقصد كے لئے تھمرایا ہے جو بہ ہے و من اظلم ممن افترى على الله كذباً او قال

اوحى الى ولم يوحىٰ اليه شي او قال سانزل مثل ما انزل الله(انعام،٩٢)

اس جگہ بھی غور کا مقام ہے۔ کداگر ہرایک دعویٰ کی سچائی اوراس کا ظاہر کردیا ہی مان لیا جائے اور سوائے اس اڈ عاوا ظہار کے اور کسی دلیل و ہر ہان کی ضرورت نہ خیال کی جائے۔ اور صرف حسن ظنی کی راہ سے قائل کے قول کوخواہ وہ کتناہی بعید کول نہ ہوتنگیم کرلیا جائے یا صرف اس لحاظ ہے کسی لکھنے والے کے لکھنے پر آمناً وصلافناکہا جائے کہ اس میں اس کی ذاتی غرض بظاہر معلوم نہیں ہوتی ۔ تو میں کہتا ہوں اور سب مانیں مے کہ جن جن اشقیاء اور ملاعنہ کو جمو لے نبی کا خطاب دیا ممیاہے یا خدا کہنے والوں کو کافر ہتا یا میا ہے۔اس میں ان مرعیان خدائی ومظہران نبوت برظلم ہوا ہے؟ اوران پر ناحق الزام لگایا گیا ہے بدخک ہم کو ہرایک نیک بندہ سے حسن طنی رکھنی وا بیالین ایک مدتک یعی جہال تک کراس حسن فنی سے ہارے معتقدات یا ہارے خرب کی تغلیمات کے خلاف ندہو۔ شاید ہمارے براوران اسلام اس سے داقف ہوں مے کدرسول الله علیہ کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا تھلم کھلا وعویٰ کیا ہے۔ یا نبی کہلانے کے پہلوکو بچا کر دیگر جملہ خصائص کوایے میں ثابت کرنے اور اس لئے خلق خدا کوائی طرف راغب کرنے کے لئے تدييرون كا جال جيهايا ہے۔ من آپ كوبطور نموند دكھاتا موں كركيے كيے ذى علم اور بدى برى كتابول كيمصنف اوراسلام كي خدمت مل جان قربان كروييخ كادعوى كرنے والے اور بحض ممالك على اسلاى سلطتول كى بناء ۋالنے والے مهدویت یا مجددیت كے دعوى على آخركيسي كيسى صلالتوں اور ممراہیوں کے موجد اور مقلد ہوگذرے ہیں۔ اور اپنے اپنے وقت میں ڈیکے بجا کئے ہیں مکرآج ان فلسفیوں اور نئے نئے غدا ہب وعقا کد کے بانیوں کاصفحہ ارض پر نام ونشان بھی ہاتی نہیں۔ بلکہ ویل مسلمان اوران کا یاک سخرااسلام جوابتدائے عہد سعادت مہدرسول کریم ﷺ ے چلا آ تا تھا۔ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور مکہ و مدینہ کے مالک جیشہ وی لوگ رہے ہیں۔جن کو ان مدعیوں کی فلسفیانہ تا ویلات ہے مجمعی بھی تعلق خاطر نہیں ہوا۔ یہی مسلمان خدا کے بے حدفضل و رحمت سے دنیا کے تمام یر اعظموں میں تھیلے ہوئے ہیں۔اوراسے سے اصولوں اورا پنی سادہ زندگی کی وجہ سے بڑے بڑے فلاسفرول اور مد برول کی حسرت وجیرت کا باعث مور ہے ہیں۔فلله الحمد اب ہم اس امر كے ثابت كرنے كے واسطے كەسلمان كہلانے والے كرتاويل كرنے والے اور حقیقت کو جاز ہتلانے اور صدیث وقرآن کی تفییر خودساخت دلاکل اورخود پسندی سے کرنے والے اور ان طریقوں سے اپنانیا غرجب منالینے والے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ جوموی حشرات

الارض كى طرح يك بارگى پيدا ہوئے اور مركئے \_ يہاں چندايك كاذكر كياجا تا ہے۔ ا.....اسلمعيليه

اس کا بانی عبداللہ ابن سہاشہر ہواز صوبہ خورستان ملک فارس کا باشدہ تھا۔ یہی شخص خاندان فاطمیہ کا بانی عبداللہ ابن سہاشہر ہواز صوبہ خورستان ملک فارس کا باشدہ تھا۔ یہی شخص کی خلیج قاہرہ مصروغیرہ میں فرمانروا ہو چکے ہیں۔ اس کی قوم عرب فاتحان فارس کی دلی دشن تھی۔ اور اپنی گذشتہ سلطنت فارس کے لئے وقت کے فتظر عبداللہ نے سوچا کہ اگر اپنا دلی ارادہ دفعتا ظاہر کر دوں تو عوام الناس قابو میں نہ آئیں گے۔ اس لئے اس نے ایک جال بچھا یا اور امامت کے سات نمبر قرار دینے حضرت علی کرم اللہ وجہدے لئے اس نے ایک جال ہوئے۔ ساتواں خلیفہ اسلیل تھا۔ وہ کہا کرتا کہ خدانے آسان وز مین کر جعفر صاد ق شک ہا امام ہوئے۔ ساتواں خلیفہ اسلیل تھا۔ وہ کہا کرتا کہ خدانے آسان وز مین سات دن میں بتائے۔ دنوں کا ثار بھی سات پر رکھا۔ سیا رات بھی سات ہیں۔ اس طرح امام بھی سات میں برامامت ختم ہوگئی۔ اس نے یہ بھی دعوی کیا تھا۔ کہ حضرت علی و حضرت فاطمہ کا اسلی وخیقی وارث میں ہوں۔ مغربی عرب بھی اس کے فریب میں آگے۔ اور کہنے گئے کہ مجہ رسول الشفائی کی ہے کہ میں ہوں کے بعد میر ابنیا مغرب سے ظاہر ہوگا سودہ بھی ہے۔ الشفائی کی ہے کہ میں کر بیا میں کے فریب میں آگے۔ اور کہنے گئے کہ مجہ رسول الشفائی کے بھی پیشکوئی کی ہے کہ میں ہوں۔ میں ہوئی ابنیا مغرب سے ظاہر ہوگا سودہ بھی ہے۔

اس نے اپنے فدہب کی تعلیم کے واسطے فری میس کی طرح لاج مقرد کئے تھے جو فضی اس کے فدہب میں آتا ہے اپنی بنائی ہوئی سات ابواب کی کتاب دیتا۔ اوراس کو لاج میں تعلیم دی جاتی 'ایسالاج پہلے پہل قیروآن میں پھر شہرمہدیہ میں (مصر) میں تقییر ہوا تھا۔ ایک مورخ ککھتا ہے کہ جب لاج مصر میں تقییر ہوا ہے اس وقت اس کے سات درجوں کی بجائے 9 درجے مقرد کئے گئے تھے اور ہرایک درجہ میں ایول تعلیم ہوتی تھی۔

پہلا درجہ ..... مسائل قرآن پر کھوک اور شہبات پیدا کئے جاتے اور پیجیدہ اعتراض ہلائے جاتے تا کہ طالب کی روح میں اس فد جب کے راز سننے کی طاقت اور جانے کا شوق پیدا ہو جائے جوشبہ یا اعتراض قرآن پر کرتے تھے۔اس کا جواب اپنے طریق پر دیتے تھے اس درجہ کی تعلیم ختم ہونے سے پہلے تم کی جات تھی کہ ہم اس تعلیم سے بھی نہ پھریں گے۔اور اپنے معلم کی صد سے ذیادہ اطاعت کریں گے۔

دوسرادرجه.....امامت کے معنی اوراس کی خاصیت که خدائی راز ہے۔ تیسرا درجه.....ام سات ہیں ہرایک پروی آتی تعی ہرایک اما سے سے پہلے امام كيمسائل كاناتخ تفا\_اللحيل ساتوان امام سب سے براہے۔

چوتھا درجہ....سات پیٹیم اطق ہیں۔صاحب شریعت ووی اپنے سے پہلے پیٹیمری شریعت منسوخ کرتے رہے آ دم' نوح' ابڑا ہیم' موک' عیسیٰ محمہ (علیہم السلام) اسلیمل (ان کا امام) سات پیٹیمر ساکت ہیں۔ جوان کے تالع تھے اور ان کے احکام کے پیرو' شیٹ' سام' اسلیمل بن ابرا ہیم' ہارون' شمعون' پیلمرس' علیہم السلام' علی محمہ بن اسلیمل امام۔

پانچوال ورجہ ..... ہرایک ساکت پیغبر کے بارہ شاگر دہوتے ہیں۔ داعی علی الخیرو مجدد فد بہب ان کا رتبہ سات پیغبروں سے پھھ کم ہوتا ہے۔ (مرزا قادیانی نے مثل ومماثل کا مسئلہ ای اسمعیلید فد بہب کے ناطق وساکت کے مسئلہ سے لیا ہے۔)

چھٹا درجہ....مائل شرعیہ کے اسرار بعنی احکام میں طاہر و باطن کا فرق ہے اور اس درجہ کی تعلیم کے آخر میں بیہے کہ شریعت کوفلے نے ساتھ رکھنا چاہئے۔ سما تو اس درجہ.....راز اللی اور الہیات کی تعلیم

آ مخصوال درجه .....افعال انسانی غیر معتبر بین اورحسن دفیج اشیاء دہمی وخیالی ہے۔ نوال درجه ....کی بات کا یقین نه کرو برایک شے کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

۲.....یاب

اس کا تا م علی مجر تھا۔ یہ شیراز کا سودا کر بچہ تھا فاری وعربی میں کسی قدراستعداد پیدا کی مجر تکالیف برنفس وریاضات شاقہ کے بعد موجد غرب ہوگیا۔ پوشیدہ پوشیدہ لوگوں کو سکھلا یا کرتا تھا۔ انا باب اللّٰہ فاد خلوا البیوت من ابو ابھا۔ (میں خدا کا دروازہ ہوں۔ اور گھروں میں دروازہ کے راستہ سے داخل ہوتا جا ہے ۔) جولوگ اس کے مرید خاص ہوتے ان سے کہا کرتا کہ مہدی موجود میں ہوں چونکہ مہدی موجود کا ظہور مکہ سے ہوگا۔ اس لئے میں آئندہ سال کو مکہ معظمہ سے تکوار کے ساتھ نکلوں گا اورائے منکرین کولل کروں گا۔ اس نے تھم دیا تھا کہ ابھی سے شخبرف وسرخی سے خطوط لکھا کرو کہ تکوار کا زمانہ قریب ہے وہ پھی عبارت بنا تا۔ اور کہتا کہ بیکلام خدا ہے جو بھی پر تازل ہوئی ہے۔ جب علاء اس کے کلام کی غلطیاں بتاتے تو کہتا کہ نوے نے گناہ کیا تھا اس واسطے اب تک قواعد کی زنچیر میں جکڑا ہوا تھا۔ میری شفاعت سے اس کی رستگاری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں جا سے اس کی رستگاری ہوئی ہوئی ہوئی میں علی وجہ کے مضا کھنہیں میں امام برخی ہوں میں علی وجہ کے۔

شکل پر ہوں علی اورمجہ جدا جدافخض تنے۔ میں دونو ں ملکر ایک بتا ہوں۔ای لئے نام علی مجہ ہے میری بیت سیلے محد نے کی ہے۔ چرعل جمع برایمان لایا ہے۔ میرا کلام میرامجرہ ہے میں ایک دن میں ہزار بیت لکھ سکتا ہوں۔ یہ کیا تم معجزہ ہے؟ ایک دن مجلس علاء میں باب کو بلوایا گیا حا کم شہرنے اس سے کہا کہ آپ علماء پروہ فدمپ حق جو آپ پر نازل ہوا ہے ظاہر کریں کے تکہ جب بیلوگ مان کس مے۔تب عوام الناس کا مانتا مہل ہے بیکلام س کر باب شیر ہو گیا اور گرج کر بولا کہتم لوگ کس واسطے میری اطاعت نہیں کرتے اور کول میری اطاعت اپنے پر فرض نہیں بچھتے پیغبر نے تو تم کو صرف قرآن دیا بید میمویری کتاب قرآن سے زیادہ قسیح اوراچھی ہے کیاتم ای دقت مالو مے کہ تكوار كھنچ اورخوزيزي مو؟ بہتر ہے كراہے جان دمال كى حفاظت واجب جانو اور جھ سے خلاف اورنفاق کے راہ پرمت چلویین کرعلاء جیب ہو گئے حاکم شہرنے کہا کہ جوآ ب نے فرمایا بجااور درست ب مربهتر ب كداية اصول لكه كران كود يجئ تا كه برفض برده كرايمان لي آئ يين كر قلم الله اكراس نے چندسطرین تعیں علاء نے ویکھا تواس میں بہت غلطیاں تھیں۔اس وقت عاكم شرغضب شي آيادر كن كاكه تحدكود وسطري مجح كصف كاشعونيس اس يربيب موده دعوي كرتا ب كدخاتم الانبياء برايخ تين فضيلت ويتاب حكم كيا باته ياؤل بانده دي كاوربيد برني ككے تب تو رونے اور استغفار كرنے لكا اور اپنى ناوائى كا اظهار كيا اس كا كالا مندكر كے معجد يل فيخ ابور اب کی خدمت میں لے معے۔ وہاں جا کراس نے اسپے فعل ادر عقیدہ پراعت کی بیدے ١٨٨ء میں مرکما۔

٣....ابن مود

دعویٰ کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں اور حصرت عیسیٰ کی روحانیت جھے ل گئی ہے۔ اور نزول عیسیٰ کی احادیث میری شان میں ہیں۔امام ابن تیمیہ نے اس کے ساتھ مناظرہ ومبللہ کیا کے میسیٰ کی احادیث میں۔

س....عقار ثقفي

وعوىٰ كياكه من رسول الله على كاعتار مول اوروى مجمه رِآتى ہے۔

۵....هرود

معتد بالله كعبد من وعوى كياكه .....وعوت طلق كے لئے بعيجاميا

مول کہا کرتا تھا کہ جھے مغیبات کاعلم ہے۔ مرنی نبیں مول۔

٧....٧ يخي كروبيةرمطي

مکتفی باللہ کی خلافت میں وقی کا دعویدار تھا اور اس کا پھاڑاد بھائی عینی کہتا تھا کہ قرآن میں یا بھا المدور میری شان میں ہے۔

٤ ....ابوطا هرقرمطي

مقترر بالله كعبد من اس في مرده زنده كرف كادعوى كيا تعا-

۸....ایک جماعت

مطیع باللہ کے عہد میں تنات کی قائل تھی ان کا سر کردہ کہتا تھا میں جریل ہوں اور علی کی روح بھی شریب ہے۔ روح بھی شریب ہے۔

IJ.....9

مغرب کا باشندہ تھا وہ کہتا تھا لا کہی بعدی صدیث میں آچکا ہے۔ میں وہی لا نبی موں جورسول اللہ کے بعد مواموں۔

•ا....بىموتىل

یہودی نے بیت المقدس میں دموی کیا کہ سے بن مریم میں ہوں۔خوش بیان شریں المان تھا۔ زبان تھا۔

اا.....جلال الدين اكبر بادشاه

اس نے کہا کہ می مجدد الف ٹائی ہوں۔ ہرصدی کا مجدد شریعت میں کچو کم وہیش کرسکیا ہے اور مجدد الف تو خود صاحب شریعت ہوتا ہے میں وہی ہوں کہ ٹھیک وقت پر آیا ہوں۔ اور اصلاح علق میراکام ہے۔ اس نے عبادات وغیرہ کے طریق بھی ٹکالے تھے۔ البام بھی شائع کیا کرتا تھا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کر کے مرا۔

١٢..... فارس بن يحيى ساباطي

ٹونس میں نبوت کا دعویٰ کیا مردہ کے زندہ کرنے اور جذای کے اچھا کرنے کو میجزہ بتلا تا تھا۔

### ٣١....من فيميل كرائسك (موندميج)

آج كل امريك من إودكتى بكرآن والأسيم من بول يستكرون معتقد موسى -

### ۱۲ .....ایک عورت

ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا لا نبئ بعدی کی صدیث میں نبی کی افغان ہے۔ نفی ہے کہا اس ہے؟ اس لیے عورت کا نبی ہوکر آتا درست ہے۔

### ۱۵ .....حسن بن محربن گیاه بزرگ امید

حثاشین کا پیشوامریداس کی اتن تعظیم کرتے کہنام کی جگہ علی ذکرہ السلام کہا کرتے اور اس کے نفس کو قیامت اور امام زماں ہتلایا کرتا۔ اس کے نفس کو قیامت اور امام زماں ہتلایا کرتا۔ اس نے کل رسوم شرعیہ کو فیست و تابود کردیا تھا۔ وہ کہا کرتا کہ شریعت بحیل نفس کے لئے ہا در قیامت تھا آگیا۔ اب سے پہلے جب میں نے سب کو کامل بنا دیا اور واصل بحق کر دیا اور میں جو قیامت تھا آگیا۔ اب شریعت کی کیا ضرورت ہے اس کا اعتقادتھا کہ عالم قدیم ہے اور بہشت و دوز خ معنوی ہیں اور زماند امتابی اور ماعدر وحانی ہے۔ ۵۲۳ جری میں اپنے سالے کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔

اس فرقہ کا ایران وشام میں ایسا تسلط ہوگیا تھا کہ بادشاہ اپنے وزیر سے امیر اپنے مصاحب سے شوہرا پنی بیوی سے اس کے خلاف کہتے ہوئے ڈرتا تھا۔

# دوپیشین گوئی"

مرزا قادیانی کا قول ہے۔'' اکثر پیشین گوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یک کفیل بد کھیوا و بھدی بد کھیوا۔ ای وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑ کر پیشین گوئی کے ظہور کے وقت دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے برنھیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچا ہے ہیں کہ ترف ترف پیشگوئی کا ظاہری طور پرجیسا کہ مجھا گیا ہو پورا ہوجائے حالانکہ ایسا ہر گرنہیں ہوتا۔''

(ازالیم)۲۲ تا این جسمی ۱۳۳۱)

دوسری جگداس پہلے دعویٰ کے لئے بطور دلیل کے بیفر ماتے ہیں۔"الی کوئی وصیت

تی بیر خدا سی کی طرف سے ہر کر ٹابت نہیں ہو عتی کہتم نے پیشکو ہوں کو ظاہر پر حمل کرتے رہنا۔'' (ازالہ ۱۲۱ فرائن جسم ۱۷۱)

مرزااین ان اصولوں سے وی مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ جواس فقرہ سے ان کومنظور ہے۔ " فداتعالیٰ ہمیشہ استعادوں سے کام لیتا ہے۔ " (فخ الاسلام سے افزائن جسم ۱۱) مرزا کا مطلب ہیہ کے الفاظ پر سے لفت اور شرع کی امان کوا ٹھادیا جائے اور ہر فخص کوئی ارکر دیا جائے ۔ کہ خواہ وہ کوئی الفاظ استعال کر سے اور ان سے پکھی معانی مراد لے مثلاً دریا کہ اور جنگل مراد لے کوئی مراد لے مثلاً دریا علاوہ جوان کے استعادہ وجاز کے اور روپیہ کو اپنا مغہوم بنا لے وغیرہ وغیرہ و نیس ان نقصوں کے علاوہ جوان کے استعادہ وجاز کے اصول پر عائد ووار دہوتے ہیں بیش کوئی کے بیم بینی لینے سے جو مرز انے بتلائے ہیں بہت بڑالفق کم کمالات نبوی پر بھی لاحق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیشگوئی جو تنی اور واقع الفاظ کے ساتھ جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور عالم الغیب والمشہادة اعلام کے بغیر کی بھر کی بیشر کی بیط اقت نہیں کہ وہ پیشگوئی کا ظہور اس کے ظاہری الفاظ کے دو سے نہ ہوگی ہوتا ہے۔ نام کی بھر کی بیط اقت نہیں کہ وہ پیشگوئی کو ظہور اس کے ظاہری الفاظ کے دو

اول ..... بیر کہ علام الغیوب (خدا) کے علم میں نقص ہے جوز مانہ مستقبل کے اخبار د وقائع کواصدالناس کی طرح حتمی اور یقینی الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کرسکتا۔'' اور ہمارے نزدیک بیرقطعاً باطل ہے۔

دوم ..... یک جس پروه پیشگوگی فلا برگی جاتی ہے اس کی استعداد علم وقیم ناتص ہے کہ وہ باوجود اعلام اللی اس خبر کوصاف طور پر بہجونیس سکتا یا باوجود بجھ لینے کے اس کی تقییم سے عاجز ہے اور یہ بھی باطل ہے رب کریم خود فرما تا ہے۔ اکٹم نیشو ٹے لکت صندر کت (الم نشر ت) رسول مقبول کی ذبان دجی تر جمان کے الفاظ مبارک بیس علمنے کہ ربی فائحسن تا دیئیں۔ (مرزانے نہایت جرات کر کے بیاصول قائم کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ بھی اپنی بیان کردہ ان پیشکو بول کونہ سمجھ سکے تھے۔ مرزا کے الفاظ بیہ بیس۔ ''اگر آئحضرت علیہ بیا بین مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بعید ندموجود ہونے کی نمونہ کے موجود ہونے کی نمونہ کے موجود ہونے کی نام کی بات نہیں۔

(ازالیس ۱۹۱ نزائن جسم سرسم)

اپنے اس اصول پر مرزانے بیردلیل قائم کی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کوخود میم وجمل رکھا کرتا ہے لیکن افسوس کہ مرزا اپنے اس اصول و دلیل کو کریم بخش نمازی اور مجذوب کی پڑکے سامنے بالکل بعول مجے۔ادر فلام احمد قادیان کارہے والاعیلی ہے۔''اس کی زبان سے کہلا دیا خور کروکہ رسول اللہ عظیمی موند کے موجود نہ ہونے کی دجہ سے حقیقت کا ملہ کو بھے نہ سکے تھے تو اس مجدوب کو کو نے نموند کے موجود ہونے کی دجہ سے بیر حقیقت موبموئکشف ہوگئ ؟ اور جس امر کو مصلحاً خدانے چھپایا۔ایک مجدوب نے کیوکر اس مصلحت کو تو ڑا۔ ناظرین صرف بھی بیان مرزاکی خود خرضانہ تاویلات اور حرباطبع کا کافی جوت ہے۔)

پس جب بیدونوں صورتی بداہمت فلط و باطل ہیں اور پیشکوئی کے اس اصول ہے بھی بالکل مغائر ہیں جوسبب اظہار پیشکوئی ہوتا ہے تو تابت ہوا کہ مرزا کا قائم کردہ اصول بالکل فلط ہو اضح ہوکہ پیشکوئی سے دوبہت پڑے تھیم الثان نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔

اول .....جو پیشگوئی کرتا ہے اس کی جلالت قدر اور عظمت شان اور اس کا امور غیبیہ پر مطلع اور مؤید بروح القدس ہونا کابت ہوجایا کرتا ہے۔

دوم.....ظهور پیشکو کی سکودنت ایماندارول کی مسرت ونھرت اورمعاندین کی حیرت و ندامت وذلت کا ثبوت بین مل جا تا ہے۔

اوراس بل بھی پچھ شک نیس کہ اگر پیشکوئی اپنی ظاہری صورت ہی بش جلوہ کر نہ ہوتو پیشکوئی کرنے والے اور قیافہ شناسوں رمّالوں بل پچھ فرق نیس رہتا۔ اور اسکے ظہور کے وقت مؤٹنین کو بھی وہ سرت اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہوسکتا جو کلیجہ کو شنگ اور دل کوسکون وہ ہو۔ نیز معاندین کے ظاف سرکٹی کی وہ تمام را ہیں بھی چاروں طرف سے محصور اور بندنہیں ہوسکتیں۔ کہ پھران کے لئے ذرا بھی جائے قبل وقال ندر ہے۔ کیونکہ اگر پیشکوئی نے اپنی ظاہری صورت و الفائل کے ظلاف ہی ظاہر ہوتا ہے تو کیا ضرور ہے کہ تا ویل کرنے والے کی تا ویلوں کو بھی قطعی بجھ لیا جائے اور کیوں خالفین ان تا ویلوں کا خاکہ نداڑ اسکیں اور اس لئے ان کی ہدکمانی و کفر کیوں پہلے سے بھی زیاد واستوار و تھکم نہ ہوجائے۔

اس قدر تنہید کے بعد میں عام مسلمانوں کومبار کہاددیتا ہوں۔ کہوہ ایسے نبی کریم ملکانیہ کی امت مرحومہ ہیں جس کو کم اولین وا خرین دیا گیا تھا جس پر تھائق اشیاء اور معارف کون وفساد واسرار عالمین کو لے گئے تھے جس کی چشم جہاں بین کے سامنے سے تمام جاب اٹھادیے گئے تھے جس کے دل حقائق منول سے علم ویقین نے وجود پکڑا ہے۔ اور جس کے نور کی پیدائش کے بعد جست وئیست کا فرمان حوادث پر جارئی ہوا ہے۔ یعنی تعرصطف اُن احمر جبی سید الرسلین فخر الاولین

والآخرین میں ایک مجہ ہے کہ حضور کے خواب بھی اکثر اپنی ظاہری صورت میں جلوہ کر ہوتے تھے۔ چہ جائیکہ پیشگوئی کے وہ الفاظ جورب کریم خودان کی زبان سے کہلاتا اور اس طرح پر اپنا یاک اور قدیم کلام بندوں تک پہنچاتا تھا۔

رب كريم خود فرما تائيد فقد صدق الله رَسُولُه الرُّءُ يَابِا المحق لَّتَد خُلُنَّ الله رَسُولُه الرُّءُ يَابِا المحق لَّتَد خُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَوُّسَكُمْ وَمُقْصِدِيْنَ لَا تَخَافُونَ ( ﴿ ٢٥ ٢٠) "فدان اللهُ مجدالحرام بيل المن كروكايا جويدها كراثناء الله مجدالحرام بيل المن كرات والحل موكار من المن كرات والحرام بيل المن كرات والحرام المن كرات والمناه والحرام المن كرات والمن والحرام المن كرات والمناه و

اس آیت مبارکہ پر تذبر کرواور دیکھو کہ رسول خدا علیہ کا خواب بھی کیسے ظاہری صورت میں جلوہ گر ہوتا تھا محلقین اور مقصرین کے الفاظ بھی (جس میں مرزائی ول وو ماغ کا محض بہت ناویلات کرسکتا ہے)کیسی مجی صورت میں رونما ہوئے تھے۔

پس چونکہ اس جمونے اصول سے جومرزا قادیائی نے قائم کیا ہے۔ ایک تو ان کے ہوس زرمقاصد کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرے جوام کے ولوں سے اخیاء کرام کی عمو با اور ہمارے شغیج اسم کی خصوصاً عظمت کم ہوجاتی ہے۔ اس لئے میں چند نظائر سے بیارے مسلمانوں کو خابت کرتا چاہتا ہوں کہ رسول کریم کی تمام تر پیشگوئیاں ہمیشہ اپنے ظاہری الفاظ میں ظہور پذیر ہوتی ربی بیس ایر اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ایمان مجمی ہمیشہ یہی رہا ہے۔ کہ ہمارے رسول کریم کی پیشگوئی ظاہری صورت میں ہی نور گئر ہوئی موشین ویکھیں اور اس ایمان کو جوان کو رسول کریم میں نور گئر ہوئی موشین ویکھیں اور اس ایمان کو جوان کو رسول کریم میں نور گئر کی خاب سے حاصل ہے اور بھی زیادہ معظم وقوی کر لیس۔ (مرزانے سے جاسل ہے اور بھی زیادہ معظم وقوی کر لیس۔ (مرزانے سے جاسل ہے اور بھی زیادہ معظم وقوی کر لیس۔ (مرزانے سے جاسل ہے کہ رسول اللہ علی بیش کی اسر عکن لیحو قابی اطور لکن بدا اور افتر اور یہ کیا ہے کہ رسول اللہ علی کے سامنے از واج مطہرات اپنے تعین ۔

صاف ظاہر ہے کہ''طویل الیہ'' کے معن'' تی ہیں۔اور''طول'' کے معن افت میں فزود نی توانائی' تو گری' دستگاہ فراخی' فخر کرنا' احسان کرنا ہیں۔ پس اطو لکن یدا کے حقیقی اور لغوی معنی احسان کرنے وائی اور سخاوت کرنے والی ہوئے پیش گوئی اپنے لغوی معنی میں جو ظاہری الفاظ کا مفہوم ہیں پوری ہوئی اور ازواج میں سے وہی ٹی ٹی زینب بنت جحش ام الموشین شب سے پہلے صفرت کو جاملیں جس میں احسان وسخاوت کرنے کی صفت سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ بالفرض اگرسامعین صدیث بی سے کی نے اطولکن بلدا سے بی مراد کی ہو۔ آوان کی مراد کا ایت ا نی بی ای کی ذات پاک پر پکھاعتر اض نہیں پیدا کرسکا جبکہ لفظ طول کے متی مخاوت وفیرہ موجود میں ای طرح کوئی فخض بیرنا بت نہیں کرسکا کدرمول اللہ بی کے کلام جو نظام میں عقیقی متی سے عدول کیا گیا ہے مرزانے نفظ اطولکن کوطول ہے مجمااور غلاامول قائم کیا)

# نى كرىم على كى پيشكوئيال

ا .....ا يكفض ايمان كے بعد مرتد موكيا مشركين سے جاملة آب نے فرمايا اس مخض كو ز بین قبول نه کرے گی سوابیا ہی ہوا کہ جب وہ مخض مرااس کوز بین بیں کی وفعہ وفن کیا گیا ہروفعہ زشن اس کوبا بر پینک دین تقی - بهال تک که کفار نے تک آ کراس کوبا بری برار بندویا-( بغاري وسلم عن انس ج موس م يه كماب صفات المنافقين واحكامم ) ٢....رسول الله على فرمات متع مسلمانون كى ايك جماعت بادشاه فارس كاس خزانہ کو حاصل کرے گی۔ جوسفید محل میں ہے چنا نچے حضرت قارون کی خلافت میں مسلمالوں نے كرى كے سفيد كل سے فزاند لكالا۔ (مسلم مي جايدتن عرومندا حدي ١٨٥) ٣ .... ايك فض رسول خدا من كالت كرسامن باكي بالتحد سكماد باقعا آب في اسكو وابنے ہاتھ سے کھانے کے لئے فرمایا۔اس نے (شرادت یا کذب سے) کہا میں کھانہیں سکا۔ آ تخضرت ﷺ في فرمايا " تو كعانه سك "اس فرموده ك بعدوه فض جمي ا بناوا بهنا باتحد منه كاطرف (عن سلمين اكوع مسلم ج معى اعلباب آواب والشراب واحكامها) نداخاسكاتغا-٣ ..... تخفرت على فرمايا آج كارات ايك خت مواح كى بوفض اس مل كمر ا موكا \_اس كو ضرر ينفي كا \_ چنانچه اى رات مواجلى اورايك فخص جومواش كمر ا موكيا تمااس كو مواف الماكردويهارون بل جايينكام (بنارى وسلمن بايعيدساعدى منداحمة ٥٠١١) ٥ .....رسول مقبول نفر ماياتم معركو فتح كرو معيد (يهان فور يجي كامعر عمر مرادب فق سے فقے۔ایک این کی جگہ سے مرادایک این کی جگہ چھڑنے سے چھڑنا۔ طلی ہذا اور سب پیشکوئیوں برغور کرد۔)الو ذرائے فرمایا تھا کہ جب تو دو فضوں کوایک این کی جگہ برجمکونا و کھے تب او وہاں سے لکل آ نا ابوذر قرائے ہیں ایسائی موامسلمانوں نے معرکو بھی افتح کیا اور میں نے عبدالرحنٰ بن شرجیل اوراس کے بھائی کو ایک ایشٹ کی جگد پر جھٹڑتے بھی دیکھا سو ہیں مصر سے لکل آیا۔ (مسلم من ابوذر)

الاسسطفالية المرائع الى معلى المحلى المحلى المحلى المحلى الم المحلى الم

٨..... فاطمه زبرة ع تخضرت على فرمايا تعاد مير عدمير عالميده من الميده الميده من الميد

( يسكن عن اين عماس و بماري ج على ١٢٨ باب مرض الذي ووقاتيمن عائش )

یفلمه کاتر جمدے۔ مرزا کا ایک حواری لکھتا ہے کہ دیکھوظلمہ بچوں کو کہتے ہیں اور بچوں سے جوان مراد لی مگران کو بیمعلوم نہیں غلام کے معنے سیانہ سال مرد کے ہیں اور غلمہ تیزی شہوت جماع کو کہتے ہیں اغلام اور خشکمہ اور فلم اور فلم اور فلم ہیں۔)

9....رسول الله على في فرمايا تها ميرى امت كى بلاكت چھو جوانان قريش كے باتھ رہے۔ باتھ رہے۔

ان نو جوانوں ہے مراد قاحلان معرت عثمان و صفرت مرتفعی و صفرت حسن مجتبی وامام حسین کے قاتل کو گھرات حسن مجتبی وامام حسین کے قاتل کو گھرہ وغیرہ وغیرہ و ہیں۔ مجتب المحاری ہے کہ ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عندان اشخاص کواوران کے اساء کو جائے تھے کرخوف فتنہ ہے فاہر نہ کرتے تھے۔

یبود بول اورعیسائیول کی اورخصلتول بیل تو بهت نوگول نے پیروی کی بی تمی مگر مرزا نساری کی طرح خوداین الله بن بیشے یبود کی طرح حضرت این مریم کو کالیال دینے گئے۔اوران کے مجزات کا اٹکارکر کے مجزات کوشعبدہ مسمریز م کہودلعب بھی قرار دے دیا۔

اا ...... تخضرت على في مايا تفاجب كدامت تكبرى جال بط كى بادشاه زادگان فارس وروم ان كى خدمت كريس كے الله تعالى ان كى اخيار پران كے اشراركوسلط كرد سے كا۔

(ترندىج عص ١٥ ابواب الفتن بإب بغير عنوان عن اين عرف

فارس وروم کی فنے کے بعد حصرت عثان غیا کالل اور بن ہاشم پر بنی امید کا غلباس کا

مصداق ہے۔

۱۲ ...... تخضرت علی نے فرمایاتم میرے بعد جزیرہ عرب سے جنگ کرو کے خداتم کوفتے دے کا پھرالد جال کے ساتھ جنگ کرد کے خدااس پر بھی فتح دے گا۔

(مسلمج ٢٥ س٩٣ كتاب القن واشراط السلعة عن نافع بن عتبية)

مرزاغورکریں کہ الد جال کے ساتھ جنگ طاہری صورت بیس دلی ہی اپوری ہوگی جیسے عرب کے ساتھ جنگ طاہری صورت بیس ہوئی۔

۱۳.....فرمایا قیامت قائم ندموگی یهال تک کرز مین جاز سے ایک آگ <u>نظر گ</u>ے۔جو بھرہ میں اونٹول کی گردنول کوروٹن کردے گی۔

(بخاری جمع ۱۵ ابب خردج الناروسلم جمع ۲۹ ساب الفتن واشراط الماعة عن الى بريرة)

یدآگ جمعه کے دن تغیری جمادی الآخر ۱۵۰ ھو فطا ہر ہوئی۔ اور یکشنبه ۱۳ رجب یعنی
۵۲ دن تک ربی اس کی عجا ئبات و خواص کے بارہ میں پوی شخیم کماب موجود ہے۔ بیرآگ لوہ ہے پھرکو گلادی ہی تھی۔ اور گھاس کمٹری اس میں نہ جال تھا اور جب تک بیرآگ ساری ہمرہ میں رات کو اونٹ
اس کی روشن میں چلتے تھے۔ اور مدید کے لوگوں نے رات کو چراغ نہیں جلایا دن جیسی روشن تھی۔
۱س کی روشن میں جلتے تھے۔ اور مدید کے لوگوں نے رات کو چراغ نہیں جلایا دن جیسی روشن تھی۔
۱س کی روشن میں جلتے تھے۔ اور مدید کے لوگوں نے رات کو چراغ نہیں جلایا دن جیسی روشن تھی گئی ہے۔

ایک نہر کے پاس ہوگا جس کا نام د جذہ ہوگا اس پر پل ہوگا اور شہر کے باشدے بہت ہوں گے یہ مسلمانوں کے شہر دانوں سے لڑنے کے لئے ترک مسلمانوں کے شہر دانوں سے لڑنے کے لئے ترک مسلمانوں کے شہر دانوں سے لڑنے کے لئے ترک (تا تاری مغل) آئیں گے۔ ان کے منہ چوڑے چکلے ادر آئیسیں چھوٹی ہوں گی۔ اس شہر کے کنارہ پراتریں گے شہر دانوں کے تین گروہ ہوجا کیں گے ایک گروہ بیلوں کی دموں کے ساتھ لکلے گا اور جنگل میں پناہ پکڑے گا یہ فرقہ بلاک ہوگا دوسر افرقہ ان سے امان طلب کرے گا یہ بھی ہلاک ہوگا تیسرا فرقہ اپنی ادلاد دنساء کو لیس پشت رکھے گا۔ ادر ترکوں سے لڑیں گے ان میں سے اکش

مارے جا کیں گے۔اوروہ شہید ہول کے۔' (ایرواؤرج مس ۱۲۳باب فی ذکرہ البصرہ عن ابو بکرہ) معتصم باللہ خلیفہ کے عہد میں ہونہی ہوا۔

۵۱.....فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی۔ خبردار ہو قریب ہے کہ ایک ہے۔ خبردار ہو قریب ہے کہ ایک پیٹ مجرا ( کھا تا پیتا مغرور ) فض اپنی چھپر کٹ پر بیٹا یہ ہے گا کہتم صرف قرآن بی کولواور جواس میں حلال ہواس کو حلال سمجھوجو حرام ہواس کو حرام خیال کرو تحقیق یہے کہ جس کورسول اللہ معلقی حرام کرتے ہیں وہ بھی ایسا بی ہے جیسا کہ خدانے اسے حرام کیا ہے۔

(ائن ماجدوداري والوداؤوعن مقدام بن معدى كرب منداحرج مهم اسا)

(مرزا ..... أو بِیْتُ الْقُر آن وَ مَثْلَهُ مَعَهُ كَلِفظ پر تدبر فرما ئیں۔ كه اگروه حدیث كو جو مثل قرآن ہے كيا جو مثل قرآن ہے بیس مانے تو بنے والے سے كوكيا اتحقاق ہے كيكوئي اسے مانے گا۔)

یہ پیٹکوئی ۱۳۰۸ جری میں ظاہر ہوئی۔ مرزانے مسلم عرض نکالا۔ اور احادیث سے اعراض کیا۔

ا حادیث میں اور بہت ی عظیم الشان پیٹیکو ئیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ یا ہونے دالی ہیں با ایک حصہ کا طاہر ہوتا دالی ہیں با ایک حصہ کا طاہر ہوتا دالی ہیں با ایک حصہ کا طاہر ہوتا ہونے ہنوز باقی ہے لیکن ان مجی عقیدت والوں کے قلب کے داسطے جو نبی معصوم پر ایمان لائے ہیں میں ای پر اکتفا کرتا ہوں اور شکر کرتا ہوں کہ میری کتاب کا اختتا م ایک ایسے مضمون پر ہوا ہے جو ہمارے سید ومولی محمطانی میک کے بے شار دلائل و شوابد نبوت میں سے ایک عمدہ دلیل ہے جو مرکشوں کی گردنوں کے قر نے اور ہے دھرمیوں کے پر نچے اڑانے کے واسطے کافی ووانی ہے۔

ولله الحمدحمدا كثيرا

وفيد المحادثة

كويم صديت صدق كدكيري بردفرا كرديم بصليبض حي كشت المشكاد بردارآن رودكه بودلعنتي وخوار اونولش رائمتو د زفود برنم نشار تافضل كرد كارغايديمب عيار گشتیه و بم صلیه بهآنی در زدد بار اونوش تادندمشش دنشو و بارکامگار در قبرابن بم ونسترز نو مرز كار ويدندوه ودازوه اش در يرمبهار مركب وضطرب فتادد ووضطار اس يك دابه يوجب ادامة ارىخىيە ئىم غون كىيىنے بغرق دا ر أن فدينعبا دعلى رسبه مروز كار

ما نيكها زمسيح د نراستسخن ردد ت ندو منال حقيقت ميودا زمراكه گفته بودخب اوند دركتاب لفتند منكران صداقت تشتن ير اصل بسناز كالددورست لفتندم كمشان كريموا وزكرب ورو يم فقة باسبال كوش نوده كم كفتنديسروان كهبياسووناستدروز از فاك جست دورسوم شدراما بوراي فلات صورت فتنه ذراكنت أن بك بعبد منتج خطأكي كرد ان معی کفت نه کذاب دون م المفتخب ركد كرومعاصي بمشبست

101

نظ ع رسول ش مرو اوم نتا بم ذات الحبيب خلائق زيكا فرمود تبندزين غرن رشت ناكوا ر برصيح اين كحب ن سراد كينه وا ازبي يدرسيح وكرميت لغترا ست مادكنسدالانكاسية واليد آفسريده بودآ فريد كارج بم إرة إركت مفتندكم ے قوم آشناس زیر شرک بر كزبندك فالق برتركن مدما كان رصلب كرده شدوسو فأولوا كثيده شاكة شاربهت ادنثار تأبرخاذاتش وزخكت وحص برس وارسن بنوت ورد ابن مرود قوم د زج جبان لن رآ وقت طلوع تورفيس استهار

ازبارگارخولش فرستاد کم نتسورماص حفرية حق درمين او بمصاوق التربعش كروهنكرا أن عبيصفادرسول تمييسه ایں ہرود را بسب عالیٰ دیشرخوان ایں ہرود را بسب عالیٰ دیشرخوان مركظ برزال شهاحوب إ انباك بهودكان اركت يعام وإزاولين ست إن أي سيحيان علط نهم مرشا لشكافعة سان وسترقد دكرزين گویداگر کسے کی خسب بركز نزير بمسيح وبادرس الن يسيمان البيمة المحال كوئيد ومثالج ستشه خداد أوخ حيكة بهاكنتا سودستك اكنول مارسينب ن عكم كرا بنكام زبن المل فلمت فاية

دانيدمردوقوم كآن برگزيره را ب مرك كرف يسوعونش ديوا مرروقوم كمحتان رسول را مِخِت ٱلكَفتر م رئ اروش فكا أينده واقعات ناير أتشكا معند باشكار المرج خودلت شال داكر فرسة المراكز المراكز المراكز المراكز في المراكز فرسة المراكز فرسة المركز المركز المركز الم إ بندوت إشدا ذان قوم شهركي إزائخنان بودكه برين شهرومنان يا برزين دالق وادراكت وصار زينان يكسياه باعان رونبد ازمهيت وحلال جبان كروه عام آيربهوان تطيبه سياست كرسلين الشرمحدوكقبش يهت يكابا أن فدج راسياه مرساناً اطف زات دورسلامت بروسور كوشندخت خوان عزمزان روركا المظلت ساوعدد فاندالفرار ون روزهار من مجهان نورسترد گرندشته تسطنطنید برگیرو دا د شششال حون برير بستر يوموهدا أتمينه عال مض وتسريم وتمرّ الدار تهليل شاق نعرة كمبيرشانك برشهر بازنصب كندرائيت وقار آرے ہیں یاہ مظفر پوکہ او۔ وجال جبال مكن فيستنه وشار بر فتخبُّك والبترمندم في الم آيرببوك فتفام بمدبرق علما البي كينطفر ورسلين برجيره قطرإك عرق درشا موار أكدكندنزول نبي خسستدا مسيح زين برزو وم كس مودا ككداريفين ايان برونياروو برنول استوار ا ب حسرتا بن گرد ، عزیزان بدرگار يحسرتان كرده لهسد يرفنون ي ين لم يك دارينيزي تخ فرند كردنداز فراست فودأيج فتسبار له مرزاصاحبكامعرعة الصلمتره والمنبزع فخم ١١

تغضاكر ببنولش كشاينداب دل ازطرة ميكيده بحووست آيشا عين كاويك نفراز عاميات ب آخ داك رف ورساست دين جشمك مديمه وباناب جل وا أن وره واكه مانده منورست ميناً وواست انصدت ككندون أن فطره والدوري فعي ست ما وضوارمست بوداعسني راين ا إنك بح كندم و بالوراست را مرحيديا ميخل بنهدنام إدبها و ازبركريز ازك بوسستان مجو ان کورکے کے کردہ سواری نے در نتوا مداين كراه برديهكوسوا الراه آنكهست وكرداه تنكفا نزى نكوست بزى مخذنه غيراو إوح فادياني د كتسيشري كار ما لاكدنوليك لر مخذ غنوده ايم الميم كخاحبت وكا كزاردا ككوكها زين إزخ وشعا وساره شووكماريرها ازاقناب صدق تورم كم آن راه تنگ کش ندسیرو ووار كزم است بوازن من

صن واوت ادومواز فا اع آنک بوے بارہ ذوق ا درست خفائذاذل كصبوى كشابغش مرشار زوشدندس مإره عودم وتخيست اذين فمتاك إرسكتاذ بال السبطيم انتظا ون كرم بلاين مرافه وسادته برخولست تنبيدان يبوده وركندا خوش دا منه و بنابش برکر یک شرا المانك حيف فع فتدنور أنسن موا زخزو دركف بمتت عصامكم تكبيرت خوال بودادي ومفار زین شیره تیهو دبکن رک افتیاه بكزرزشوخ تبحى وتكذير يسلان داني دونقطه دانبود بنسطي قطسا اے آگدول بیندومغزنت دیم اينجابيا وشاهره مصطفانكر كام طلب براه صبيب خداكر ار أتشوم وكانوينبغته المتازحا ابن سوساكه ورتح بيرات كوسا لأاكفِئينَ وان كرسول كرمم ما. إخبارزين كروه نهودست باربار ويوستان كشت كندكا يذبها اشعارين كماء سين بت دروا وانخاكزميست زانرادمتيجي الأتمنيث الكلاء درست شوره زا سخاكه شاعرسيت سول زركوار اكبيتيم اسخن افت رقبول گونیدا بن مجاز کمفت سن کرگار وسنداستعاره منودست ايسعل لع يشمر جميعت واسع دالهمان وينا ستعاره كبذر أوعوام تعار بهرمنازآب تنك - ايدكرها و أتحشمه داكه وي ونظر الشنال ازجرو كيصوت ومعنى تطالسل بادر بهاریج بس به بیع بشری میاه لها ونميت كمفلاب تربعت الينتوي باد بردول كن كب اين سن استجالفت ها وند كونول ا برم به بنلا یک از اوتیر

| The same of the sa | The second secon |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| وتوازدا فياس كيريد ووشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الموزميت أنكه تبرسد ذفك عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| عنقاندام دانه مردو حمي شكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فالنظ فتين فلسفيان كلامه شال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| جندانكهاه برسبرد نياست نوربار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ونبال مگرار کاوانگ میزند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| يك وزل دحى الزود والطالتهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كمنك الك عنداديسين نزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| الشمع دابروزو به حاليظمس بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بمتروآ كدودون ددر مكندفراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ركستاين كرده زعت يحبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إرب الطعن فولش سخادكا مكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| اندرداین گرده شدم سرنزارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من المحقة كرباسلاميان واست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| المصرورامت اللم انتشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تاكيبودسيان فرزآن بالمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| دياب اع فداع ويم الاسرارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| نان بیتی کوست گرنداز زبان کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ري سوايم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مخدسليان شعود لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| أشعار في أناط برازي والدي لا أن المنظم المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| لننصردين رب العالمينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدنابالسان جهاددينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| حديدنيه تبع الكافرينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجاهده والقيابديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| فاتددينهم كفرأمبينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فصاههمه تأنفل النصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| وصارالنصر عنم المشكيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فصدق بالمهليب تكلمت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| لديرالح عردون المؤسينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وقالبانماهبة قرسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فنالهر وروالكادمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| الديرالله دين المسلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فنسال دينانع راع ذراً-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| المعقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| معللعينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وشغض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| A Saley Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |

# ضرور ی اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ ما اسلام الله الله الله ﴿ وَ قادیانیت کے خلاف گرانفقر جدید معلومات پر مکمل دستادیزی شبوت ہر ماہ مہیا کرتا ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عمرہ کاغذ وطباعت اور رنگین ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبدوں کے بادجود زر سالانہ فقط یک صدردییہ منی آرڈر بہدیج کر گھر بیٹھ مطالعہ فرمائے۔

رابطه کے لئے ناظم دفتر ماہنامہ لولاک ملتان

د فتر مر گزید عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ رودٔ ملتان



# فهرست: تائيدالاسلام

| 141         | د بباچه طبع اول                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 144         | د يباچه طبع دوم                                             |
| 14.         | مرائی آیت "انی متوفیك" كاجواب                               |
| 44          | دوسرى آيت "بل رفعه الله" كاجواب                             |
| 149         | تيرك آيت "توفيتني" كاجواب                                   |
| ۱۸۵         | چو حَمَّى آيت"ليومنن به قبل موته" كاجواب                    |
| 144         | بانج ين آيت "قدخلت من قبله الرسل" كاجواب                    |
| 141         | مِعْنُ آيت" وماجعلناهم جسدالاياكلون الطعام" كاجواب          |
| 191         | ماتوي آيت "قدخلت من قبله الرسىل" كاجواب                     |
| 190         | أتحوي آيت" وماجعلنا لبشرمن قبلك الخلد" كاجواب               |
| 197         | توي آيت" طك امة قد خلت" كاجواب                              |
| 194         | وسوي آيت" اوصاني باالصلوةمادمت حيا" كاجواب                  |
| 199         | كهار موس آيت "يوم ولدت ويوم اموت" كاجواب                    |
| <b>***</b>  | بار حوي آيت "ومنكم من يرد الى ارزل العمر" كاجواب            |
| r•1         | تير هوي آيت "ولكم في الارض مستقر" كاجواب                    |
| r+1°        | چود هوي آيت" ومن نعمره ننكسه في الخلق" كاجواب               |
| r+0         | يُور حوي آيت "الله الذي خلقكم من صعف" كاجواب                |
| r.0         | مولموي أيت "انما مثل الحيوة الدينا" كايواب                  |
| <b>r</b> +4 | سر هوي آيت" دم انكم بعددالك لميتون" كاجواب                  |
| r•4         | المُعار حوي آيت "الم در ان الله انزل من السماء" كاجواب      |
| Y+ Z        | انيسوس آيت" لراكاه ن الطعام و ووشوه نه في الاستواة " كاجواب |

| r•A         | ب                                          | يموي آيت "اموات غيراحياء" كاجراب                    |                            |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| rii         | عا <b>ت</b> م النبيين" كايواب              | اكيسوس آيت" ولكن رصول الله وخاتم النبيين" كاجواب    |                            |  |  |
| rim         | كاجواب                                     | ، الذكر"                                            | باليموس آيت"فاستلوا اهر    |  |  |
| <b>rr</b> • | ودخلي جنتي" كاجواب                         | عبادی ۰                                             | تيوكي آيت" فلدخلي في       |  |  |
| rri         |                                            |                                                     | چويروي آيت "فم يمينكم د    |  |  |
| rrr         | جوا <b>ب</b>                               | فان" كا                                             | يجيوس آيت كل من عليها      |  |  |
| rrr         | چمبيوي آيت" أن المتقين في جنت ونهر" كاجراب |                                                     |                            |  |  |
| . 770       | متاكيوس آيت "مااشتهت انفسهم خالدون" كاجراب |                                                     |                            |  |  |
| 174         | الموت" كاجواب                              | الْمَاكِيـوين آيت" أينعا تكونوا يدركم الموت" كاجواب |                            |  |  |
| <b>77</b> Z | وه" كاجواب                                 | الطيوي آيت "ماآتاكم الرسول فخذوه" كاجواب            |                            |  |  |
| rr+         | ه <i>جو</i> اب                             | تيوي آيت "او ترقئ في السماء" كاجواب                 |                            |  |  |
| rtá         |                                            |                                                     | 28 gr E                    |  |  |
| rma         |                                            |                                                     | بعدالمأ تتمن كاجواب        |  |  |
| ***         |                                            |                                                     | مكاشفات اولياء             |  |  |
| ۲۳۲         |                                            |                                                     | र निर्मित हैं। इस स        |  |  |
| ***         | الف عثم                                    | rrr                                                 | چود هویں صدی               |  |  |
| 444         | عقائد کی در عظی کرے گا                     | 244                                                 | ال كرم عكافري ك            |  |  |
| 202         | مكاشفه غزنوى                               | 10.                                                 | نى الله كى حقيقت           |  |  |
| 102         | اعداد جمل ورجال كاثروج                     | ror                                                 | كريم بخش مجذوب كأكشف       |  |  |
| 144         | الهام دم کاشف                              | ***                                                 | علامات مسيح ومهدى          |  |  |
| 491         | علامات مهدى                                | 191                                                 | امام محمدين عبدالله المهدي |  |  |
| 444         | نزول مسيح عليه السلام كى احاديث            | 190                                                 | احادیث مهدی                |  |  |
| 79A         | ميرت سي                                    | 192                                                 | خصوصيات نزول مسيح          |  |  |

### بسم الله الرحم المرحيم!

#### تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم المامد ایر کتاب تائید الاسلام درامس کیلی کتاب قائید الاسلام درامس کیلی کتاب قائد المرام کا حصد دوم ہے۔ مرزا قادیاتی ملحون نے اپنی کتاب ازالہ ادمام میں دھی و فریب سے ہمی آیات قرآنی میں تحریف و قات فلت کرنا چاہی ۔ یہ کتاب دراصل انہیں ہمیں آیات قرآنی کے سیح منہوم دمیانی بیان کرنے اور مرزا قادیاتی کے دہی و فریب کو تار تار کرنے کے مباحث پر مشتل ہے۔ ای حمن میں بے شار دیگر مفیدود محل مباحث ہی شامل ہیں۔ یہ کتاب ۱۹ مرز کے مباحث مرحوم نے تحریر فرمائی اور این قائد میں شائع میں ہوگی۔ پہلے ایڈیش کے صفحہ ۱۱ ایر آب نے ایک مسلم ایڈیش کے صفحہ ۱۱ ایر آب نے ایک بیٹ کا کتاب ۱۹ میں نے آب تحریر فرمائی اور این قائد میں شائع میں ہوگی۔ پہلے ایڈیش کے صفحہ ۱۱ ایر آب نے ایک بیٹ کا کتاب ۱۹ میں مصنف مرحوم نے تحریر فرمائی اور این قائد میں شائع میں ہوگئی۔ پہلے ایڈیش کے صفحہ ۱۱ ایر آب نے ایک بیٹ کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کی بیٹ کو کی شائع فورائی آب تحریر فرمائے ہیں :

"(اسموجب حدیث شریف) جعرت می علیه السلام مقام روحاء علی آکر جج و عمره (احرام باندهیس کے اور نیت) کریں گے۔ علی (مصنف) نمایت جزم کے ساتھ بآ وازبلد کتا ہوں کہ تج بیت الله مرزا قادیا لی کے نفیب علی نمیں۔ میریاس پیٹکوئی کو سب صاحب بادر تھیں۔ "(احساب جلد ہذام ۲۹۹) مرزا قادیا لی کے نفیب علی نمیں۔ میریاس پیٹکوئی کو سب صاحب بادر تھیں۔ "(احساب جلد ہذام ۲۹۹) قادیا لی کئی جو نے کے دس سال بعد تک مرزا قادیا لی (م ۱۹۹۸) زنده رہائین مرزا قادیا لی دعی مسیحت و نبوت نے جتنی پیٹکوئی ال جس زورے چیش کیس اس سے کمیں نیادہ طاقت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو جمونا کیا۔ اس کی ایک بھی پیٹکوئی پوری نہ ہوئی۔ لیکن اس کے مدمقابل حق تعالی کی رحمت کے سادے پر رحمت دوعالم علی کے ایک امتی (مصنف ایک بیشکوئی کی جو نہ صرف پوری ہو گی باید مرزا قادیا لی کے کذب پر مرتقعہ بی شیدہ کرگئے۔ یمال ایک وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس کتاب علی مرزا قادیا لی کی طرف سے چیش کر دود قات میں پر خمی آبات کے مناص اور مرزا قادیا لی کے دجل واضح کرتے ہوئے کتاب علی آبت نم مرکم کا جواب شائع نہ موسال بھی شامل کرد سے بیس میسر آئی) یہ ہوا۔ نقیر نے نم مرکم کے مواب شائع کرنا جواب شائع کرنا کھی خلاط خلال کا بیال جوزے ہوئے بیں۔ یہ کتاب ۱۹۸۸ء کی ہوا۔ اب اے ایک سوچارسال بھی شائع کرنا علی میشل میکر آئی) یہ ہوا۔ نقیر نے نم مرکم کا کھواب شائع کرنا علی میک توفی خور کا کہ خورا ا

فقیرالله دسایا ۴۵'ا ۳۲۳'اه

F\*\*\*\* 19'9

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مُ

تر جمہ: ۔ فدا ہے کوئی گروہی زندہ دنیا کی تذہیر فرما تا ہے۔ ای نے تھے پردائی اور
حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اپنے سے پہلی کی تقد این کرتی ہے اُسی نے قبل ازیں لوگوں کی
ہدایت کے لیے قوریت وانجیل اُتاری اور مجز ہ نازل کیا۔ پیٹک جو فدا کی نشانیوں کے مکر بنان
کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور فداوند غالب بدلہ لینے والا ہے۔ پیٹک فدا سے نہ زمین میں نہ
اُسان میں کوئی چیز چھی ٹبیں وہ می ہے جورجم کے اعربطے چاہتا ہے صور قبل بناتا ہے۔ اس کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ جس کی بعض
اُسی تی بی وہ کتاب کی اصل میں واضح ہیں۔ اور بعض متشابہ ہیں۔ جن کے دل میں بھی ہے۔ وہ شبہ
والی کی پیروی کرتے ہیں گراہی کے لیے۔ اور تاویل و فقیقت چاہئے کے داسطے۔ حالا تکہ اس کی
حقیقت کوئی نہیں جانیا مگر خدا۔ اور جو تلم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اس متشابہ پر ایمان ہے۔ یہ
سب کچھ پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہاں لھیحت نہیں پاتے گر دانشمند۔ وہ عرض کیا کرتے ہیں
سب بچھ پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہاں لھیحت نہیں پاتے گر دانشمند۔ وہ عرض کیا کرتے ہیں
سب بچھ پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہاں لھیحت نہیں پاتے گر دانشمند۔ وہ عرض کیا کرتے ہیں

کہ اے بروردگار ہدایت دکھلانے کے بعد ہمارے دلوں میں بجی نہ ڈال اور ہم کوایے ہاں کی رحت ہے حصہ دے۔ کیونکہ تو ہی عطا کنندہ ہے۔اے خدا تو لوگوں کواس دن اکٹھا کرنے والا ہے جس میں کچھ شک نہیں۔ بیشک خدا کے وعدہ میں خلاف نہیں۔

إهُدِنَا

خداے عزوجل کے لیے ہے شکر تعم نیادہ صدوعدہ سے بیں جس کے فضل و کرم وَالَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

> وہی گناہ کو بخشے وہی سے توبہ غَالِمِ الدُّنُبِ وَ قَابِلِ التُّوبِ (مؤمن) وای ہے رافع عزو علا و مجدد عطا تُعِزُّمَنُ تَشَاءُ (آل عران)

جلال اس کا بی آفاق کے لیے ہمیط فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَ وَجُهُ اللَّهِ (بَقْره) كمال عقل بشر اس جناب مين مجهول لاَ تُدُرِكُها الْاَبُصار

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (فَاتَّحَ) وَإِنْ تَعُلُوْ اِيْعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونُهَا (ابرائيم) وہی ملک ہے وہی مستعان وہی معبود وہی جمارے لیے ہادی رہ اقوام مَالِكِ يَوُم الدَّيُنِ اِيَّاک نَعُبُدُ

مجيد و صاحب عرش عظيم و لوح و قلم ذُوالْعَرُش الْمَجيُدِ (بروح) وہی ہے دافع دردو بلا و رنج وسقم أمَّنُ يُجِيبَ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوء (ممل)

الصِّراطَ الْمُسْتَقِيم

نوال ای کا بی ارزاق کے لیے مقسم إِنَّ اللَّهِ هُوَ الرزَّاقِ ذُوالقَوةِ المتين زبان نطق ہے خوداس کے وصف میں اکم قُلُ لُوْكَانَ الْبَحُرُ مِدَد الْكَلِمَاتِ رَبّي لَنْفِدَ الْبَحُرِ قَبْلَ اَنُ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي (كيف)

ابجوم نجوم سے ہوتا ہے دیبہ معلم

نمونہ قدرت باری کا ہے کہ صفحہ چرخ إِنَّا زَيِّنًا السَّمَاءَ بِزِينة ن الكَّوَاكب (طَفْت)

وفور سبرہ سے بنتا ہے صفحہ ملحم ہے شان صنعت صانع کہ ارض کا بیرکرہ فتصبح الارض مخضره (عج)

ای کے امر سے سائر ہے نیز اعظم وَالشُّمُسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا (پلین)

ای کے اوّل ادراک پر سے لااعلم سبحانك لا علم ك (بقره) ہوئی ہے بعد صدور خطا ندیم عدم

بنائی مشغله زیست محنت آدم فَانْتَشِرُ وَا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّه (جمعه)

أى كے جود سے مائى كوكىيد درہم واعطىٰ كل شي خلقه ثم هدى (طه) ای کی مرح میں مویندہ ہیں صنوف ام يُسَبِّح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الأرض (جمعه)

ای سے کہتے ہیں وارحم کدسب سے ہارحم

أی کے نام سے قلب سلیم ہے خرم اَلاً بِذِكْرِ اللهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبِ (رعد)

أى كا حكم جزوكل يه ثابت و مبرم

ای کے علم سے قائم جبال شامحہ ہیں وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِي شُمِخْت (المرسلات)

أى كى غايت حمد و ثنا ہے لااصى لَاأُحْصِينُ ثَنَاءً عَلَيْكَ (مديث) أى كے رحم كى اميد تھى كہ طبع بشر رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنَّ لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَ تَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ (اعراف)

أسى كے فضل نے تھى جوعذاب كى صورت

أى كى واد سے مدكو ملا بے سكة سيم وَجَعَلَ القمر فِيهِنَّ نورا (نوح) أسى كے شوق ميں يويندہ بين الوف وملل وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيُلَ وَمِنْهَا جائر (کل)

ای جناب میں ہوتی ہے عرض رب اغفر وَقُلُ رَبِّ اغْفِورُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (مومنون)

> أى كے فيضے باغ حدوث ہے شاداب وَمَاذَرًا ءَ لَكُمُ فِي الْآرُضِ مُخْتَلِفًا اَلُوَانُهُ (لَحَل)

ای کا تور ہے عالم میں سائر و ساری

ٱللَّهُ نُورُ السَّمَواتِ وَٱلاَرُضِ (ثور) لَامُعَقَّبُ لحكمه (رعر) أى نے سلک ثریا کو کر دیا درہم اُسی نے فرش زمین کو بچھا دیا ہموار وَالنُّجُومُ مُسَخُّونَ بِأَمْرِهِ (لحل) وَالْأَرْضَ فَرَشُنهَا مِنْهُمُ ٱلْمَاهِدُوْنَ ای کے شوق میں ہے آسان گراشبنم اُس کے خوض میں ہے نہ نشین دریا در وَلَهُ اسلم من في السموت والارض (آلعران) ہزاروں بیش بہا گئج کی رہے مرقم أى كى آيت قدرت سے ہے كہ فاك ساہ هُوَالَّذِي مَدَّالَارُضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَٱنْهُرًا وَمِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ (رعد) ہزار نسل بشر مٹ مئی ہے ہو ہو کر رہے پر اس کے موالید تازہ و خرم مَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَاء الدُّمْعَ الله (كُل) یہ دیکھ صنعت صالع کہ سخت ہے نہ رقیق ولیک حسب ضرورت ہے زم و مطحکم جعل لكم ألارض مَهدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلا (طه) كه ال سے سبزہ و دانه نكلتے ہيں جيم أى كى آيت قدرت سے بنول مياه وَنَوْلُنَا مِنَ السِّمَاءِ مَاءً مِبارِكًا وانبتنا بِه جنّات وحب الحصيد (ق) ای کی آیت قدرت سے برق کی ہے چک مجمع خوف وطمع جس كو ديكھتے ہيں ہم وَمِنُ ايَالِهِ يريكُمُ الْبَرُق خَوُفًا وَطَمَعًا (روم) حیات تازہ سے باردگر ہوئی منضم ای کی آیت قدرت سے ہے کہ مردہ زمین وَايَةٌ لَهُمُ الْأَرُضِ الميتة احيينها (يلسّ) ای کی آیت قدرت سے ہے کہ لیل ونہار میں سکھاتے ہیں طرز وطریق راش ورم وَمِنُ ايَاتِهِ مَنَامُكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِفَاءُ كُمْ مِنُ فَصُلِهِ (روم) بنا دیے ہیں جزیرے مثال باغ ارم ای کی آیت قدرت سے ہے کہ بین بحار وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحُرَيْنِ حاجزا (النمل) لسان ولون ميں نوعين جد اجدا ہيں علم اس کی آیت قدرت سے ہے کہ انسان کی وَمِنُ اياتِهِ خَلَقَ السَّمُوٰت والارض وَاخْتِلافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَائِكُمُ (روم) مثال سقف بغیر عمد رہا ہے تھم ای کی آیت قدرت سے ہے کہ گنبد چرخ خلق السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا (القمال)

یہ موسمول کا تغیر یہ انقلاب امم ای کی آیت قدرت سے ہے کہ ہوتا ہے ثم انشانامن بعد هم قرونا آخرين (مومنون) كەموج ركھتى نېيى بۈھكا يى حدىقدم ای کے حکم سے مظہرے ہوئے ہیں بیا بحار مَوْجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَقَيَانِ ٥ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَآيْبِغِيَانِ (الرحمٰن) فضا میں جم کو این بلاتردد وغم أى كےامرے تفامے ہوئے ہیں سب طائر أوَلَمْ يَرَوُا إِلَى الْطَيْرِ فَوُقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضُن مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن ( طَل ) أسی کی بندہ نوازی سے فحل ہے ملہم ای کے نور تکلیے سے طور ہے روش فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّه لِلْجِبَلِ (اعراف) وَاَوْحٰی رَہُکَ اِلَی النَّحٰل (کمل) أَنَسَ مِنُ جَانِبِ الطور (تقص) ای کے اسم معظم کے واسطے ہے تشم ای کی ذات مقدس کے سامنے سجدہ لأ تسجدوا للشمس وَلا للقمر قُلُ اِیُ ورہی انه لحق (یونس) واسجدو لِلَّه (حم السجده) مکہ ملک وحمد ای کو ہے اور کبر و قدم وہی ہے آیک خدا اور لاشریک لہ لَهُ الْمُلُكُ وله الحمد وهو حي لايموت وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ طیم و موتمن وما من حدوث و قدم غنی و مقتدر و مالک و کریم و رحیم سلام و مومن و قدوس و خالق و باری ميهمن وجبروتي خديو عزوحكم وَلَهُ الاسماء الحسني (ممتحنه) ولم يكن له كفواً احد ب وصف اتم احدت اور صمد لم يلد و لم يولد قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ. اَللَّهُ الصَّمَدُ. لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا آحَدَ (اخلاص) يہ شرك ہے كہ كم كوئى اس كورب النوع وہ ہے مصور اشیا و خالق عالم سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ البارئ المصُور (الممتحنه) (الممتحنه) شریک فلق میں اس کے نہ مادہ ہے نہ روح مشیرا مرمیں اس کے وزیر ہیں نہ خدم الاكة المعَلَقُ وَالْآمُورُ (اعراف) أى كے خلق بيں اور اس كو يا نہيں سكتے فواد سمع و بصر عقل درك كس اور شم لاَ تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارِ وَهُوَ يُدُرِك الْاَبْصَارُ (العام)

ہے بام معرفت حق کے واسطے سلم وليک صدق طلب ہو تو ير بر عمياه وَفِي الْاَرْضِ اللَّهِ لِلمُولِقِينِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمُ اللَّلا تُبْصِرُونَ (والذاريات) مرے کریم مرے جارہ ساز بندہ نواز کیر ہیں تیرے انعام و فیض اور اعم هُوَالَّذِي ٱنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمِعَ وَالْآيْصَارَ وَالْآفْيِدَةِ ( لَك )

ہ ایک تم میں تیرے حیات اور ممات ہے سب کا تیرے ہی دو ترف میں وجود وعدم خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ (طَك) إِنَّمَا آمُرُهُ إِذَا ارادَشَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ (يِلْسَ)

نہ کھ عدم سے عالم کے تیری صنعت کم ہے مستحق کرامت سمناہ اور ظلم إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء كه ب حجاب عدالت مين رحمت اوركرم

نہیں وجود سے خلقت کے تیرے قدرت بیش ہو تیری عفو و رحیمی کا جس جگہ اظہار كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ (العام) خواص ہیں متاثر تیرے بہ خوف و رجا وَإِنَّ مِنْكُمُ إِلَّا وِاردِها (مريم)

ندان کی تاب که صدیے بر هائیں ایک قدم وَلَهُ مَقَامٌ مَعُلُوم (طفلت)

فرشتگان مقرب کہ انبیائے کرام بیان حد میں سب کا ہے مہل ومبهم نه به مجاز که اک حرف بیش و کم بولیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ (الْجُم) تیری جناب میں سب کی ہے التماس دعا تیری حضور میں سب کا سرارادت خم

وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (عمران) نه مال ميرا مآل طلب نه دولت و جاه كرسب بين مشمل ال فيض مين بني آدم وَرِزُقَكُمُ فِي السَّمَاءَ وَمَا تُوْعَدُونَ (وَارِيات)

مدام دل کی تمنا یمی بدیدهٔ نم رہوں سدا متمسک نی کی سنت سے قدم ہوں میرے صراط و بدی پر معظم ثبت اقدامى عَلَى الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْم (مدیث) بدن میں جان ہے بیرجیک اور دم میں دم

یہ التجا ہے کی آرزو کی خواہش وَلَكُمُ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ اسوة حسنة تمسكوا بسنتي ر حول میں جوش کہو میں محبت اسلام

### لاَ تَمُونُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسْلِمُونَ (بقر)

وبی بو میراعقیده ندال سے بیش ندکم
اُدُخُلُو فِی السِّلْمِ کَافَه (بقر)
اُدُخُلُو فِی السِّلْمِ کَافَه (بقر)
اُن جهال کے لیے رحمت اور مطاع امم
اِدُن الله (النساء)
الله (النساء)
ارسول کافہ نال و بادشاہ حرم
وَمَا اَرْسَلُنکَ اِلّا کَافَة لِلنَّاسِ
النساء)
النساء)
الله فَلَنُو لِيَنْکَ قِبْلَة تَرُضها (البقره)
النساء)
حید و عامد و کرم کرم و اکرم
اِنگَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْم (ن القم)
اِنگَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْم (ن القم)
اِنگَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْم (ن القم)
ایس اس کی ذات سے نازال طیل اور آوم

تیرے حبیب نے جو امیوں کو دی تعلیم وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْجِحْکُمَةَ (جحہ) رسول سید ابرار و احمد مخار إنّا اَرْسَلُنکَ اِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِیْنَ (البیاء) سراج و شاہر و داعی مبشر و منذر

مران و عابد و دای جسر و مندر إنَّا اَرْسَلُنکَ شَاهِدًا وُمُبَشِّرًا وَ نَلِیْرًا وَدَاعِیًا.اِلَی اللهِ بِاِذِنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِیْرًا (الاحزاب)

ماری جان پہم سے سوا رؤف و رحیم بِالْمُوْمِنِيُنَ رَوُق رَجِيْم عوام كا اب وجد سے سے ماية نازش

انا سيد ولد آدم (مديث)

بحرا ہے جن کے فضائل سے مصحف محکم وَالسَّابِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ (اتربہ)

تو بولناک تیامت ش بن مراهدم یوم لایعنی مولی عن مراهدم ولاهم ینصرون الامن رحم الله جمکا بوا ہے اوام آج گرچہ اک عالم کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَیْهِمُ فَرِحُوْنَ

دروداس پراور اسحاب وآل پراس کے لِیُلْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیطَهر کُمُ (احزاب) .

تو قبر کی متوش جگہ میں ہو مونس اَللّٰهُمَّ الِسُ وَ حُشَیْتی فِی قَبْرِی

نه ل فلفه ميرا ايمان بو نه بيطبى اولاً تَتَبِعُوا السُّهُلَ (انعام)

نماز مجد پاک نی و طوف حرم لا تشد والرحال الا الثلثة مساجد درود تیرے نی پر که اس سے مول کرم یا آیکھا الّذین امنوا صَلُوا عَلَیْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِیْمًا (الاحزاب)

نصیب احمیا و سماں بیٹے کے وَ اَلْمَاسِ تَھُوی اِلَیْھِمُ الْمُنِدَةِ اللّٰمَاسِ تَھُوی اِلَیْھِمُ اِلْمُنْکِ بِرُحِ اِللّٰمِ اِلْمُنْکِ بِرُحِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

ا ما بعد ..... تا ظرین والآمکین کوواضح ہوکہ مرز اغلام احمد قادیانی کے عقائد محد شہر نیاز مند نے ایک مختصر رسالہ دی میں اللہ کا مند نے ایک مختصر رسالہ دی میں اللہ کا مند نے ایک مختصر رسالہ دی ہے مختص افضال دکرم سے اس رسالہ کو لیت عام حاصل ہوئی۔ اور اس دوسر بے رسالہ کے لیے احباب واخوان نے نہا ہے شوق فلا ہر کیا۔ لہٰ ذاا دب کے ساتھ بیدسالہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہٰ تعالیٰ میری نیت سے خوب آگاہ ہے۔ نہ مجھے مرز اقاد یائی سے پچھی خاصت نہ عنا دُند ذاتی کاوش ندر نے مصرف دین خالص اور اسلام پاک کی محب (جس پر رب کریم میری حیات اور موت کر ہے) اور حفاظت ولفرت کے خیال نے جھے معلوم مجبور کیا کہ اس بارہ میں جو ہم اور بچھ اللہ تعالیٰ نے بچھ کودی ہے اپنے بھا کیوں کے سامنے فلا ہر کروں۔ اور ان عقائد محد شمیل جو جو غلطیاں اور مخالطے مرز اقادیانی کی تحریہ سے جھے معلوم ہوئے ہیں ناظرین کے سامنے بیان کردوں انساف مسلمان خود کرلیس کے۔ اور اس ناچیز خدمت کا اجروثو اب میری نیت میرے مل کو اللہٰ تعالیٰ دیکھ کرخود عطافر مائے گا۔

اس مختصر رسالہ بیس مرزا قادیانی کے رسالہ 'ازالداوہام' کے تمام ضروری مطالب کا جواب کھودیا سیاہے۔

وَمَا نَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ نَوَكَّلُتُ وَإِليه أُنْبِبُ

محمرسليمان ولدقاضى احمدشاه \_منصور بور \_علاقد رياست پثياله ۵\_ذى الحجدا ١٣١ه

ل در بہوئی تصیدہ کا بیشعراس دفت ہی تکھا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کی دعا قبول فر مائی اوراس کا ایک حصہ پورا بھی ہوگیا۔ یعنی ۱۳۱۳ بجری میں والد بزرگوارکو قج اور زیارت مدیند منورہ کا شرف حاصل ہوا۔ بندہ ناچیز کواپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یمی امید ہےاور توقع ہے کہ جس پر بیدعا قبول فرمائی گئی ہے۔ اس طرح بینا چیز عمل (کتاب تا کیدالاسلام) بھی درگاہ ایز دی میں درجہ قولیت پائے گا۔ (محدسلیمان عفی عند)

# ديباچه طبع دوم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسُتَعِيْنُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورَ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِى اَللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ هَ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُوله الَّذِى لَا نَبِيَّ بعده وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهٖ خَيْرَ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَ الهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ.

ا ما بعد بدرساله تائيد الاسلام مصنفه جناب فاضل اجل علامه قاضی حاجی محمرسليمان صاحب زيد مجد بم العالى كا ب جوان كرساله "غايت المرام" كا دوسرا حصه علامه محروح في ۱۸۹۸ ميل اور پهلاحسه ۱۸۹۳ ميل تحريفر مايا تفادونوں كتابيں اس قدر مقبول موكيں - كرشائع مونے سے چند ماہ كے بعدان كى كوئى جلد بازار ميں ندر ہى لوگ اب تك ان كتابول كوكرر چيوايا ہے -

علامہ مصنف کی میے ہردوتھنیفات الی جامع بیں کدان کے بعد ہرایک تھنیف میں ان سے مدد لی گئی ہے اور عصائے مویٰ کے قامل مصنف نے کشادہ دلی سے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین اس کتاب کے طاحظہ سے نہایت خوش ہوں گے۔

احق**ر خلیفه بدایت الله پنشر** ضلعدارنهر ساکن پنیاله ریاست ( پنجاب ) ر قرآن شریف کی وہیں آیتیں جن سے مرزا قادیانی نے اپنی غلط فہی سے سے ابن مریم کی موت ثابت کی ہے اوراس غلط فہی پر ہماری گذارشیں

### ا..... جهل آيت

يَاعِيُسنِي إِنِّي مُتَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ اللهِ عَلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّهِ عَلَى تَعَمَّرُوا اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (آل عران ۵۵)

عمن آ يون كامضمون ازاله ص ۵۹۸ فزائن ج سم ۲۲۳ عشروع مواج مرزا تا دياني في اس سب سي بهل آيت سوفات سي يركوني دليل قائم بين كي مرف آيت كا ترجمه كرديا ج مية والدين آيت معدله برآپ كا حال ج مدية والدين آيت معدله برآپ كا حال ج مدين والدين آيت معدله برآپ كا حال ج مدين كارتي كارتين آيت معدله برآپ كارتين آيت معدله برآپ كارتين كارتيان كارتين كارتيان كارتيان

#### ب سالید کوست از بهارش پیدا

البدرجمين بيالفاظ كھے ہيں۔ ' ميں تجھے وفات دينے والا ہوں اور پھرعزت كے ساتھا بي طرف الله ان والا۔''اس ترجمہ پر بحث آگے آئی ہے۔

اس آیت ' اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیْ" کی نسبت مرزا قادیانی نے ازالہ ص ۱۳۹۳ خزائن ج ۳ ص ۳۰۳ پر بیا قرار کرلیا ہے کہ بیآیت وعدہ وفات ہے ( بینی دلیل و خبروفات نہیں ) گر میں جیران ہوں کہ دعدہ وفات دینے میں کیامصلحت الٰہی ہوسکتی ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بی خیال کر بیٹھے تھے کہ ان پرموت داردنہ ہوگی؟ حالا نکہ ہر شخص خواہ مومن ہوخواہ کافر' شکل نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" کو مانتا ہے۔مرزا قادیانی کا بیان ہے کہ' بیہ آیت اس دفت نازل ہوئی۔ جب یہود نے حضرت سے کو پکر کرصلیب پر کھینچنا چاہا۔ کونکہ ان کا خیال تھا کہ جوصلیب پر کھینچنا چاہا۔ کونکہ ان کا خیال تھا کہ جوصلیب پر کھینچنا چاہا۔ کونکہ ان کا خیال تھا کہ جوصلیب پر کھینچنا چاہا۔ کونکہ ان کا خیال تھا کہ جوصلیب پر کھینچنا چاہا۔ کونکہ ان کا خیال تھا کہ جوصلیب پر کھینچنا چاہا۔ کونکہ ان کا خیال تھا کہ جوصلیب پر لئکایا گیا دو تھنتی ہے۔دب کر یم نے بہود کاس ادادہ فاسد کے مقابلہ میں

حفرت سے علیہ السلام کا اطمینان فر مایا کہتم صلیب پڑئیں مرو گے۔ بلکہ اپنی موت سے لے سے مرو کے۔ مرزت یا وکے ان کا فروں کے ارادہ فاسد سے پاک صاف رہو گے۔ "میر بنزد کی مرزا قادیا نی کی میخود تر اشیدہ وجہ بھی وعدہ وفات کی مصلحت کے ظاہر کرنے میں بودی اور کمزور ہے۔ مرزا قادیا نی مانے ہیں کہ' حضرت سے صلیب پر اٹکائے گئے۔صلیب کی تختیوں سے ایے قریب ہمرگ ہوگئے کہ بہود نے مرجانے کا خیال کرلیا۔ سبت بھی قریب تھا۔ جلدی سے اتار کر وفن کر دیئے گئے۔ حضرت سے کے یا دواحباب نے آ کران کو نکال لیا۔ پھروہ خفیہ زندہ رہے۔ اور اپنی موت سے مرگئے"

میوجہ اس لیے کمزوراور بودی ہے کہ مرزا قادیاتی مائے ہیں کہ صلیب پراٹکائے جانے

ابعد پھر زندہ رہے اور مرتوں جے ۔ تو اندریں صورت اقتضائے مقام بیتھا کہ اللہ تعالی ان کو
وعدہ نجات دیتا کہ بہودتو تجھے صلیب پراٹکانا چاہے اور بعزتی کے ساتھ ہلاک کرنا چاہیے
ہیں ۔ گر میں تجھے ان کے ہاتھوں سے نجات دوں گا۔ اورتوا بی زندگی اور عمر کا بقیہ حصہ فاموثی اور
امن کے ساتھ پورا کرے گانہ کہ بر فلاف اس کے ۔ کہ ایک فخص جوموت کا سامان اپنی آئھوں
کے سامنے دیکھ رہا ہے اورائی مرنے کا یقین کررہا ہے ۔ اس کی سلی اورشفی ان الفاظ میں کی جائے
کہ میں تجھے ماروں گا اور وفات دوں گا۔ درانحالیکہ مارنے اور وفات دیے میں ہنوز عرصہ دراز
باق ہے۔ ایسے موقعہ دل دبی اوراطمینان پرایسے الفاظ کا استعمال دنیا کی کی زبان میں بھی نہوتا
ہوگا۔ چہ جائے کہ دب کرنم کے کلام میں ہو۔ جس کی بلاغت بدرجہ فایت کپٹی ہوئی ہے ہی اس سے

لے ہیں کہتا ہوں۔ مرزا تادیانی کی اس وجداورسب وعدہ وفات کے غلط ہونے کی بیرذلیل بھی ہے کہ حضرت عیمین کو بیہ تو اپنی پیدائش کے دن ہی معلوم ہوگیا تھا کہ وہ فقل کے جائیں گے اور شصلیب پرلٹکائے جائیں گے۔ بلکہ سلائتی کی موت کے ساتھ اپنی انفاس حیات پوری کریں گے پڑھو بید آیت و سکا تھ علی یَوْمَ وَلِدُتُ وَیَوْمُ اموت وَ مَلُوتُ حَیْدًا. (مریم ۲۳) ہی بید آیت بھی صاف ولالت کرری نے کہ انبی مُتَوَقِّدُک کے معنی موت دوں گام کر تھی خییں۔

ع آ بت اللى مُتَوَقِيْكَ وَدَافِعُكَ إِلَى عَجَمَعَىٰ مرذا قاديانى نے كے بين اوراس معنى پر جواعة اض بم نے كيا ہے كہ آ ب اس آ بت كه حضرت من كے ليے اطمينان دو اور تلى بخش مانتے ہيں۔ مر آ ب كا ترجمه اس آ بت كو ان كون بين الله بين

ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے اس آیت کا جوتر جمہ کیا ہے۔ وہی اپی فلطی پر اندرونی شہادت رکھتا ہے اور ہا واز بلند پکارر ہا ہے کہ الفاظر بانی کے ایسے معانی کرنا جس کے ایک پہلو ہے اللہ تعالیٰ پر فلط عبث اور کلام بے کل کا الزام آتا ہو۔ اور دوسر ہے پہلو ہے حضر تعینی پر غلط بھی کا اعتراض قائم ہوتا ہو بالکل بے بصیرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اس کے درجہ علیا ہے معنول کر وینا ہے اور مُتوَ فِیْکُ کا ترجمہ تھے مادوں گا کرنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ترجمہ وینا ہے کہ آپ کا ترجمہ وینا ہے کہ آپ کا ترجمہ کھی مادوں گا کرنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ترجمہ جس کو رَقی کو اللہ کے کا مرجمہ تھے اور کا کرنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ترجمہ جس کو کو ایک کو اس کے درجہ علیا ہے حضر ت کے حضر ت کے حضر ت کی موت کا وعدہ تھا۔ یا تو وہ عزت جسمانی ہو گئی ہے۔ جو بقول آپ کے حضر ت سے کو کو میں ہوئی کے ساتھ دندگی ہر کرنا اور معمولی طور پر مرجانا جسمانی لحاظ ہے باعزت موت نہیں ہوگئی ۔ ایک کہ اس کا وعدہ بھی مغانب اللہ دیا گیا ہو۔ اور یا وہ عزت روحانی ہو گئی ہے۔ یعنی اعلیٰ علیمین میں روح کا جا گڑین ہونا وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ تو بیسب امور تو انبیاء کو بھینا حاصل ہوتے ہیں۔ اور کوئی نبی بھی ایسا فیل اینی ہوا۔ اور جس کے بیمن ہیں کہ یہود کی خالف د کھی کر خود حضر ہے ہی ہو بھی اپن صدافت نبیل لاینی ہوا۔ اور جس کے بیمنی ہیں کہ یہود کی خالف د کھی کرخود حضر ہے ہی کہ کہی یہ وعدہ ایک اور نبوت میں شک ہوگیا تھا۔ جس کا دفعیہ ضدا تعالیٰ کو کرنا پڑا کہ نبیس تو شک نہ کر ۔ تو سچا ہا وادر اس

<sup>&#</sup>x27;' واضح ہو کہ سے کو بہشت میں داخل ہونے اور خدا کی طرف اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ گروہ کی اور وقت پر موتوف تھا۔ جو سے پر خاہر نہیں کیا گیا تھا جھیا کہ قرآن کریم میں اِنٹی مُتوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ إِلَیْ وَارِدِ ہِ اِسْ مَتَّ عَلَیْ کُلُو کُلُو کُلُو کَا اِن مُلُو کُلُو کُلُو کَا اِن مُلَا کہ شاید آج تی وہ وعدہ ہورا ہوگا۔ چونکہ سے الیاں ان اس میرے مرنے کے موجودہوگئے ہیں۔ لِبُدااس نے برعایت اسباب کمان کیا کہ شاید آج میں مرجاؤں گا۔''

مرزا قادیانی در میج اک انسان تھا'' کہ کرا پے معنی کا تقل چھپانا چاہتے ہیں۔ گریس کہتا ہوں۔ میج ایک رسول تھا جس کے پاس سے آپھا تھا۔ اس ایک رسول تھا جس کے پاس سے آپھا تھا۔ اس کے لیار مدنوت تھا کہ دہ ان کر در ہیچکار بندوں کے اسباب کو بیت العنکبوت سے زیادہ کر در خیال کرتا اور ذرا کے لازمہ نبوت تھا کہ دہ ان کر در ہیچکار بندوں کے اسباب کو بیت العنکبوت سے زیادہ کر در خیال کرتا اور ذرا گھرا ہمٹ اس کے لائق حال نہ ہوتی۔ بیکل بھر میں کہ دعشرت کے کیا مشقلال واستقامت ومبر میں کی گھرا ہمٹ اس کے لائق حال نہ ہوتی۔ بہودادر سلطنت کے خالفوں کے سامنان کا مجروسہ فداکر یم پرتھا۔ ادراس نے اس کو بہا میں ایک کیار حقیقت ہے کہ دعشرت سے کے استقامت احوال پر سے جواعتراض ہوتا ہے۔ وہ مجمی مرزا قاد یانی کے ترجہ کی خرابی کامو جب ہورنہ نبی کی شان اس سے اعلی و برتر ہے۔

لیے تو عزت کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا مُنوَ قِیْکُ کے ترجمہ ماروں گا کی غلطی تو لفظ مُطَهِّرُکُ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَوُوْ اللهِ عَلَی ظاہر کرتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ حضرت سے مہود کے ہاتھوں صلیب پر لفکائے گئے (گوان کوصلیب پر وفات پانے کا انکار ہے) اور توریت سے خاص الفاظ یمی ہیں کہ جوصلیب پر لفکایا گیا (دیکھوصلیب پر لفک کر مرگیا توریت بھی نہیں کہتی) وہ لعنتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سے کو یہود کی آئھوں میں تطہیر حاصل نہیں ہوئی۔ حالانکہ وعدہ تطہیر کا تھا۔

اب ناظرین! یہ بھی خیال فرماویں کہ مرزا قادیانی نے ان ہر چہار نعلوں میں ترتیب طبعی کو تسلیم کرلیا ہے۔ حالانکہ ان کی بٹلائی ہوئی وجہ سے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ مُطَهِّورُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَورُو کومُتَوَقِیْکَ وَ رَافِعُکَ پرتقدم زمانی حاصل ہے۔ کیونکہ تطبیر کے معنی ان کے نزدیک صلیب پر لئے ہوئے وفات نہ پانا ہے۔ جوواقعہ تصلیب سے اسکے روزی ان کو حاصل ہو گئی ۔ اور جب بی تقدم زمانی فابت ہوئی۔ تو پھران کا بیند بہب کہ تقدیم وتا خیرالفاظ قرآنی صرح الحاد ہے۔ انہی پرلوث پڑے گا۔ غرض بیر جمہ بی اپنی بطلان پرخود شاہ ہے۔

اس جگہ تقدیم و تا خیرالفاظ کی نبست بھی جھے کھی گارارش کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کا فد بب بیہ ہے کہ مُتوَ قِلْیک کے معنی مُعِینی کُٹے بیں۔ اس پر وہی اعتراضات وارد ہوتے۔ جواب مرزا قادیائی کے ترجمہ پر ہوئے ہیں مگر ساتھ دہی ان کا بید فد بب بھی ہے کہ الفاظ مُتوَ قِلْک وَ رَاقِعُت الله علی سول مفسر قرآن فقید فی الله عن برادر عمراد بن ابن عباس اس فتوئی الحاد پر بردے بھی بحق میں اگران کو تھی قرآنی پر ذراغور کا موقع بھی طابوتاتو بیر ف الله علی برد الله علی الله علی سول الله علی سیوطی نے (جس کی نبست مرزا قادیائی کو اقرار ہے کہ 'دوہ کشف میں رسول الله علی ہے تھی ازالہ میں الله الله علی سول الله علی الله علی الله وقتی اعادے کر لیتے تھے ) ازالہ میں الائون ہے سول الله علی الله الله علی الله وقتی اعادے کر لیتے تھے ) ازالہ میں الائون ہی سائل اور تھی اعادے کر لیتے تھے ) ازالہ میں الائون ہی سول الله علی ہے الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ہے اللہ علی الله الله علی ال

النوع الرابع والاربعون في مقدمه ومؤخره وهو قسمان. الاول ما ماشكل معناه بحسب الظاهر فلما عرف انه من باب التقديم والتاخير. اتضح. وهو جديران ينفرد بالتصنيف و قد تعرض السلف لذلك في آيات فاخرج ابن

ابي حاتم عن قتاده في قوله فلا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا. قال هذا من تقاديم الكلام يقول لاتعجبك اموالهم ولا اولادهم في الحيوة الدنيا. انما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة. واخرج عنه ايضاً في قوله ولو لاكلمة سبقت من ربك لكان لزاماً واجل مسمى قال هذا من تقاديم الكلام يقول لولا كلمة واجل مسمى لكان لزا ماواخرج عن مجاهد في قوله انزل على عبده الكتاب ولم يجل له عوجا قيما قال هذا من التقديم والتاخير انزل على عبده الكتب قيما و لم يجعل لهعوجا واخرج عن قتاده في قوله اني متوفيك ورافعك قال هذا من المقدم والمؤخرائي رافعك الى و متوفيك و اخرج عن عكرمه في قوله تعدلهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال هذا من التقديم والتاخير يقول لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا واخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان الا قليلا. قال هذه الاية مقدمة ومؤخرة انما هي اذاعوابه الا قليلاً منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير. واخرج ابن عباس في قوله فقالوا رناالله جهزة قال انهم اذاراو الله فقد راؤه انما قالواجهرة ارنا الله قال هو مقدم وموخرقال ابن جرير يعني ان سوالهم كان جهرة ومن ذالك قوله واذ قتلتم نفساً فالدار تم فيها قال البغوي هذه اول القصة وان كان موخوافي التلاوة وقال الواحدي كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة وانما أخرفي الكلام لانه تعالىٰ لما قال ان الله يا مركم (آلاية) علم المخاطبون أن البقرة لا تلبح الا لد لالته على قاتل خفيت عينه عليهم فلما استقر علم هذا في نفوسهم اتبع بقوله واذقتلتم نفسا فالدارتم فيها. فسالتم موسى فقال ان الله يامر كم ان تلبحوا بقرة ومنه افرايت من اتخذالها لَهُ هواه والاصل هواه الهه لان من اتخذ الهه هواه غير مذموم فقدم المغمول الثاني للعناية به وقوله اخرج المرعى فجعله غثاء احوى على تفسير احوى بالاخضر. وجعله نعتا للمرعى. اى اخره احوى فجعله غثاء و أخر رعايه للفاصلة وقوله غرابيب سود والاصل سود غرايب لان الغرابيب الشديد السواد. وقوله فضحكت فبشر نا ها اى فبشرنا ها فضحكته ..... وقدألف فيه العلامة شمس الدين ابن السائغ كتابه المقدمه في سرالا الفاظ المقدمة النع اتقان. (٢٦ص ٢١\_٢٢)

ترجمه ..... چوالیسویں فصل قرآن مجید کے الفاظ کی تقدیم وتا خیر کے بیان میں اس کی دوصور تیں ہیں۔اول بد کہ ظاہرعبارت کے معنی کرنے مشکل ہوں۔ گر جب بیمعلوم ہوجائے كريهان تفذيم وتاخير بإدمعني واضح موجائين - ريشم اس قابل بكراس مين جدا كانتهنيف ک جائے۔ چنانچ سلف نے بہت ی آیات میں توج بھی کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے قادہ سے فِي الحيوة الدنيا ش تقريم بـ اليتى لا تُعْجِبُكَ آموالُهُمُ وَلاَ أَوْلاَدهم فِي الْحَياوةِ الدَّنيا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ في الاخوة بِالْحَاده عِلَى مروى بِ كه وَلُولا كَلِمَة سَبَقَتُ مِنُ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَآجَلٌ مُسَمَّى صُبِعِي تَقْدَيم كلام بـ ويايول بِ لَوُ لا كَلِمَة وَاجَلٌ مُسَمَّى لَكَانَ لِزَامًا ابن الى حاتم في عابد عدوايت كى يه كيه أنوزَلَ على عَبُدِهِ الْكِتَابَ قيما وَلَمُ يَجْعَلُ لَهُ عِوجًا. "قيما" مِن تقديم وتا خرب ويالول إلى إنزل على عبده الكتب قيما فلم يجعله "عوجا" اور قاده عمردى بكر إنّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ مِن تَقْدَيمُ وَتَاخِيرِ إِلَي إِيلَ إِلِي إِلَيْ وَافِعُكَ إِلَى وَمُتَوَقِيْكَ مَرَمه س مروى بكرة يت لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بَمَا نَسُوا يَوُمَ الْحِسَابِ مِل الْقُدْ يَمُ وَتَا خِربِ لِين يَوُمَ الحساب عذاب شديد بمانسوا بـاورائن جرير في ابن زيد روايت كى ب كه آيت اذجاهم امرمن لامن اوالخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته الابعتم الشيطان الا فليلا من تقديم وتاخير ب لين الا فليلا جوآيت كآخر مس ب ية 'اذا عوامه" كم تعلق ب كونكه الرفضل اور رحمت اللي ندمو - تب تو كياقليل كياكيركوني بهي نہیں فی سکتا اور ابن عباس سے مروی ہے کہ فقالو ارانا الله جهرة کی کیا ضرورت ہے۔ اس آ ستاورمعی بدین انبول نے علم کلا آ کرکہا ہم کوخداد کلا دے۔ ابن جریر نے تفریح کردی ہے كدان كاريسوال يدجر تفاعلى بدا إلى يت "افقتلتم نفسا فالدرتم فيها" بغوى فيكما بكريد اول قصد ب\_ كو تلاوت اوراهم وترتيب كلام مل موخر ب- واحدى في بيان كياكه دفهج " بقر

ے پہلے قاتل میں اختا ف تھا اور اس کے مؤخر کرنے کی وجہ یہ کہ جب خدا تعالی نے ہار ہ کم فرمایا تو خالفین بچھ کے کہ بقراس لیے ذری ہوتا ہے کہ قاتل پر دلالت کرے پہلے تو یہ بات ہی ان کی مجھ میں نہ آئی مگر جب بیملم ان کے نفوس میں قائم ہوگیا۔ تب و اذ قتلتم نفسا فرمایا۔ حضرت این عباس ہی سے مروی ہے کہ افر آئیت من انتخذ الله له عواله میں تقذیم و تا خیر ہے اور اصل میں من اتتخذ بھو اہ الله ہے کیونکہ تھم موجودہ کی صورت میں بیمٹی جیں کہ جو خفس اپ معبود کو ہی اپنی فوائش بتا تا ہے اور بینی رغم موجودہ کی صورت میں بیمٹی جیں کہ جو خفس اپ معبود کو ہی اپنی رغم اس سے اس کی مقدم کیا ہے۔ اس جگہ مقدم کیا ہے۔ اس جگہ موجودہ کی اس برعنایت کی راہ سے مقدم کیا ہے۔ راس آ یت فی جملاحوی کے مخی اخسر ہوں۔ اس کومؤخر صرف رعایت فواصل سے کیا گیا ہے اور اس آ یت 'غو اہیب سو د 'میں بھی تقدیم و تا خیر ہے اور اس اس میں میں تقدیم و تا خیر ہے اور اس آ یت فواصل سے کیا گیا ہے اور اس آ یت فی فیسٹر نا ھا فیضہ حکت ہے۔ علامہ میں اللہ ین بن فی فیشر نا ھا میں میں تقدیم و تا خیر ہے لیک فیسٹر نا ھا فیضہ حکت ہے۔ علامہ میں اللہ ین بن السائٹ نے اب مضمون میں ایک کتاب کھی ہے۔ جس کانام المقدمہ فی سرالالفاظ المقدمہ ہے۔

اس امام ہمام کی تحقیقات نفسیہ سے ناظرین کومعلوم ہوا ہوگا کہ حضرت ابن عباس کا سے
مذہب نہ صرف آیت متناز عدفیہ شن سیسے کہ الفاظ میں نقذ یم وتا خیر ہے۔ جبکہ دیگر آیت میں بھی
ایکی خدہب ہے اور آئم ملت نے اس نقذ یم وتا خیر کو ایسامہتم بالشان سمجھا ہے کہ جداگا نہ تصنیف اس
کے لیے کی ہے اور نقذ یم وتا خیر الفاظ میں جوراز وقیقہ اور بلاغت بالغہ ہے۔ اس کے انکشاف میں
سعی فرمائی ہے۔

ناظرین! مرزا قادیانی کے الفاظ ترجمہ پر کمر رغور فرما ویں۔ کہ اگر ان کے ترجمہ کے موافق مُعَوَقِیْکَ ہے دفات جسی اور' رفع" ہے موجی مراد لی جائے تو لامحالہ عبارت میں بینقتریم انٹی پڑے گی۔ اِنّی مُتَوَقِی جَسَدَک ورافع روحک، حالا تکم عنی بتانے کے لیے قرآن شریف کی عبارت میں الفاظ کی نقتریم زا قادیانی کے ذہب میں الحادادر کفر ہے۔

خیال کرنا چاہے کہ اس جگہ چار تعل ہیں اور ان چاروں فعلوں کا فاعل باری تعالیٰ ہے اور ان چاروں فعلوں کا فاعل باری تعالیٰ ہے اور ان چاروں فعلوں میں مخاطب یا عینیٰ ہیں۔ جن پران افعال کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب سے طے کر لینا چاہے کہ لفظ عینیٰ جواسم ہے۔ میسمی کے صرف جسم یا صرف روح پردلالت کرتا ہے یا جسم و روح دونوں پڑمرزا قادیانی کا فد ہب بہت ہی عجیب ہے۔ دوایقی مُتوَوِقینک میں 'مک ''کا مرجع یاعینیٰ سے صرف جسم مراد لیتے ہیں کیونکہ 'کو فی ''کے عیٰ دہ روح کونیش کر کے جسم کو برکار

چھوڑ دینا بتلاتے ہیں اور دَافِعُکَ اِلَیْ مِن 'ک ''کامرجع یاعینی سے مرف روح عینی لیتے ہیں۔ اور مُعَلَقِوْکَ اور البَّعُوٰکَ مِن عَینی کامرجع جسم وروح دونوں کو اور اس طرح پروہ آیت کا ترجمہ کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جوسر اسرائقم قرآنی کے خلاف اور شان کلام ربانی سے بعید ہے۔

تا ظرین! بید بھی یا در کھیں کہ براہین احمد بید میں جس کو خدا کے حکم و الہام سے مرزا قادیانی کو بید کہہ کردیا کہ بیہ تا دیانی نے کیکھا اور جس کو کشف میں حصرت سیدہ فاطمہ زہرا نے مرزاقادیانی کو بید کہہ کردیا کہ بیہ تفیر علی مرتفاعی مرتفاع ہے۔ (براہین احمدین ۵۰۴ اُن جاس ۵۹۹)

اس مس مرزا قادیانی نے آیت یَاعِیسیٰ انی متوفیک کااپناو پرالہام ہونالکھا ہوالکھا ہوالکھا ہونالکھا ہوالکھا ہوالکھا

(براين احديد جهارهم ص ۲۵ فزائن ج اص ۱۲۰)

ظاہر ہے کہ اگر 'متو فیک" کے معنی حقیق" کچھے ماروں گا' ہوتے تو الہامی کتاب اور کشی تفییر میں بیتر جمہاس کا نہ کیا جاتا۔ مرزا قادیاتی اس وقت بھی کچھ جائل نہ سے جو' تو فی" کے معنی نہ جائے ہوں۔ پس اگر بیتر جمہان کے لیے جائز اور سیج ترجہ تھا تو حضرت سے کے لیے کوں بیتر جمہ سیجے نہیں؟ اگر مرزا قادیاتی فرما ئیں کہ اللہ تعالی کے الہام میں تو اس وقت بھی ''متو فیک "کے معنی ماروں گا۔' مرادی گارتر جمہ کرنے میں غلطی ہوئی تو خیر بی بھی تھی۔ کر ظاہر میں تو اس الہام کو چھے ہوئے لینی مرزا قادیاتی کو خبر وفات منجانب باری تعالیٰ لے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور مرزا قادیاتی کو اب تک موت نہیں آئی۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جس طرح مرزا قادیاتی کے اجداز خبر وفات پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور مرزا قادیاتی کو اب تک موت نہیں آئی۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جس طرح مرزا قادیاتی کے لیے بعداز خبر وفات پندرہ سال کا عرصہ اور گذر جاتا جائز ہے۔ ای طرح حضرت میں حضرت این کی گئوی بحث آگے آئی ہے۔

۲ .....دوسری آیت

مرزا قادیانی نے وفات عیلی علیہ السلام پر بَلُ رَفَعَهُ اللّهُ اِلَیْهِ بَیْس کی ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ بدیں الفاظ کیا ہے۔ بلکہ خدا تعالی نے عزت کے ساتھ اس کوا چی طرف اٹھالیا۔'' ترجمہ کے بعد پھر لکھا ہے اس جگہ رفع سے مراد موت ہے جوعزت کے ساتھ ہوجیہا کہ دوسری آ بت اس پردلالت کرتی ہے۔ وَ دَفَعَناهُ مَكَانًا عَلِيًّا. (ازالہ ۹۵ ۵ فردائن ج س ۲۲۳)

مرزا قادیانی نے مراد کالفظ لکھ کر ابت کردیا کہ وہ اس جگه مرادی ترجمہ کرتے ہیں۔ اورترجمه آيت يل حسب مرادخود جو جاست بين تفرف كرت بين دين ابت كرديا كداس جكه ''رفع" كے لغوى معنى مرزا قاديانى كے ندمب كودفع كررہے ہيں۔ آيت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا طَّ جوحفرت ادر ایس علیدالسلام کی شان می بے۔وہ ندان مرادی معنی پر دلالت کرتی ہے اور ندمرزا قادیانی کے کھےمفیدی ہے۔ کوتکہ یہال' دفع" کالفظم کانا عَلِیًا سےمضاف ہےاورجس کے بیمعنی ہیں کدرب کریم نے حضرت ادریس کورتبہ عُلِیًا پر فائز کیا اور منصب برتر برمتاز فرمایا۔ ايساى دوسرے مقام يرالله تعالى فرمايا بيلكك الوسل فَصَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ دَرَجْتِ ط يرسول إلى - جن من سي بعض كالعض يرجم فضيلت دى ہے اوربعض كدرج بم نے بلند كے بين-اس من "دفع" كودرجات كى طرف مضاف كيا ہے۔ الله واضح ہوا كمرزا قاديانى نے بيمرادى معنى تو الله تعالى كے مقصود ومطلوب كلام كے خلاف كيے ہیں۔لہذاروش ہوا کہ' دفع" کے معنی پہال بھی وہی ہیں جولغت میں ہیں اور جو ہرجگہ لیے اور سمجھے مجماع بولے جاتے ہیں مین بلند کرنا اب چونکہ یہاں' رفع" کالفظ ہے۔ اور ووالی کی طرف مفاف ہے توصاف اورسید ھے معنی جن کو لغت کی امان حاصل ہے یہ بیں کہ ہم نے عیسیٰ کواپی طرف اور اٹھالیا۔ 'اِلمی کے معنی ہیں فوق۔ جہت علوی بحث (جومسلد صفات کا حصد ہے) شامل کی جاسکتی ہے۔ گریس أميد كرتا مول كرآب ان صفات اللي سے مكر ندمول كے اور مسلد صفات ميں الل سنت والجماعة كالمرب چھوڑ ند بيٹھے ہوں كے۔

ناظرین! بجائے اس کے کہ مرزا قاویانی اس آیت سے وفات عیلی علیہ السلام فابت کر سکتے۔ ان کوشر وع تقریر بی بی اپ ضعف استدلال کا خودا قرار کرنا پڑا اور یہ مانالازی ہوا کہ جومتی ہم نے کئے ہیں۔ وہ مراوی معنی ہیں۔ مجھے نہایت تجب آتا ہے کہ ' تو فی " کے لفظ برتو مرزا قادیانی نے اتنا زورویا ہے۔ کہ گویا تمام بحث کالب لباب اور کل دلائل کا عطر مجموعہ بی لفظ ہے۔ اور وہ سارا زور صرف اس بات پر ہے کہ '' تو فی " کے لغوی اور اصلی معنی وفات کے ہیں۔ مرز وفع " عرب کہ اس کے لغوی اور اصلی معنی وفات کے اس میں کہ میں آ کراس تمام جوش وخروش کوسید شی دبا کرچا ہے ہیں کہ اس کے لغوی اور اصلی معنی کوچھوڑ کر مرادی معنی لے لیں اور اس طرح پر آ دھائیر گی مثل کے موافق تب اِنٹی مؤتی کوچھوڑ کر مرادی معنی کے اور بکی رکھ اور کا مول کہ مرزا قادیانی بھی اس دلیل کے موقع اور مقام پر بہر مرادی معنی کھو دیے کے اور پھی نیس کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی بھی اس دلیل کے موقع اور مقام پر بہر مرادی معنی کھو دیے کے اور پھی نیس کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی بھی اس دلیل کے موقع اور مقام پر بہر مرادی معنی کھو دیے کے اور پھی نیس کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی بھی اس دلیل کے موقع اور مقام پر بہر مرادی معنی کھو دیے کے اور پھی نیس کھو سکے۔ آگے چل کر اس کی بحث پھر موقع اور مقام پر بہر مرادی معنی کھو دیے کے اور بھی نیس کی سے آگے چل کر اس کی بحث پھر

آئے گی تاہم میں مرزا قادیانی کے فور کے لیے اس قدر یہاں اور بھی لکھودینا چاہتا ہوں کہ دعفرت وعدہ تو ہوا تھا ان الفاظ میں انٹی مُنوَ فِیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیْ اور پھر جب اس وعدہ کے ایفا کی جُر دی تو ان الفاظ بھی رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیٰهِ میں دی۔ آپ نے از الد کے مخلف مقامات پر واضح لفظوں میں تشکیم کر لیا ہے کہ وَ رَافِعُکَ اِلَیْ کے معنی باعزت موت لینے کے لیے بی قرینہ ہے کہ مُنوَ قِیْکَ اس سے پہلے پڑا ہوا ہے۔ جس کے بیعنی ہیں کہ اگر مُنوَ قِیْکَ اس سے پہلے نہ ہوتا۔ تو وَ رَافِعُکَ اِلَیْ کے معنی باعزت موت کے لینے جائز نہ تھے۔ لیج جناب جرایفائے دعدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دو دعدوں کے لفظوں میں سے ایسے لفظ پراختصار فرمایا ہے۔ جس کے معنی کو نہ واقعال میں ایس میں ایس میں ایس کا راز بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیا۔ کہیں این عباس میں الله عند کا فرم ہیں جس کوآپ نے الحاد قرار دیا ہے دی صحیح نہ ہوجائے کہ دَ افِعُکَ اِلَیْ الله وَ مُنوَ قِیْکَ بَعد نَزُ وُل عَلَی اُلاَرُ ضِ .

ناظرین! بیمرزا قادیانی کادوسری مشدله آیت میں حال ہے کہ نصوص شرعیہ کے الفاظ کومرادی معنی کے تالع کیاجا تا ہے۔

۳....تیسری آیت

معنی کالترام کیا گیاہے۔ (ازالہ ص ۲۰۱ نزائن جسم ۳۲۳)

اب مجھے لازم ہے کہ'' تو فی'' کے لفظ پر بحث کروں اور لفت نیز قر آن مجید ہے اس کے معنی امات اور قبض روح کے سوااور بھی ٹابت کردوں۔

يهلے لغت کی کتابوں کو لیجئے

ا است صحاح میں ہے او فاہ حقہ (باب افعال سے) ادر وفاہ حقہ (باب تفعیل سے استوفاہ حقہ (باب تفعیل سے جوزیر بحث ہے) سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں کداس کاحق پوراد سے دیا۔ تو فاہ الله کے معنی قبض روح ہیں اور تو افی کے معنی نیند

۲ سیستانیاءگر اردن حق کے بہتمام ویقال منه و اوفاه حقه. ووفاه. اسیتفاء
 و توفی تمام گرفتن حق و توفاه الله ای قبض روحه وفاه مردن. موافاة رسیدن و آمدن و توافی القوم ای تناموا.

سسستاموں میں ہے اوفی فلانا حقه کے یہ عنی ہیں کراس کو پوراحق دے دیا۔
جیسے و فاہ اور او فاہ اور استو فاہ اور تو فاہ کے بہی معنی ہیں۔ وفات بہعنی موت ہے۔ تو فاہ
اللّٰہ کے معنی قبض روح ہیں۔ مرزا قاویانی کا دعویٰ تھا کہ کتب ندکورہ بالا سے ان کوکوئی ایسی مثال یا
محاورہ دکھلا دیا جائے۔ جس میں لفظ' تو فی' بہعنی تبض جسم بولا گیا ہوا ہوہ وہ قاہ حقہ' کے
محاورہ پرغور کریں۔ جس سے درہم ودیناروغیرہ اجسام کا قبض کرنا ثابت ہے۔

اب تفاسیر کی طرف آیئے۔ تفسیر بیضادی میں ہے۔ '' توفی ''کسی چیز کے پورالیئے کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی جو'' توفی ''کسی چیز کے پورالیئے کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی جو'' توفی ''کے معنی روح کو قبض کر کے جسم کو بیکار چھوڑ دینا بتاتے تھے اور کہتے تھے۔ اس کے سوااور کوئی معنی نہیں وہ ذرااس لفظ پر خیال فرمادیں۔ جو بیضادی جسے تبحر وماہر نے لکھا ہے المتوفی اخدا و افیا. مارناس کی ایک فتم ہے (اور نینداس کی دوسری فتم ) ان دونوں قسموں کا اس قول ربانی میں ذکر ہے۔ خدائے تعالی جانوں کوموت کے دقت پورالیتا ہے۔ (لیمنی مارتا ہے ) اور جو نہیں مرتے ان کو نیند میں پورالیتا ہے (لیمنی سلادیتا ہے)

تفیر کیریں ہے'' توفی" کے معنی قیض کرتا ہے۔ اس لفظ سے عرب کے محاورات سے جن وفائی فلان دار همی واوفائی و توفیتها منه لینی فلال شخص نے میرے درہم میرے قبضہ میں دیدیے اور میں نے اس سے پورے کر لیے۔ خیال فرما سے ۔ بیماورہ قبض جسم کی مثال

ہے۔ (جس کے مرزا قادیانی منکر ہیں) جیسے بیکاورات ہیں سلم فلان دواحمی الی و تسلمتها منه یعنی فلال ہخص نے میرے درہم جھے ہیرد کردیئے۔ اور میں نے اس سے لے لیے اور بھی " جمعیٰ 'استو فی " بھی ہیں) اعتبارے کہ خود ' تو فی " کے معیٰ 'استو فی " بھی ہیں) حضرت سے کو ذھین ہے۔ اس پر اگر کوئی حضرت سے کو ذھین ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتبال کی '' تو فی " ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتبال کی '' تو فی " ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتبال کی آئی کہنا کہ جب'' تو فی " بعینہ رفع جم ہوا۔ تو مُتو فیک کے بعد دَافِعُک اِلی کہنا کہنا اور بالا فائدہ ہے۔ تو اس کا جواب ہی ہے کہ مُتو فیک فرمانے سے صرف قبض کرنا معلوم ہوا جو ایک جنس اور عام مفہوم ہے اور اس کے تحت میں گئی انواع واقسام پائے جاتے ہیں اسسہوت ایک جنس میں میں میں میں میں میں میں میں دوح ہوتا ہے۔ ہیں جب شمولیت بھی پائی جاتی ہے) سسسہ نوم جس میں ایک ہم کا قبض روح ہوتا ہے۔ ہیں جب شمولیت بھی پائی جاتی ہے) سسسہ نوم جس میں ایک ہم کا قبض روح ہوتا ہے۔ ہیں جب شمولیت بھی پائی جاتی ہے) سسسہ نوم جس میں ایک ہم کا قبض روح ہوتا ہے۔ ہیں جب شمولیت بھی پائی جاتی ہے) ساسہ نوم جس میں ایک ہم کا قبض روح ہوتا ہے۔ ہیں جب تقرر رہوگیا۔ اور تکرار لازم نہ آیا۔'

ای تغییر میں آیات ذریر بحث کی تغییر میں ہے۔ یَتَوَقَّا کُمُ بِاللَّیْلِ کے معنی ہیں۔ فدا تعالیٰ تم کورات کوسلاد یتا ہے اور تہاری ان ارواح کی بیش کر لیتا ہے۔ جس سے تم ادراک اور تمیز کر سکتے ہو۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ فدا تعالی ارواح کو نیند کے ساتھ قبض کرتا ہے۔ جیسا کہ موت کے ساتھ قبض کرتا ہے۔ لغات اور تفاسیر کے بعد آپ قرآن جید کی آیات ذیل پرغور فرما ہے ۔ فوات اور تفاسیر کے بعد آپ قرآن جید کی آیات ذیل پرغور فرما ہے ۔ فوات اور تفاسی ما جور محتی ہالٹھار فیم یک مفتح کم فیا ہے لیف فیم المحق من کورات کے وقت پوراقبض کر لیتا ہے اور جوتم دن کو کیا کرتے ہو۔ اس کو جانا ہے۔ پھرتم کودن میں اٹھا تا ہے تا کہ تہاری میعاد حیات پوری کرے۔

مرزا قادیانی جو (ازالہ کے ۱۰۰ فزائن جسم ۲۲۳) پر'' تو لی "کے معنی صرف اما تت یعنی ماردینااورروح کو قبض کر کے جسم کو بیکار چھوڑ دینا بتاتے تھے۔اپنے ان معنی کو کھوظار کھ کر ذرااس آیت کا ترجمہ تو کردیں مگریاور کھیں کہ اگر اس شاندروزی موت کا آپ نے اقرار کرلیا تو آپ کے بیمیوں دلائل پریانی بھرجائے گا۔

اَللَّهُ يَتَوَلَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيُ لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِيُ لَم قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُنْحُرِى إلى اَجَلِ مُسَمَّى. (زم٣) ترجمہ:۔خدا تعالی موت کے وقت جانوں کو پورا آبض کر لیتا ہے اور جونہیں مرتے۔ان کی تونی نیند میں ہوتی ہے۔ یعنی نیند میں ان کو پورا آبض کر لیاجا تا ہے۔ پھران میں جس پر موت کا تھم انگا چکتا ہے۔اس کوروک لیتا ہے۔ اور دوسری کو (جس کی موت کا تھم نہیں دیا) (نیند میں تونی کے بعد) ایک وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔

مرزا قادیانی کو لازم بلکہ واجب ہے کہ اس آیت بیس " تو فی" کے معنی ضرور ہی امات کے لیں۔ کیونکہ بہال نفس انسانی مفعول اور خدا فاعل بھی ہے۔ لیکن اگر ان کو اس جگہ " تو فیی" کے معنی امات لینے بیس کچھ ہیں و پیش ہو (جیسا کہ از الدص ۱۳۳۲ فرزائن ج ۱۳۵۳) پر اس تذبذب اور اعدرونی ہے چیٹی کو ان الفاظ بیل ظاہر کیا ہے کہ بید دومؤ فرالذکر آیتیں اگر چہ بظاہر نیند سے متعلق ہیں۔ مگر در حقیقت ان دونوں آیوں بیل بین نیند ہیں مراد لی گئ تو ان کو از الدص ۱۰ خز ائن ج ۱۳۵ میں اند نیند ہیں مراد لی گئ تو ان کو از الدص ۱۰ خز ائن ج ۱۳ میں ۱۳ میں الترام کیا گیا ہے۔ حوالہ کتب افت اور نقل محاورات بیل اول ہے آخر تک "تو فی" کے معنی امات کا بی الترام کیا گیا ہے۔ حوالہ کتب افت اور نقل محاورات اور ثبوت آیات کر تا ہے بعد بیل ہم جس ای کا (از الدص ۱۰ کے جواب بیل ای کا (صفح ۱۳۳۲) پیش کردوں۔ جس میل آپ نے تعرفی ہم ہوئی اس جگہ بظاہر نیند ہونا قبول کر لیے ہیں اور پیر کھا اس قدراقر اراس ہے۔ کیونکہ خواہ آپ نے لفظ بظاہر کی قید نگائی یا مجازی۔ بہر حال آپ کا وہ وجوئی معنی میں معنی جو افلاط تا ہے کہ قبل اور فوات دینے کے دوسرے معنی میں معنی میں موافلاط تا ہے بیل اور نوبی کا معنی میں معنی میں موافلاط تا ہے بیل اور نوبی کا معنی میں معنی میں موافلاط تا ہیں ہوگیا۔

لفظاتونی پراس قدر بحث و خفیق کے بعداب میں مرزا قادیانی کی وجہ استدلال کی طرف توجہ کرتا ہوں۔جس سے آپ نے اس آیت کوئیسری دلیل وفات مسیح پر قرار دیا ہے۔

مرزا قادیانی کلفت میں 'فکما مَوَقَیْتَنِی سے پہلے یہ آیت ہے۔ إِدْقَالَ اللّهُ يَاعِیسُلی (الله) قَالَ ماضی کاصیفہ ہے۔ اور 'اذ' جوخاص ماضی کے واسطے آتا ہے اس سے پہلے موجود ثابت ہوا یہ قصد نول آیت کے وقت ایک ماضی قصد قائد زماندا ستقبال کا۔ پھر جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے یعنی فلکما مَوَقَیْتَنِی وہ بھی صیفہ ماضی ہے۔

(ازالیس۲۰۲ فزائن جسم ۲۵۳)

غرض اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ مر بچے۔ اور اس مرنے کا اقرار خود ان کی

زبان کا موجود ہے۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہا گرہم حضرت عیسیٰ اور رب العالمین کے اس سوال و جواب کوز مان مستقبل کا سوال وجواب ثابت کردیں اور پھر تھو فیتنی " کے بعد معنی رَفَعَتَنِی اِلَی المسمَاءِ علاء مغسرين نے ليے ہيں۔اس كا قرينداى آيت ميں سے نكال ديں۔ تو كچھ شك نہيں كمرزا قادياني كى بيدليل بهي ال كحتى من بالكل بودى اورضعيف ابت بوجائي كى داضح بو ک ' فَالَ " کے ماضی ہونے میں کچھ شبہ نیس گریہ فلط ہے کہ' اِفْ " صرف ماضی کے داسطے آتا ے۔ یا جب ماضی برآتا ہے۔ او اس جگه زمان متعقبل مراد مونامتع موتا ہے۔ دیکھو و لَوْتَوا إِذْ هَوْ عُوا (سباءاه)إذْ تَبَوَّ الَّذِيْنَ البَّعُوا (يقره١٩٦) مِن ماضي يرْ إِذْ" آياب عُروبي حال قامت کے لیے علی بدامضارع پر بھی إذ آیا ہے۔ پڑھویة عت وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ (بقره ١٢٤) اوروَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ. (آلعمان ١٢٣) محر بالسنت الله بيه كدز مان منعقبل کے جن امور کا ہونا بھینی اور ضروری ہے۔ان کو بصیغہ ماضی بیان کیا جایا کرتا ہے۔جس مخف کونظم قرآنی کے سیجھے میں ذرابھی مناسبت ہوگی۔جس نے تھوڑی سے توجہ بھی قرآن مجید کے ایک یارہ کی تلاوت کی ہوگی۔ وہ ہمارے بیان کی صداقت سے بخو لی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قیامت کا ذکر خصوصیت سے ایساذ کرہے۔جس کو جا بجاصیفہ ماضی سے بیان کیا گیا ہے۔جس کے میمعنی ہیں کہ جس طرح واقعات كذشته كاكوني فخف انكارنبيس كرسكتا \_اى طرح احوال قيامت ميس كسي كومجال الكارومقام شبه باتى ندره جائي-مثلًا حديث صحيح من آيا بــ جَاءَ ث الراحفة تَتْبَعُهَا الرادفة ببلا للخصورة عياراس كساتهدوسرابهي برقرآن يس باللى أمُو اللهِ قيامت آمنی \_ گو 'جَاءَ ث " اور ' أنبي " صيغه ماضي بين \_ محرز مان معقبل كي خردية بين \_اس طرز كلام میں سیمجھا نامقصود ہوتا ہے کہان امور کا واقع ہونا ذرابھی غیر بقینی نہیں۔

اب يمعلوم كرنے كے طبيح كديد پرسش دگر ارش يه وال اورجواب زماند ماضى كا ايك تصفيل بلك يوم الله يوم الله يوم المركا اخبار مهم - آپ قرآن مجيد كى طرف توج فرماكيل كه شروع قصم من ابن مريم سے پہلے الله تعالى نے فرمايا ہے - يوم الله الرسل فَيَقُولُ مَا الْمُعْبَدُمُ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا إِنْكَ اَنْتَ عَلَامُ الْفُيُوبَ (مانده ١٠٩)

ترجمہ:۔جس دن خدا تعالی رسولوں کو اکٹھا کر کے فرمائے گائم کوتمہاری امتوں نے کیا جواب دیا۔عوض کریں گے ہم کواس کی خبرنہیں ۔ تو علام الغیوب ہے۔ " ''المو صل"لانے کے بعد ایک اولوالعزم رسول کے ساتھ جوسوال وجواب ہوں ہے۔ان کی خصوصیت سے تقریح بھی فرما

دی۔اوراس سوال وجواب کے لکھنے سے پہلے مسئول عنہ کی قدر ومنزلت دکھلانے کے واسطے ان نعتوں عز توں کا شار بھی فرما یا جوحفرت بیٹی کوعطا کی گئتھیں۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس ہولناک دن میں کیسے کیسے متنازر سولوں کواپٹی اپنی پڑی ہوگی اور مشرکین کوان کے معبود ذرا بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔

پھرو میموکداس جواب وسوال کے ختم ہونے اور حضرت عینی کی ہے گنائی کو تسلیم کر لینے
کے بعد حضرت عینی کے الفاظ اِنْ تَفْفِرْ لَهُمْ فَانْکَ آنْتَ لَعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ دَ (مائدہ ۱۱۸) کا
اللہ تعالی نے یہ جواب دیا ہے۔ قال اللّٰهُ هلّا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّّادِقِیْنَ صِلْقَهُمْ طُ (مائدہ ۱۱۹)
آج تو وہ دن ہے کہ صادقین کو ان کا صدق نفع کہنچائے۔'اب اس میں تو فک نہیں کہ هلّا یومُ
اس سوال و جواب کے دن عی کو کہا گیا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ یَنفَعُ الصّادِقِیْنَ صِلْقَهُمُ کاظہور قیامت کروز عی ہوتا ہے لہذا مرزا قادیانی کوچا ہے کہ اب اِدْقَالَ کی کوئی اور تو جیہ پیش کریں۔

اب ناظرین آیت و معنی آیت طاحظه فرمائیں۔ فَکُنْتُ عَلَيْهِمُ هَهِيدًا مَادُمُتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ (مائده ۱۱۷)

ترجمہ: میں ان کی تکہ بانی کرتارہا۔ جب تک ان کے درمیان موجودرہا۔ پھر جب تو فی جھے اٹھالیا تو ان کا تکہ بان اور رکھوالا تھا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خبر ویئے کے وقت اِنی مُتوَقِیْکَ وَرافِیْمکَ اِلَیُّ فرمایا تھا۔ " تو فی " کے معنی ہیں۔ کی چیز کو پورا پورا لے لیا۔ یہ ایک جنس ہے۔ جس کے تحت میں بہت انواع ہیں۔ ' رفع " بھی ای کی ایک نوع ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَیْهِ کے لفظ سے خبر دی ہے تا کہ تعین ہوجائے اور اس لیے جب مفسرین نے ویکھا کہ اللہ تعالیٰ خوداس جنس سے تعین ایک نوع کی فرما چکا ہے۔ تو انہوں نے فلکھ مفسرین نے ویکھا کہ اللہ تعالیٰ خوداس جنس سے تعین ایک نوع کی فرما چکا ہے۔ تو انہوں نے فلکھ تو خود خبیل مفسرین نے دیکھا کہ وار بھی کی دجہ سے سب مفسرین پر الحاداور تحریف کرنے کا فتو گی جاری کر دیا۔ حضرت ایک مفسرین کا بچو تھوں رہیں اگر تحریف ایک کا نام ہے۔ تو وہ خوداس کلام پاک اور قدیم کے شکلم کی طرف سے وقوع میں آئی ہے۔ جو فتو گی لگانا ہواس پر لگا ہے۔ (معاداللہ) میں ہیمی کہتا ہوں کہ خارجی دلائل کو تائید میں الے نے سے پہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندردلائل کی تلاش کرنے سے بہلے خوداس آئیت کے اندر دلائل کی تلاش کو بھی جو نو می کو سے بھی کہتا

بہت کھ ملتا ہے حضرت عیسیٰ نے یوں عرض کیا ہے کُنٹ عَلَیْهِمْ هَبهِیْدًا مَادُمُتُ فِنْهِمْ." لین جسب تک شن کے درمیان موجودرہا تب تک ان کا تکہبان تھا۔" یا الفاظ بر واز بلند پکاررہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے رہنے لینی زندگی بسر کرنے کا کوئی ایساز مانہ بھی ہے۔ جب کدوہ اپنی امت میں موجوذ ہیں رہے۔ اوران کومنصب رسالت و بلنے وعظ وانداز سے کوئی علاقہ بھی نہیں رہا۔ اور کھی شک نہیں کہ وہی زمان صعود برساء کا ہے۔

۳ ..... چوهی آیت

جس کاموت سے علیہ السلام پرولالت کرنامرزا قادیائی نے تحریر کیا ہے۔وہ یہ ہے اِنْ مِنُ اَهُلِ الْکِتْبِ اِلَّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اس کی وجداستدلال مرزا قادیائی نے اس جگہ کھی نہیں لکھی۔مرف یتحریر کیا ہے کہ اس کی تغییراس رسالہ میں ہم بیان کر بچے ہیں۔

نا فكرين واضح موكداس آيت من فورطلب تين الفاظيس اول. "ليُوْمِنَنَّ دوم بِهِ سوم - أَبْلَ مَوْتِهِ. مرزا قادياني في ليُوْمِنَنَّ كوميند ماضى بنا كرتر جمد كياب - اوربيالفاظ كص پیں کہ کوئی اہل کتاب نہیں جو اس بیان پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ (ازالہ ص ۲۷ تزائن جسم ۲۵۱)

عالانکہ تمام روئے زمین کے علاء کم نوکا اس قاعدے پر انفاق ہے کہ جب مضارع پر لام تا کیداور
نون تقیلہ واقع ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع اس جگہ خالص سنفتل کے لیے ہوجا تا ہے۔ یہ ایسا
قاعدہ ہے۔ جس کوم زا قادیانی آج تک خلا قابت نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ بلکہ جب بہاں
آ کرنہایت دست یا چہ ہو گئے۔ تو یہ جواب بنایا '' ہمارے پر اللہ اور رسول نے یہ فرض نہیں کیا کہ ہم
انسانوں کے خود تر اشیدہ قواعد صرف و نوکوا پنے لیے ایسار ہر قراردے دیں کہ بادجود بکہ ہم پر کائی
اور کالل طور پر کئی معنی آب سے کھل جا نیس اور اس پر اکا برمونین اہل زبان کی شہادت بھی ہل جائے۔
اور کالل طور پر کئی معنی آب سے کھل جا نیس اور اس پر اکا برمونین اہل زبان کی شہادت بھی ہل جائے۔
اور کالل طور پر کئی معنی آب سے کھل جا نیس اور اس پر اکا برمونین اہل زبان کی شہادت بھی ہل جائے۔
(مباحث دیلی ص احت تی کیا ہے ''

اس جواب سے جو علیت اور پھراس پر زبان دانی اور الہام یا بی کا افتخار ظاہر مور ہے۔ وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسری آیت کی وجہ استدلال میں جب مرزا قادیا نی نے حرف اِڈ اور قال پر نحوی بحث کی تقی ۔اس وقت تو اس بدعت کے الترام کی ان کو حاجت تھی ۔اب کہ اس الترام سے دعویٰ ٹو ننا ہے۔ اور بے شار وساوس و دوراز کار خیالات (جن کو بڑی آب و تاب کے ساتھ جموع اوہ م میں جلوہ و یا گیا ہے ) کھبتا تا منفور آل کی طرح اڑے جاتے ہیں۔تو اس میں پچھ شک نہیں کہ آپ کو اس الترام بدعت کی پچھ حاجت نہیں رہی۔ گراس لیے کہ آپ کو اس کی حاجت نہیں رہی۔ لازم نہیں آتا کہ قاعدہ نحوی کی صحت بھی باقی نہیں رہی۔ لازم نہیں آتا کہ قاعدہ نحوی کی صحت بھی باقی نہیں رہی۔

ل صرف ونحوکو بدحت کهتا یکی مرزا قادیانی کی بدحت ہے۔ شاہ اساعیل صاحب شہید رحمت الله علیہ اپنے رسالہ ''ایصاع المحق المصویعے" پیس فرماتے ہیں۔ جمع قرآن وتر تیب سودونماز تراوی واذان اول پرائے نماز جعدو اعراب قرآن مجید۔ ومناظرہ المل بدعت بدلاکن تقلیہ۔ وتھنیف کتب حدیث۔

تین قواعد نحو۔ و تقید روا قرصدے۔ واحمت کال یا استباط احکام فقہ بقد رہاجت۔ ہمداز قبیل کمحی باالت ست کدور قرون مشہور لہا بالخیر مروج گردیدہ۔ وہ تکال بلاکلیرور آل قرون جاری شدہ۔ چنانچ برمہر فن مخلی نیست 'مرزا قاد یا کی دیکھیں۔ کہ قواعد نحو کو کن علوم ہما ہوں ۔ قبل میں اور کہ میں است ہوتا۔ قرون مشہور لہا بالخیر میں بلا انکار احد سے مروج ہوتا۔ اور تعال کے زیر دست سلسلہ میں (جس کی اوٹ آپ اکثر لیا کرتے ہیں) آ جاتا ہے سب امور کس وضاحت سے بیان کے گئے ہیں۔ اور آخر نظرہ میں یہ بھی ظاہر فرمادیا ہے کدان سے انکار کرنے والا تاریخ اسلامی سے تاواقف محض ہے۔

ناظرين يادر هيس كه لِيُوْمِنَنَّ إِخَالْصَ مُتَقَبِّل كَ لِي مِهِ

دوسری بحث 'به" کی ضمیر پر ہے کداس کا مرجع کون ہے۔ مرزا قادیانی 'به" کا مرجع بیان فدکورہ بالا کو بتاتے ہیں۔ دیکھوازالہ س ۳۷ تزائن جس ۱۲۹ اورہم حضرت عینی کو لیکن بیان فدکورہ کومرجع قراردینے سے ہمارا پھی ترج نہیں۔ لین محض بہکا مرجع بیان فدکورہ قراردیئے سے مرزا قادیانی کا فدہب ثابت ہوناممکن نہیں۔ تیسری بحث قَبُلَ مَوْتِه کی ضمیر کا مرجع قراردیا جائے بھی لیئومِنن کی طرح ضروری بحث ہے۔ کیونکہ جوکوئی قَبُلَ مَوْتِه کی ضمیر کا مرجع قراردیا جائے گا۔ ای کی حیات بالفعل ثابت ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے قبُلَ مَوْتِه کے مرجع قراردیا جائے میں محتلف اقوال لکھے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہم صلی انوں کے حال پر دم فرما کر (ازالہ صحمیر کا مرجع عینی علیہ السلام میں۔ مرزا قادیانی نے بھی مسلمانوں کے حال پر دم فرما کر (ازالہ صحمیر کا مرجع عینی علیہ السلام کوقر اردیا ہے۔ اور گوآ یت کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے کر جم کی گھی کے پچھ کر کے ہیں۔ مراس کوال کھنیمت بچھتے ہیں کہ قبل مَوْتِه کے مرجع میں وہ ہم سے خلاف نہیں۔

(ازالص۸۵منزائن جسص۲۹۸)

چرقد مرر ےطور پراس شہادت کوادا کیا ہے۔اور تعلیم کرلیا کہ قبل مَوْتِه کا مرجع

طرح بيمفيدمطلب نبين موسكتے - كونكه لوؤ من ميغه مامني نبيل بن سكتا -

ا۔ ایک دوسری آ یت میں ہے لیم جاء کم و سُول مُصَدِق لِمَا مَعَکُم لُوُمِنُ بَه وَ اَتَنصُر اَه (آل عران ۱۸)
صرف حاضروعا عب کافرق ہے۔ مرز اقادیاتی اس کوجی باضی بنا کرتر جمہ کردکھلا ہیں۔
۲۔ مرز اقادیاتی نے بری خمیر کامر جی بیان ندکورہ اور قبل مؤدید کامرجی کائی می بتایا ہے گرمعلوم نہیں کہ یوم القیامة یکون علیهم شهیدا. میں ''یکون'' کا فاعل کس کو قرار دیں گے۔ اگر حضرت میسیٰ کو می قرار دیں گے۔ آگر حضرت میسیٰ کو می قرار دیں گے۔ آوان کومعلوم ہوجائے گا کہ حضار میں اس قدر بعدوانعال تقید کلام میں دافل ہے۔ جونصاحت و بلاغت سے خت مخالف ہے۔ پھر قبل مو تھ'' کا جملہ کلام میں ذافل ہے۔ پھر قبل مو تھ'' کا جملہ کلام میں ذراجی فاکھ ہے۔ کار مورت میں ''قبل مو تھ'' کا جملہ کلام میں ذراجی فاکھ فیس ویتا ۔ کیوکہ کار میں اس کو دیا ہے۔ ورشہ مانا پڑے کہ میں حالت مزرع بھی بعدازموت میں دافل اور زمانہ حیات سے خارج ہے۔ در کیموجب فرعون نے اپنے غرق ہونے کو میں معلوم کر کے امکٹ ہوت بنی اِس کو ایک کہا گیا۔ والان و قلد میں مال کو بہی کہا گیا۔ والان و قلد حصحص المحق غرض مرز اقادیا فی ہے میں ہولم رہے سے خارت ہیں اس کو بہی کہا گیا۔ والان و قلد حصحص المحق غرض مرز اقادیا فی ہے میں ہولم رہے سے خارت ہے دوان کے دھن کے حالت کے دوان کے دھن کے میں کو جوان کے دوان کے دھن کی کھن میں اس کو بھی کہا گیا۔ والان و قلد حصحص المحق غرض مرز اقادیا فی ہے میں ہولم رہے سے خارت کی خلاف ہیں۔ اگر چیان کے دھن کے دھن کے دھن کے دوان کے دھن کے دھن کے دیکھوں کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دھن کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دوان کے دوان کے دھن کے دیکھوں کے دوان کے دھن کے دوان کے دوا

عینی علیہ السلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں'' کہ فَبُلَ مَوْتِه کی تغییر بیہ ہے کہ قبل ایمانه بموته ہم کوان معنی سے پھے سروکا رئیس ضمیر کا مرجع جس کوہم نے قرار دیا تھا۔ ای کومرزا قادیانی نے تسلیم بھی کر لیاؤلِلّه الْحَمُدُ. اب اس تسلیم کے بعد مرزا قادیانی اورائے تمام اعیان وانسار کے لیے محال کل ہے کہ اس آیت سے وفات عینی علیہ السلام کی (صراحت تو کیا) دلالت بھی ثابت کر سمیس۔ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ملاحظ فرمائے۔

ا.....اور نہیں کوئی اہل کتاب ہے۔ مگر البتہ ایمان لاوے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے۔ (شاہ رفیع الدینؓ )

۲.....اور جوفرقد کتاب والول میں سے ہے۔ سواس پریفتین لاویں گے اس کی موت سے پہلے ۔ (شاہ عبدالقادرؓ)

سسسونباشد نیج کس از اہل کتاب الایمان آورد بیسی پیش از مردن عیسی ۔ (شاہ ولی اللّهُ) ان ہرسہ تراجم میں 'به" اور قبل' 'مو ته'' دونوں کی ضمیروں کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہی ند ہب جمہور ہے۔

۳ .....اورنبیں کوئی اہل کتاب ہے مگر البت ایمان لاوے گا وہ قر آن کے بیان ندکورہ بالا پر پہلے حضرت عیسیٰ کی موت کے (مرز اغلام احمد قادیا نی )

میمعنی مرزا قادیانی کے ندہب پر ہیں جو' بھ" کا مرجع بیان کواور' مو تھ'' کا حفزت عیسیٰ کو کہتے ہیں۔

اور ان سب صورتوں میں حیات تھیج علیہ السلام ثابت ہوتی ہے۔ وفات کا کیا ذکر ہے۔اوراس آیت سے مرزا قادیانی کواستدلال کرئیکی کیا وجہ ہے؟

یادر کھوکہ جب تک مرزا قادیانی لیٹوٹمنٹ کومفید معنی ماضی طابت نہ کر سکیس۔ تب تک وہ اس آیت سے سات کا دہ اس آیت سے سات کی اس آیت سے استدلال کا نام بھی نہیں لے سکتے۔اور وہ طابت کرنااس وقت تک ان برمحال ہے۔ جب کہ موجودہ طلم نحوکی تمام کم ابوں کو ڈبوکر اور تمام عرب اہل زبان کو دریا برد کر کے از سرنو ملک عرب آبادنہ کریں۔اوراس میں اپنانو ایجاد کردہ صرف ونحوجاری ندفر مادیں۔

۵ نیانجوی آیت

مرزا قادیانی نے وفات سے کے جوت میں تحریری ہے۔ ماالممسِیْح اہن مَویمَم إلاً

رَسُولَ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ وَأَهُمْ صِدِيقَهُ كَانَا يَا كُلاَنِ الطُّعامِ. آيت هُ كوره كو مرزا قادياني في موت ي رفع صرح كور بتايا ب كدوجه استدلال بيب كد "كَانَا حال كوچور ثر كركزشته كي فرويا كرتا ب ....اس جكه "كاناته شنيه" ب ..... دونون اس ايك بي حكم بين شامل بين - بينين بيان كيا كيا كر حفرت مريم تو بعجه موت طعام كهاف سود كي كئيل ليكن حفرت ابن مريم كي اوروجه سوال كيا كي بعدم ذا قادياني في للهاب كن "اكراس آيت كومًا جَعَلْنَا هُمُ جسَداً لا يَا كُلُونَ الطُّعَامُ كساته ملاكر برحيس تو يقين وطعى نتيجه بيب كرفي الواقع حفرت من فوت بوكي "

ناظرين! يى فلو بى كى تكان بيشه حال كوچىود كركز شته زماندى فبرديا كرتا بـ اگر كى سى كى بارتكانَ الله على محل هَى ، قديرٌ كاترجمه مرزا قاديانى كرك دكملاكس ـ

اب حقیقت حال سنئے۔اس رکوع میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کے دوفرقوں کی تر دیدو کندیب دلائل عقلی سے فرمائی ہے۔اوران کے کفر کا ثبوت ویا ہے۔

ا ..... لَقَدُ كَفَرَ اللَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَقَالَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَقَالَ الْمَسِيعُ يَبَنِي إِسُوَائِيلَ اعْبُدُواللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ. (ما كده ١٤) البندوه كافر موت - جن كا يرقول ب كمن ابن مريم بى خدا ب كونكم حرف في ابن مريم بى خدا بي خداكى عبادت كرو.

٢ ..... لَقَدْ كَفُو اللَّهِ مَن قَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَالِثُ الْفَعُ. (ما كده ٢٥) البنة وه بهى كافر موت جو خدا كو شليث كالك اتوم كهتم بين \_

سسس مَاالْمَسِیْحُ ابُنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَامَّهُ صَديقه. كَانَا يَا كُلُون الطُّعَام. (ماكره 20) اور حَ ومريم تثليث كوومردود واقتوم جيها كدروس كيتملك كاعتقاد بجى خدانيس كونكر حَ بن مريم تورسول بداس سے بہلے بحى رسول بوقت من مال محاليا كرتے تھے۔

صاف طاہر ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالی کو عید ائیوں کی علقی ثابت کرنا اور ان کے گفر پر دلیل قائم کرنا منظور تھا۔ جو سے بن کوخدا قرار دیتے تھے۔ ان پر بول دلیل قائم کی کہ سے خود لوگوں کو بوں کہا کرتا تھا کہ میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر وہ خود خدا ہوتا۔ تو وہ بوں کہا کرتا۔''لوگو میں جو تہمار ارب ہوں۔ میری عبادت کرو۔''لیکن جب سے نے خدا کی ربوبیت کا ا قرار کیا ہے تواس تربیت یافتہ کورب کہنا کفرہے۔

جولوگ ایک خدا کو تین خدا اور تین خدا کو ایک خدا کتے۔ اور خدائم سے۔ مریم کوا قایم اللہ قرار دیتے تعے۔ خداوند کریم نے ان پردلیل قائم کی کہ جب بڑاروں کا کھوں فخصوں نے ان دونوں ماں بیٹا کولوازم بشری کے تاج اپن طرح پایا اور دیکھا ہے اور باایں ہمہ پھران کوخدا کہنے کی جرات کی ہے۔ یہ بھی ان کا کفر ہے۔ اب ہو خص خیال کرسکتا ہے کہ اس میں موت و حیات کی کیا بحث ہے۔ جب اللہ تعالی نے ان الفاظ ہے وہ مراوی تیس کی ۔ تو مرز ا قادیا نی مشکلم کے خلاف ان الفاظ ہے معانی نکا کے کیا مجاز ہیں۔ کیاان کومعلوم نہیں کے تغییر بالرائے کا کیا تھم ہے۔؟

علاوہ اس کے مرزا قاویائی کوخود اقرار ہے کہ'' حضرت مریم کے طعام نہ کھانے کی دجہ موت اور ابن مریم کے طعام نہ کھانے کی کوئی دوسری وجہ بیان نہیں کی گئے۔ صرف کانا کہا گیا ہے'' تو اس صورت میں مرزا قادیائی کا کیاحق ہے کہ جس امر کی وجہ اس آیت میں بیان نہیں ہوئی اس کو آپ خود بیان کریں۔ بلکہ اس پر جزم بھی کرویں۔ کیامکن نہیں کہ وقتضوں کا ایک مشتر کھی ہے جدا ہوتا مختلف اسباب ہے ہو۔ مثل زید اور عمر و پارسال دونوں لا ہور رہے تھے۔ زید نے تعلیم چھوڑ دی۔ اور عمر ولایت چلا گیا۔ اس مثال میں دیکھو۔ لا ہور میں رہائش دونوں کا مشتر کھیل ہے۔ مگراس سے جدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔

اس آیت کو آپ نے نف صری کہ کر پھر استدلال کے دفت اس کے ساتھ دوسری آیت کو ملانے اور پھریفین بیجہ پر کینینے کی نسبت جو کھا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے

لے ترجمہ بیہے۔ کہدے کونی چیز خدا کی روک بن سکتی ہے۔ اگر وہ بیر چاہے کہ تی اور اس کی ماں کو نیز تمام تلوق کو جو کل صفحہ زمین پرہے۔ بلاک کردے' اگر بلاک کردے۔ بتار ہاہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے بلاک نہیں کیا۔

نزد یک بھی بیآیت نص صریح''لذاتیهٔا" نہیں۔اور نہ ہوسکتی ہے۔ دوسری آیت جس کو ملاکر آپ نے اس دلیل کو کامل بنایا ہے۔اس کی بحث ذیل میں آتی ہے۔

۲....۲ چیمشی آیت

مرزا قادیانی نے یکھی ہو مَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لا یَا کُلُوْنَ الطَّعَامَ اور تَحریکیا ہے کہ درحقیقت یہی اکیلی آیت کافی طور پرسے کی موت پردلالت کرتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی جسم فاکی بغیر طعام کے ندہ موجود ہیں۔'' فاکی بغیر طعام کے ندہ موجود ہیں۔'' فاکی بغیر طعام کے ندہ موجود ہیں۔'' (از الدص ۲۰۵ خزائن جسم ۲۰۷)

ان کو واضح رے کداگر سلم کی صدیث ان کو مار پیکی ہے۔ تب بھی ہاری دلیل قائم ہے۔ قرآن جیداس امرکا کواہ ہے کہ وَ لَبِفُوا فِی کَهُفِهِمْ قَلْتُ مِائِةٍ مِينِيْنَ وَزُدَادو تسعا.

ا اس فقرہ کے الفاظ در حقیقت۔ بھی اکملی علور پر تاظرین کی توجہ کے لائق ہیں۔ جس کے صاف مٹی یہ ہیں کہ اس فقرہ کے لائق ہیں۔ جس کے صاف مٹی یہ ہیں کہ اس اکمیل کے سوامرز اقادیانی کی دیگر متدلہ آیات در حقیقت سے کی سوت پر دلائت نہیں کر تیں۔ اور اگران کو حقیقت سے خلاف اس مسئلہ کی دلیل بتایا بھی جائے۔ تو وہ کائی طور پر دلیل نہیں کہ بات سے ماظرین بیکیا صاف قرار ہے کہ مرز اقادیاتی کے دل میں بھی باق ۲۹ آیتیں ان کے نہ مب کی تائید پڑئیس قصنی الموجل علی نفسه یادر کھوکہ یہی حصر کے لیے آتا ہے۔ ایکی نے اس کو اور بھی پر زور کردیا۔

میں تمہاری طرح نہیں (کہ ماکولات میرے حیات کا ذریعہ ہوں) میں رات کا ثنا ہوں اور میرا خدا جھے کوطعام کھلا دیتا اور سیراب کر دیتا ہے۔ ملاحظہ فر مایئے۔ طعام کالفظ موجود ہوں اور میرا خدا جھے کوطعام کھلا دیتا اور سیراب کر دیتا ہے۔ ملاحظہ فر مایئے۔ طعام کالفظ موجود بھی جدا گانہ ہے۔ کیونکہ اگر طعام ربانی بھی دنیوی ماکولات میں سے ہوتو اس کے کھانے سے تو روز ہ باتی نہیں رہتا آ مخضرت عظی روزہ وصال بھی رکھا کرتے ۔ اور بیربانی اکل وشرب بھی فرمایا کرتے ہے۔ اور بیربانی اکل وشرب بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر ہرجہم طعام کا مختاج ہے۔ تو بیضروں نہیں کہ سب کے لیے طعام بھی یکسال ہو۔ جس طرح ایک گذریئے اور بادشاہ کے طعام میں اس دنیوی عالم میں بہت بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ ای طرح ضرور ہے کہ شعلی اور کثیف زندگی والوں کا طعام نوعیت میں اور ہو۔ اور علوی ولطیف زندگی والوں کا طعام اور سے علیہ السلام نے کہا ہے۔ ' کلما ہے کہ انسان اور ہو۔ اور یاد بی ہونی ۔ خیس ہرا یک بات سے جو خدا کے منہ سے گئی ہے جیتا ہے''

(متى ولوقا ۴ پاپ درس۴)

حضرت میچ علیدالسلام نے لکھا ہے کے لفظ سے بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ صحف انبیاء گذشتہ میں بھی بیمسکلدای طرح پر مرقوم ہے کہ خاصان خدا کے بدن میں کلام ر مانی وہی تا ٹیر پیدا کردیتا ہے جو عوام کے جسموں میں طعام ای کی تائیدوہ صدیث کرتی ہے۔ جس کو ابوداؤداورامام احمد بن صفیل اور طیالیس نے روایت کیا ہے فکیفٹ بالکمو فینیٹن یَوْمَنِد. فَالَ یُجْزِیْهِمُ مَایُجُزِی اَهُلِ السَّمَاء مِنَ التَّسْبِیْحِ وَ التَّقْدِیْسِ (ملکوۃ باب طابات بین یری الباء یہ سے کا یہ جُزِیْهِم مَایُجُزِی اَهُلِ السَّمَاء مِنَ التَّسْبِیْحِ وَ التَّقْدِیْسِ (ملکوۃ باب طابات بین یری الباء یہ سے دروائت نہیں کر سکتے اس روز جبکہ طعام الد جال کے ہاتھ میں ہوگا۔ مونین کی اعلام اور مایے جی طرح آسان پر ہے وافول کا طعام اور مایے حیات اللہ تعالیٰ کا ذکر تیج و تقدیس ہے۔ ای طرح مونین بھی سُبْحان المکیلیکِ الْقُدُّومِ کاذکر کریں گے۔ اور بھی ذکران کا طعام اور مایے حیات بن جائے گا''غور سے دیکھوکہ سے دیکھوکہ کے علیہ السلام جب اپنے ارشاد میں انسان کا بلا طعام کے کلام ربانی کی برکت سے زندہ رہا تجویز کرتے ہیں۔ تو کیا خود ان کو یہ منصب حاصل نہیں ہوسکتا۔ پھر دیکھوکہ رسول کریم انسان کو یہ منصب حاصل نہیں ہوسکتا۔ پھر دیکھوکہ رسول کریم انسان کی ہرائی کی برکت ارض میں بھی خدا تعالیٰ اس اہتلاء کے دنوں میں بیعلوی تا میرقائم فرمادے گا۔ اب مرزا قادیانی کو ارض میں بھی خدا تعالیٰ اس اہتلاء کے دنوں میں بیعلوی تا میرقائم فرمادے گا۔ اب مرزا قادیانی کو واضح ہو کہ ہمارے اعقاد میں حضرت سے علیہ السلام آسان پر ہیں اور اس لیے تا نزول وہ بھی اللہ السماء میں سے ہیں۔ لہذا آپ کی مشدلہ آسی ہو سکہ ایک مشدلہ آسی کی مشدلہ آسی ہو کہ مشدلہ آسی ہو کہ مشدلہ آسی کی کھول ہوں۔

## ۷....ماتوین آیت

مرزا قادیانی نے وفات سے علیہ السلام پریپیش کی ہے۔ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول فَدُ خَلَتُ مِنْ فَبَلِهِ الرُّسُلِ اَفَانُ مَاتَ اَوْفَیْلَ انقلبتُم عَلی اَعْقَابِکُمُ اس آیت کا ترجمہ مرزا قادیاتی نے بدیں الفاظ کیا ہے۔ ''محد عظی مرف ایک نی ہیں۔ ان سے پہلے سب نی فوت ہو سے جی راب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جا کی یا مارے جا کیں تو ان کی نبوت میں کوئی فقص لازم سے جی راب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جا کی یا مارے جا کیں تو ان کی نبوت میں کوئی فقص لازم آئے گا۔ جس کی وجہ سے تم وین سے چرجاؤ۔'' (ازالی ۲۰۱ فرائن جسم سے دور سے کھرجاؤ۔''

ناظرین! قابل غوریہ ہے کہ ترجمہ میں بدالفاظ ان سے پہلے سب نی فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کے کن الفاظ کا ترجمہ ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ قَلْهُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلَ کا بیتر جمہ کیا گیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی براہ نوازش کی لفت کی کتاب میں بیتو دکھلا کیں کہ خَلَتُ یا خَلاَ بَمْعَیٰ موت زبان عرب میں آیا بھی ہے؟ آپ اس جگہ صرف اپنے دعویٰ کی تا تید میں ایسے معروف ہوئے ہیں کہ خواہ لغت اور محاورہ آپ کے ترجمہ کی تلطی کوصاف ظاہر کرد ہاہو۔ محرآپ کو اس کی ذرا پرواہ نہیں اچھا صاحب۔ اگر خَلَثُ کے معنی فوت ہوجانا بی ہیں۔ تو آپ اس آیت سُنّة اللّهِ الَّتِی قَدْ خَلَثُ مِنْ قَبْلُ (فق ۲۳) کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا بھی کہ وہ سنت اللّی ہے۔ جوتم سے پہلے فوت ہو چک ہے؟ اگر آپ ایسا ترجمہ کریں گے۔ تو آیت ہذا کے ساتھ ملے ہوئے اللّه تُبُدِیُلا آپ کے اس ترجمہ کی خت تکذیب کریں گے۔

پس جب آیت متدله می مرزا قادیانی کاتر جمدی فلط ہے قواستدلال کی محت کہاں رہی؟ مرزا قادیانی کے ترجمہ میں اسٹے الفاظ تخمیندزا ہیں۔ قوان کی نبوت میں کوئی قفس لازم آسے گا۔''حالا نکہ ندان الفاظ کی کچھ مرورت تھی اور نہ کی الفاظ قرآئی کا ترجمہ ہیں۔

ناظرین کویہ مجی واضح ہوکہ آ ہت کا نزول جنگ احد میں ہوا تھا۔ رسول کریم ﷺ اس جنگ میں زخی ہوکر شکش کے اندرایک غارش کر پڑے تھے۔ شیطان نے پکاردیا کہ مجر سیگئے مارے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کا تمام لفکر ( بجر خواص اصحاب کے ) جماگ اکلا اللہ تعالی مسلمانوں کو جماحا ہے کہ تم کیا بچھے ہوکہ احکام شریعت کی تیل صرف اس وقت تک کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو تم کیا بی ایک ہو کہ کی مسلمانوں کو تم کی بی اپنی امت میں بنش نفیس موجود رہے؟ بیتمبارا خیال فلط ہے۔ ذرا خیال کروکہ کس قدر نی اور رسول ہو بھے ہیں۔ کیا ووسب اپنی امت میں موجود ہیں بیاان کے جمین نے اپناوین میں محص ای وجہ سے ترک کردیا ہے؟ اور جب کس نے بھی ایسا نمیس کیا تو کیا تم ایسا کرو گے؟ پہلے محص ای وجہ سے ترک کردیا ہے؟ اور جب کس نے بھی ایسا نمیس کیا تو کیا تم ایسا کرو گے؟ پہلے کہت سے تمجھایا۔ پھر تئید کے لیے رہز آ میز کلمات فرمائے۔ خیال کرواس میں وفات سے کی کوئی دلیل ہے۔

واضح ہوکہ خَلَتُ کا معدر حلوا ہاور چند منی مستعمل ہے۔جدا ہونا یا تنہا ہونا۔
چنانچاس آ بت میں ہے وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ (بقره ۲۷) جب ایک دوسرے کے
پاس سے تنہا ہوتے ہیں ہوتے رہناچنانچاس آ بت میں ہے وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ اِلَّا خَلاَ فِيْهَا لَلِيُو.
(فاطر ۲۳) کوئی امت نہیں گراس میں ڈرانے وال ہوا ہے۔اوراس آ بت میں ہے وَقَلْدُ خَلَتْ مِنْ فَبِلِكُمْ سُنَنَّ (آل عمران ۱۳۷) تم سے پہلے کی دستور ہوتے رہے ہیں۔ چلے آنا۔ چنانچاس آ بت میں ہے سُنَة اللهِ الَّتِي قَلْدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلُ (فَحَ ۲۳) بیست اللی ہے۔جو پہلے سے چلی آتی ہے۔
میں ہے سُنَة اللهِ اللهِ

خالیہ۔ مثل عرب بولتے ہیں۔ خلّت یا حُلُون مِن شَهُو رَمَضَانِ (رمضان کی فلاں تاریخ الدے مثل عرب بولتے ہیں۔ خلّت کا سیدها اثر رسالت پر ہے ندر سولوں کے وجود پر۔ البذآ بت قَلْد خلّت مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ کا مفہوم ہیہ کہ آ تخضرت علی ہے بہلے بھی بہت رسول رسالت کر چے ہیں۔ بہلے اکثر مربعی چے ہوں۔ مثل اس امر کا نہیں کہ سب کے سب مربعی چکے ہیں۔ گوان میں سے اکثر مربعی چکے ہوں۔ مثل اس امر کا نہیں کہ سب کے سب مربعی چکے ہیں۔ گوان میں سے اکثر مربعی چکے ہوں۔ مثلاً (بلاتھیہ) کوئی اخبار ہندوستان کے نو واردوائسرائے وگورنر جزل لارڈ انجین کو فاطب کرکے کہ کہ کہ آپ سے پہلے بھی بہت لارڈ وائسرائے کر چکے ہیں۔ تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ لارڈ تاریحہ بروک۔ رپن۔ ڈفرن۔ لیسڈ ون جواب تک زندہ مجھے سالم ولایت میں موجود ہیں۔ یہ سب مربعی گئے گوان میں سے لارڈ لٹن مربعی کمیا ہواور لارڈ میون بھی ہو چکا ہو۔

ناظرین! بلاغت قرآنی بیجے کے لیے بیغور کرتا چاہے کہ خلت کالفظ کوں استعال کیا گیا ہے متعضائے مقام اور بظاہر تناسب کلام آویتھا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما تاقلہ مائو اُو فیلو مِن قَبْلِهِ الرُّسُل اَفَانُ مَاتُ اَوْ فَیلُو مِن اَللہ الرُّسُل اَفَانُ مَاتُ اَوْ فیلُو مِن کے بیلے جینے رسول سے یا وہ مرکئے یا قل ہوگے۔ پراگرآپ بھی آل ہوجا تیں یا مرجا تیں) گر ایرانہیں فرمایا وَ لِلْهِ المحجة المبالغة وجہ بیب کہ مفرورین پر جست بھی قائم ہوجائے ۔ اور آنخضرت سے پہلے رسولوں اور فیوں کے زمان رسالت مفرورین پر جست بھی قائم ہوجائے ۔ اور آنخضرت سے ابن مریم علیہ السلام کی حیات پر دلیل بھی قائم رہے آٹھا الناس تفقی وی جائے اور معزت سے ابن مریم علیہ السلام کی حیات پر دلیل بھی قائم رہے آٹھا الناس تفقی وی ا

اس تمام بیان سے ناظرین کومعلوم ہوگیا ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فکر مسلمین پرجودلیل قائم کی ہے۔ وہ چج ودرست ہے۔ گرجومطلب مرزا قادیانی ان الفاظ میں ڈھونڈ سے ہیں۔ اسے پاش پاش کرنے کے لیے عرب کالفت اور قرآن کریم کا اسلوب شمشیر بکف کھڑے ہیں۔ تعالمیٰ الله عن ذلک.

# ٨..... ألحوي آيت

بی پیش کی ہور منا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِکَ النَّحْلَد اَفَانُ مِثَ قَهُمُ الْحَالِدُونَ اور بہت مجھ لَعَاہے کہ اس آ عت کا معابیہ ہے کہ '' تمام لوگ ایک بی سنت اللہ کے بیچے واقل ہیں اور کوئی موت سے نہیں بچااور شآ کندہ بچگا۔'' (ازالہ م ١٠٧ خزائن جسم ٢٣٥) محر تاظرین غور کریں کہ اس کو وفات مجھ سے کیا علاقہ ہے؟ اب ربی اس آ عت سے محر تاظرین غور کریں کہ اس کو وفات مجھ سے کیا علاقہ ہے؟ اب ربی اس آ عت سے

مرزا قادیانی کی بیروجاستدلال که خلود کے مغہوم میں داخل ہے کہ بیشہ ایک ہی حالت میں رہنا اور نبی خلود سے ثابت ہوتا ہے کہ سے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سے این مریم بوجہ امتداد زبانہ اور شخ فانی ہوجانے کے فوت ہوگیا۔ 'بیہ بالکل مرزا قادیانی کے ندہب ہو این مریم بوجہ امتداد زبانہ اور شخ فانی ہوجانے کا نام وہی شخص لے سکتا ہے۔ جس کا بین نہیہ ہو کہ سے خلاف ہے۔ امتداد زبانہ اور شخ فانی ہوجانے کا نام وہی شخص لے سکتا ہے۔ جس کا بین نہیں گئے۔ تو یہ کر گئے فانی ہو کر اور امتداد زبانہ سے ضغف ہم م وغیرہ میں آ کہ پہر فوت ہو گئے۔ جب آپ کا نہ بہب ہی بیہ ہے کہ سے علیہ السلام آسان پر نہیں گئے۔ تو بیہ آپ کے بین نہیں مین سے کہ سے میان پر جانا تسلیم فربائے اور پھر بیروجہ استدلال پیش کیجے۔ وَ إِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ اب میں مرزا آسان پر جانا تسلیم فربائے اور پھر بیروجہ استدلال پیش کیجے۔ وَ إِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ اب میں مرزا کوئی بی دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کوئی ایک مد بطور کلیے قاعدہ کے آپ کومعلوم ہوتو براہ مہر بانی بیان کوئی بی تاکہ در لیڈ ورولیڈ اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے۔ ناظرین خوب یادر کھیں کہ اس کا فرمائیں تاکہ در لیڈ ورولیڈ اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے۔ ناظرین خوب یادر کھیں کہ اس کا ورائی بی خوب یادر کھیں کہ اس کا ورائی ایے نہ دواس آسے استدلال ہی کر سکتے ہیں اور ناس کی کو جاستدلال ہی کر سکتے ہیں اور ناس کی کو جاستدلال ہی کہ جیتے ہیں دو بیات سے استدلال ہی کر سکتے ہیں اور ناس کی کی جاسے بی ہو سکتے ہیں دورائی کی جاسے میں ہو جاسے کہ اس کی کہ دورائی ہو جاسے میں کہ وجاسے میں کہ وجاسے میں ہو جاسے میں ہو جاسے ہوتو ہو تی کہ دورائی ہوتوں ہ

### ۹....نوس آیت

وفات مسیح پرمرزا قادیانی نے یہ پیش کی ہے بلکک اُمُّة فَلَدُ حَلَثُ اِس آیت کا صرف ترجمہ ہی کر گئے ہیں۔اور وجہاستدلال وغیرہ پھی تحریبیس کی۔ ہاں ترجمہ بیں بیالفاظ ضرور لکھ دیئے ہیں۔''یعنی اس وقت سے جتنے پیفیر ہوئے ہیں یہ ایک گروہ تھا جوفوت ہوگیا''

(ازالیس ۲۰۲ فزائن جسمس ۲۸۸)

تاظرین! آپ بخوبی اور بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بیالفاظ"اس وقت سے پہلے جتنے پخیر ہوئے ہیں۔ "کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ غالبًا" بلکک" کا ترجمہ ہے۔ جس کا ترجمہ ہے۔ بیٹر ہوئے ہو۔ تو قرآن جس کا ترجمہ ہے بیٹر ہواسم اشارہ ہے۔ اب اگرتم اس کا مشاز الیہ معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو قرآن شریف کھول کرد کیے لیجئے کہ کون کو نے تام اس سے پہلے آ بت میں آ چکے ہیں (اس سے پہلی آ بت میں مے نے اس لیے کردی ہے کہ تِلْکُ اشارہ قریب کے لیے ہے)۔

تأظرين .....ويكمي كُداس سے كَبَلَى آيت بي ہے آمُ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَعِيْلَ وَاِسْمَ وَيَعْقُوبَ وِالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا اَوْنَصَارِى قُلُ ءَ اَنْتُمُ اَعْلَمُ اَمِ اللّه

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ. وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥
 تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتُ. (نِتره ١٣٠١)

ترجمہ: تم كيا كہتے ہو كمابراجيم اورا المعيل اورا الحق ويعقوب اوران كى اولاد يہودى يا نصار كى تھے۔ كہدد يجد تم زيادہ جانتے ہو يا خدا اوراس سے زيادہ ظالم كون ہے جوشهادت كو چسپاتا ہے جواس كے پاس اللہ كى طرف سے ہاور اللہ تمہار علوں سے بنز رئيس سيا يك امت تقى۔ جوگذر چكى۔ "خولت" كے لفظ پر بحث من ساتويں آيت من كر آيا ہوں۔ اعجاز قرآن ہے كہ آيت من كر آيا ہوں۔ اعجاز قرآن ہے كہ آيت من سين كانا منبس۔

٠ ا..... دسوین آیت

وَاَوُصَائِی بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةَ مَا دَمُتُ حَیَّا بیش کی ہے اور پھر لکھا ہے' اس کی تفصیل ہم اس رسالہ میں بیان کر چکے ہیں اور اس سے یہ بھی فلا ہر ہے کہ انجیل طریق پر نماز پڑھنے کے لیے حضرت عین کا کو وصیت کی گئی تھی۔ وہ آسان پر عیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور حضرت یکی ان کی نماز کی حالت میں ان کے پاس یوں ہی پڑے رہے ہیں۔''مرد ہو ہوئے'' اور جب دنیا ہیں حضرت عینی آئیں گے تو بر خلاف اس دصیت کے امتی بن کرمسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے۔'' (زالہ میں ۲۰ خزائن جسم ۲۸۸)

مرزا قادیانی کا یہ بیان سقم اور غلطیوں ہے جراہوا ہے۔ اس آیت ہے وفات سے بر مرزا قادیانی کی وجہ استدلال از الہ میں یہ ہے کہ حضرت سے نے تاحیات خود صلوۃ اور زکوۃ کا ادا کرنا فرائف میں شار کیا ہے۔ اگروہ زندہ ہیں۔ تو ان کا زکوۃ دینا ثابت کرد۔ ورندوہ مردہ ہیں۔ اس تقریر میں متانت مثیلیت اور وقارمبدویت کو بالائے طاق رکھ کرم زا قادیانی نے شوخاندا ستہزا بھی کیا ہے۔ اور دریافت کیا ہے کہ آسان پر حضرت عیسی زکوۃ کہاں ہے دیے ہوں گے۔ ادر کون لیتا ہوگا۔

واضح ہو کہ کل نبیوں پرجیسا کہ زکو ہ کالین حرام ہے۔ ویسا ہی ویٹا بھی حرام ہے۔۔۔۔۔۔
کیونکہ اٹکا کل مال خداکی راہ میں وقف ہوتا ہے۔ اب رہا سیامر کہ اُوْ صَانِی کیوں کہا یہ بطور تعلیم
ارکان شریعت کے ہے۔ کیونکہ جب فر مایا اتمانی الْکِسْبَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا خدانے جھے کتاب دی
اور ٹی بنایا۔ توساتھ ہی اپنی شریعت کے ارکان بھی ظاہر کردیئے ہ۔۔۔۔۔زکو ہ سے مراداس جگہ ذکو ہ مال
نہ ہو۔ بلکہ ذکو ہ نفس ہو۔ قریداس پر روح القدس کا حضرت مریم کو کہنا ہے لِا هَبَ لَکِ عُلا مَا
ذریحًا ظاہرے کہ اس جگہ ذریحیًا کے معنی ذکوہ مال تکالنے والنہیں۔ بلکہ صاحب ذکوہ وطہارت ہیں۔

بینادی میں ہے۔ وَاَوْصَانِی وامرنی بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ زَكُوةَ الْمَالِ اِنْ مَلَكِته اَوْتَطُهِیْرُ النفس عن الوزائل. زَلُوةَ عَذَلُوةَ السَّرَادَ عَلَى حَدِجبِ صاحب نصاب بول۔ ورندُ اس کوزائل سے باک صاف رکھنا بھی ذکوة ہے۔

الله تعالى في حفرت يكي كون بل فرمايا ب "واتينه المحكم صبيا و حَنامًا مِنُ لَهُ الله الله الله الله و حَنامًا مِن لَهُ الله وَرَكُوهُ وَ الله وَرَكُوهُ الله وَرَكُوهُ الله وَرَكُوهُ الله وَرَكُوهُ الله وَرَكُوهُ الله وَرَكُوهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

٣ .....زكوة توالل نصاب يرفرض بـ اكرمرزا قادياني حفرت ميح كاس دنيا برزكوة دينا ثابت كرديس يوش وعده كرتا مول كميح عليه السلام كاآسان يرز كؤة ويناجعي ثابت كردول كا مرزا قادیانی کی اس بیان میں دوسری غلطی سیے کدان کوانجیلی طریق برنماز بڑھنے کی وميت كي مخي تعييد "وه عيمائيول كي طرح نماز يرصحة بين" اس غلطي كا منشاء بدي كدان كومعني نبوت معلوم نبیں ۔ امام اعظم جن کی قرآن دانی اور اسراد نبی کی توصیف مرز ا قادیانی نے (ازالہ ص اس فزائن جس ٣٨٥) من كى بكاند ببيب كمقاضى كافيعله ظامراور باطن يريكسال موتا ب مرآب تو نبوت کو بھی ظاہر اور باطن کے لیے نہیں سیجھتے۔ ہمارے سیدومولی محمد رسول اللہ توجس طرح برتمام كافيناس كي طرف مبعوث هوئ بين اى طرح جن وملك كي طرف بعي كوكي ذوى العقول تنفس ايها فهيس خواه وه في جو ياغيرني -جس برآب كا كام اورشراكع ومناجح کی بیروی واطاعت فرض ند ہو۔اور آپ کی رسالت کے بعد سابقہ شرائع واحکام پر چلنا حرام نہ ہو ميا مو- پس جب حالت يدب- توآبكا خيال كرنا كداب وه الجيلى طريق برنماز يز هي بين اور نزول کے بعد برخلاف وصیت مسلمانوں کی طرح پڑھیں مے معنی رسالت کے نہ بچھنے ہی پرمحمول بوسَلْنَا بِــمرزا قادياني ويَكِيتُــاللَّدْتُعَالَى كَيَا فَرَماْ تَا بِــوَإِذْ أَخَلَ اللَّهُ مِيْفَاق النَّبينَ لَمَا ١ تَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُونَهُ (آلَ عَمران ٨١) جب خدان نبول عاقرادليا كرجو يحمي س في كالبادر حكست دى ہے۔ پھر جب تمہارى طرف رسول موجود آئے۔ جوتمہارى سيائى ظاہر كرے كا۔ توتم ضروراس پرائمان لا نااور ضروراس کی مدوکرنا۔

اب سمجھ لو کہ مسلمانوں کی طرح حضرت عیسیٰ کا نماز پڑھنا برخلاف وصیت نہیں۔ بلکہ موافق پیٹاق از لی ہے۔اس معنی کی طرف صحیح مسلم کی حدیث عن ابو ہر برڈ میں اشارہ و دلالت ہے کہ آنخضرت کے موکی' عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا امام بن کرنماز پڑھائی۔(مسلم ج اس ۹۲ باب الاسراء) تیسری فلطی اس بیان میں مرزا قادیانی کی بہ ہے کہ '' حضرت عینی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوں گے اور حضرت کی پاس پڑے رہتے ہوں گے۔ مردہ جوہوئے۔'' فلطی بھی وجانبیاء سے عدم معرفت کی وجہ سے نافی ہوئی ہے۔ شابد آپ کومعلوم نہیں کہ گومر جانے کے بعد تکلیف احکام سے انسان سبکدوش ہو جاتا ہے۔ گرانبیاء اللہ جن کے جم میں عبادت اللی بمز لدروح کے ہے۔ جن کے دل میں محبت ربانی بجائے حرارت غریزی کے ہے۔ وہ مرجانے کے بعد بھی طاعات میں مشخول رہا کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم ج اص ۹۵ باب الاسراء) کی حدیث عن این عباس میں ہے۔ جب رسول اللہ اللہ تھا کے کمہ اور مدینہ کے درمیان وادی ارزق میں پنچاتو فرمایا۔ میں غباس میں موئی علیہ السلام کو کا توں میں انگلیاں دیئے۔ لیک لیک پکارتے۔ گذرتے ویک اس وادی میں موئی علیہ السلام کو جب صوف (لباس احرام) بہتے۔ اور کی حدیث میں حضرت کے مالی احرام) بہتے۔ اور کی عدیث میں حضرت کے علیہ السلام کو جب صوف (لباس احرام) ایراجیم وموئی میں اسلام کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت کی علیہ السلام ایراجیم وموئی میں رہے۔ بلکہ وہ می حضرت میں کی طرح نماز پڑھا کرتے ہیں۔

ناظرین! بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت بھی مرزا قادیانی کے دعویٰ کے لیے پچھے مفید نہیں اور آیت کو وفات سے سے ذراتعلق نہیں۔ نیز دعویٰ اثبات وفات سے کے علاوہ دیگر زوا کد جومرزا قادیانی نے لکھے تھے۔ان کا ایک حرف بھی میج نہیں۔

اا..... گيار بوي آيت

یہ ہو وسلام علی یوم ولائ فیوم الدن ویوم الموث ویوم المعث حیا مرزا قادیانی کمت ہے۔ "اس آیت مل واقعات عظیمہ جو حضرت سے کے دجود کے متعلق مصصرف تمن بیان کے گئے ہیں۔ حالاتکہ اگر اوفع" اور "نزول" واقعات میحد میں سے ہیں۔ توان کابیان می ضروری تفاری الدن دوباللہ "دون" اور" نزول "حضرت سے کاموردادر کل سلام الی نہیں ہونا چاہے تھا۔ "

(ازالص ۱۰۸ خزائن جهم ۲۲۸)

میں مرزا قادیانی کے ان فقرات کو بار بار جمرت اور تعجب ہے دیکیا ہوں کہ وہ اسرار دانی اور قرآن کہی دیا ہوں کہ وہ اسرار دانی اور قرآن کہی کہاں ہے۔کیا کی شکا کی جگہ نہ کور نہ ہوتا اس کے عدم وجود کی بھی دلیل ہوسکتی ہے۔ معجمین بلکہ صحاح ستہ میں بیسیوں ایسی احاد ہے ملیس کی کہ سائل نے آ کررسول کریم ملک ہے۔ معجمین بلکہ صحاح ستہ میں بیسیوں ایسی احاد ہے ملیس کی کہ شہادت۔ بھی ذکو قریمی جج کو سے اسلام کا سوال کیا اور آنخضرت نے بیان ارکان میں بھی کلمہ شہادت۔ بھی ذکو قریمی جج کو بیان نہیں فرمایا۔ تو کیا مرزا قادیانی مجردان احادیث پر اکتفا کر کے ان ارکان اسلام کے رکن بیان نہیں فرمایا۔ تو کیا مرزا قادیانی مجردان احادیث پر اکتفا کر کے ان ارکان اسلام کے رکن

ہونے سے انکارکر جائیں گے؟ اگرنیس ۔ تو یہاں بھی وہی عمل کریں۔ دوم .....مرزا قادیانی کویاد کرناچا ہے کہ حضرت کے کاریکلام اس وقت کا تھا۔ جب مریم صدیقدان کوجن کو گود میں لے کرقوم میں آئی ۔ تو کیا ضرور ہے کہ حضرت کے اس وقت اپنی زندگی کے مفصلا ندکل واقعات عظیمہ سے واقف بھی کئے مول ۔ بلک قرآن کریم اس امر کا شاہر صادق ہے کہ رَفعَ کی خبر حضرت کو حالت نبوت میں دی گئی تھی ۔ پڑھو۔ یکا عید سلی آئی مُتَوَقِید کَ وَرَافِعُ کَ اِلَیْ ، اور یادکروکہ مرزاتی نبوت میں اور عدو وفات شلیم کرلیا ہے۔

حققت يب كرسلام على يوم ولدث ويوم أموث التبيل كاجمله بري ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ اوله واخره. يا بِسُمِ اللَّه اوله واخره جوابتداء ع لَـ كرا ترتك كَى تمام عالتوں پرشامل ہےاب آگران نقرات برکوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ توسّلام عَلَی پر کیوں ہے۔ مارےزد یک 'رفع" اور' نزول" حفرت سے دونوں مورداور کل سلام الی کے ہیں اور اس لیے دوسلامتوں کے اندر اور وسط میں واقع ہوئے ہیں۔ ہاں مرزا قادیانی جوان الفاظ کا درمیانی واقعات براثر انداز نه موناتشليم كرتے ہيں۔ان كواس امر كاضرور جواب دينا جا ہے كہ جب بقول ان کے مست علیہ السلام صلیب پراٹکائے مئے۔ان کے ہاتھوں اور یاؤں میں میخیں تھو کی گئیں اور ان اذ يوں اور تكليفول كے بعد دروازه مرك ير بي كر محروه في رہے۔ تو كيا ان كى بيجان جرى مورد اور محل سلام البي كا نيتمي ؟ كياميح كالمحيح وسلامت ربنا رباني سلامتي كے بغير تها؟ أكر ايسے وشمنول كے زغدين سے ايسے برصليب كشيده كے سلامت رہنے كوتم سلام البي تسليم نبيس كرتے تو اور کے کرو مے لیکن اگر تسلیم کرتے ہو۔ تو بتاؤ کہ آیت میں الی نہایت بی جیرت بخش جان بری اورالی آفت کے بعدسلامتی کا ذکر کیوں نہیں؟ میں جا بتاتھا کہ آیت کے بعض اسرارا ورمعارف کو يهال ورج كرتا \_ محرمرزا قاديانى كاستدلال كابودا مونا-اى سے ثابت موكيا ہے۔ ناظرين كومعلوم رب كدمرزا قادياني اسي اس بيان من مرى وفات ميح بين مدى كا كام الزاني دلاكل بیان کر نانبیں ہوتا اور جوابیا کرتا ہے مجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔اس آیت کے نمن میں مرزا قادیانی کی ساری تقریرالزامی ہے۔

١٢..... بار موين آيت

وَمِنْكُمُ مَنْ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمُ مَنْ يُردُّا إِلَى أَرُدَلِ الْعُمُو لِكَيْلا يَعْلَمَ بَعُدَ عِلْمِ شَيْنًا. مرزا قاديانى كہتا ہے۔ 'بيآ يت بھى سے ابن مريم كى موت پردلالت كرتى ہے۔ كيونكداس سے ثابت موتا ہے كدانسان اگرزيادہ عمرياوے ۔ تودن بدن ارزل عمر كى طرف حركت كرتا ہے۔

يهال تك كديج كى طرح نادان محض موجاتا باور پرمرجاتا ب."

(ازالص ۲۰۹ خزائن جسم ۲۹س)

ناظرین کوداضح ہوکہ بیآ ہت مرزا قادیانی کی تبدلیل ہے۔ جب وہ سے علیدالسلام کا زیادہ عمریا ناتسلیم کرلیں ۔ محراس کے ساتھ رَفَعَ اِلَی السَّمَاء بھی طاہوا ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کوتسلیم کرنا پڑے گا۔

۲..... مرزا قادیانی کولازم ہے کہ وہ ایک حدقرار دیں کہ جب عمر کے فلاں سال تک كُونَى انسان بِينِيحِ كا\_تو وه ضرور بني ارزل عمر مين واخل موجائے كا\_قر آن كريم تواس امر پرشاہد ناطق ہے کہ حضرت او ح علیہ السلام نے ساڑھے نوسو برس تک دعوت کی ر نبوت حاصل ہونے ے پہلے کی عمر اور دعوت کے بعد طوفان آنے اور بعد از طوفان آپ کے زندہ رہنے کی عمر ان ساڑ مے نوصد یول کے علاوہ ہے۔ پھررب كريم كابيكلام ياك بمكوبيجى بتاتا ہے كہيكلرول سالول کے وہ تغیرات وانقلابات (جن سے قویس مفقور ہوجاتی ہیں۔ خرابہ آباد اور آباوخراب بن جاتے ہیں۔ سلطتیں بدل جاتی ہیں۔ بولیاں تبدیل موجاتی ہیں) بعض جسموں پرای طبقدارض کی موجووگی کی حالت میں اتنا اثر بھی نہیں ڈال سکتے ۔ کہ وہ اتنا بھی معلوم کرلیں کہ اس طبقہ ارض پراور اس حصه ملك مين تبعي كوني تغير آيا بهي تفا؟ اوركسي قتم كا انقلاب بهوا بهي تفايانبير،؟ وه يتنكرون برسول كاممتد زبانداور درازعرصدان كي نكاه مين ايهاقليل نظرة ياكرتاب كدبيخاصان خداا يؤمنا اَوْبَعْضَ يَوْم ع تعيركيا كرتے بيل إكيا مرزا قاويانى كنزويك يديانات مدايت اورنور نہیں ہیں؟ کیاانسان ضعیف البدیان کو اختیار ویا گیا ہے کہ وہ تحکم کی راہ سے پیقر اردے کہ جو کچھ آج كل مور باب-رب كريم في نتهي است تجاوز فرمايا ب-اورندفر مائ كا-كياان كولقمان ذ دالهو ركا حال معلوم نہیں۔جس كى عمر دو ہزار سال كى تقى \_ كيا ان كوعمر ومعد يكرب كى تاريخ پرنظر ہے۔ جودوسو پچاس سال کی عمر میں ایرانیوں کے بیسیوں جنگ آنما۔ عربدہ جوفیلوں کو آلوارے کاٹ کاٹ کر چرشہید ہوا تھا؟ کیا مرزا قادیانی کاحق ہے کہ وہ ارزل عمر کی بھی صدستین کالعین کر كا يل طرف ع خودى مقرر كردي \_ إتَّقُو اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسَ.

۱۳..... تيرهوي آيت

وَلَكُمُ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِین لَكُورَ كِرِمِ رَا قادیانی نِتَح بركیا ہے۔ 'دیعیٰ تم ایخ جسم فاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے۔ یہاں تک کہ ایٹ تیت کے دن پورے کے ان فقرات میں تصداصاب کہف کی طرف جمہے ہے۔ ا کر کے مرجاؤ گے۔ بیآیت جسم خاکی کوآسان پرجانے ہے روکتی ہے۔ کیونکد اَکُمُ جواس جگد فائدہ تخصیص کا دیتا ہے۔اس بات پر بھراحت دلالت کررہا ہے۔ کہ جسم خاکی آسان پرجا نہیں سکتا۔ بلکہ زمین ہی سے نکلا۔اور زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔''

(ازالص ۲۰۹ خزائن جساص ۲۹س)

ناظرین! دیکھیں۔ ترجمہ میں جسم خاکی اوز مرجاؤ گے۔ کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ مرزا قاديانى لَكُمْ كومفي تخصيص جائع بي اورقر آن مجيد كاسيات كلام شابد بكرة يت كعظب الليس وآ وم وحوامير - چنانيدالله تعالى فرما تا بي قازَلَهُ مَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَانْحَرَ جَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اَهْبِطُوا بَعْضُكُمُ لِمعض عَلْوٌ وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرٌ وَ مَتَاعٌ اِلَى جِیْنَ. (بقره ۳۲) پس شیطان نے آ دم وحواد ونول کو پھسلادیا اور بہشت ہے جس میں دہ رہے تھے۔ان دونوں کو نکال دیا اور ہم نے کہائم اتر و لیمض تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکا نا اور فائدہ ہے ایک وقت تک ۔ اَزَ لَهُمَا میں تثنیہ ہے۔ وہ ذکر شیطان کے بعد ضار جع مرزا قادیانی لکیم کو جوشمیر خطاب اور اعرف معارف ہے۔ جب مفیر تخصیص تنام كر بچے ـ تو پحران كا مخاطبين كے سوااوروں سے مراد لينا ان كى تسليم كے خلاف ہے۔غرض اگر آ بت کے بیمعنی ہیں کرخاطبین زمین سے اٹھ کرآ سان پر نہ جا سیس ۔ توبیکہاں سے مرزا قادیانی نے نکال لیا کہ جواوگ خطاب کے وقت ہوز کہم عدم بیں مستور تھے۔ وہ بھی ای تھم میں شامل ووافل ہیں۔اس کی دلیل انہوں نے کی خبیں دی بلکہ آٹھ مفیر خصیص مان کراہیے دعویٰ کو ضعف پہنچایا۔ ٢.....اكر بلاكسى دليل كے مان لياجائك كم فض على الجيس اور آدم كے سواان كے ذريات بعي شامل بين \_ تب بعي آيت بالامفيد معنى ومقصود مرزا قادياني نبيس موسكتي \_ كيونكه جب ثابت ہو چکا کہ اُمٹیم میں اہلیس وآ دم وحوا کی طرف خطاب ہے۔ تو قرآن مجید کے بیبوں مقامات سے بیٹابت اور واضح ہے کہ شاطین آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اور ملاکک سے قریب ہوجاتے ہیں حتی کے شہاب ٹاقب ان کے پیچےلگ کران کوخاک کردیتا ہے۔ بقول مرزا قادياني آيت كااثر واطبين بريدونا جائية قاكريسب زمين يداد في المدنسكين فضامي جاند سكيل \_مرشياطين كا إله ه جانا ديكرآيات عدمعلوم موكيا-اورآيت متدلدان كے ليے مانع نه مولی اب مرزا قادیانی فرما کیں کریہ ایت انہاء خدا کے لیے آسان پرجانے سے کیوں مانع ہے؟ س ستنقر كاتر جم فيك فيك بيذكوارثر ب\_ جس كوصدرمقام بمي بولت بي عربي

زبان کی تاریخوں میں اس کے تخت گاہ کو ''مستقر '' الخلافہ کھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کی شخص کا اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوتا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ دوسری جگہ جانہیں سکتا علیٰ ہذااس کا ہیڈ کوارٹر سے علیحدہ ہوتا بھی اس امر کا جبوت نہیں کہ اس کو اپنے صدر مقام سے اب کوئی مناسبت نہیں رہی سیدالا نہیا بھی مصطفیٰ منطق بھی بھر تھے۔ جوشب معراج کو بالائے سدرۃ المنتبیٰ تشریف لے گئے تھے۔ اگر آنخضرت کے لیے ہی نہیں ہو سے آگر آنخضرت کے لیے ہی تہیں ہو سکتی۔ معراج جسمانی کا ثبوت اس مضمون میں آگے آگا۔

اس سرزا قادیانی نے اللی جین کا ترجمہ نیہاں تک کے مرجاؤ گے کیا ہے۔ مگروہ کی افت کی کتاب سے میں کے معنی دقت کے ہیں اور ای لیے اللی جین کا ترجمہ ایک وقت تک ہے۔ ہر فض کے لیے استقراد فی الادض کا ایک معین عرصہ رب کریم نے مقرد کر رکھا ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام بھی ایک وقت تک زیمن پر ایک معین عرصہ رب کریم نے مقرد کر رکھا ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام بھی ایک وقت تک زیمن پر رہ اور جب مُتَوَقِیْک وَ دَافِعُکَ اِلَی کا وعدہ پورا ہونے کو آیا۔ تو وہ آسان پر تشریف لے کئے نظا ہر ہے کہ اللی جین کے یہ مین ہیں کہ اگر ایک وقت زیمن پر ہے تو دوسرے وقت زیمن پر جاتا گے کہ اس برجاتا ہے۔ مقرت مال نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رب کریم اس جم کو آسان پر لے جاتا جا ہے یا نہ جا ہے۔ حضرت علی کے لیے آسان پر لے جاتا جا ہے یا نہ جا ہے۔ حضرت علی کے لیے آسان پر لے جاتا جا ہے یا نہ جا ہے۔ حضرت علی کے لیے آسان پر لے جاتا جا ہے یا نہ جا ہے۔ حضرت علی کے لیے آسان پر لے جاتا جا جاتا کو پورا فر مایا۔

بالفرض مرزا قادیانی نے زورلگا کر جین بمعنی موت ثابت بھی کردیا۔ تب اور بھی زیادہ ان کے معنی قابل اعتراض ہوجا کیں گے بینی اس وقت ترجم آست بیہوگا۔ اور تہارے لیے زمین میں استقر اراور فائدوا موت تک ہے۔ جس سے بدلکلا کہ موت کے بعد اموات کی لاشیں زمین میں استقر اراور فائدوا موت تک ہے۔ جس سے بدلکلا کہ موت کے بعد اموات کی لاشیں زمین سے اٹھائی جاتی جاتی ہیں۔ اس معنی کا غلط مونا ظاہر ہے۔ اس وقت آپ کو جین کا ترجمہ مجبوراً وقت کرتا پڑے گا۔ جیسا کہ شاہ رفیع الدین و شاہ عبدالقاد رس نے کیا ہے۔ غرض بہرصورت آپ کے استدلال کا بودادر کمزوراور غلط ہوتا ظاہر ہوگیا اور اپنی طرف سے الفاظ بھی زیادہ کئے۔ محرای ہمدمساعی پھر بھی مرزا قادیانی حصول مرام میں تاکامیاب ہی رہے۔

ا اگر رپر جواب ہو کہ موت کے بعدجم کوزشن شی بی رہے ہیں۔ گران کوزشن سے پچھ فائدہ ہیں ملا۔ تواس کے روشن آئر ملا ا روشن آیت شم اقبرہ اور آیت آلم نجعل الارض کفاتاً احیاء و امواتاً مرسلات ۲۵ پرنظر کرو۔

٧١.... چودهوي آيت

وَمَنُ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّمُهُ فِي الْحَلُقِ مرزا قاديانی لکھتا ہے۔"اگرمسے ابن مریم کی نبست فرض کیا جائے کہ اب تک جم خاک کے ساتھ ذندہ ہیں۔ توبیا نتا پڑے گا کہ ایک مت دراز ہے ان کی انسانیت کے قوئی میں بھلی فرق آگیا ہوگا اور بیا الت خودموت کو جائتی ہے۔"

(ازال ١٠ ترائن ج ١٣ م١٧)

مرزا قادیانی کے اس وجہ استدلال کا جواب میں آٹھویں اور بارھویں آ یت کے تحت
میں لکھ آیا ہوں۔ ناظرین ملاحظ فرما کیں۔ میں بار باریجی عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی بطور کلیہ
قاعدہ کے عمر کی وہ مقدار قرار دیں۔ جس کوارزل عمر کہ سکیں۔ اور جس پر تنگیس ٹی انخلق صحیح ٹابت
ہوسکے۔ ہم توریت وغیرہ کتابوں میں لکھاد کے تعقیم ہیں کہ حضرت آدم کی ۹۳۰ برس حفرت شیث ک
۱۹۲۔ حضرت نوح ۱۰۰۰ حضرت ادر لیس ۱۳۵۔ حضرت موئی ۱۲۰۔ حضرت ایرا ہم علیہ السلام
مال کی عمرین تھیں اور باایں ان کے انسانیت کے قوئی میں کچھ فرق ند آیا تھا۔ اصحاب کہف کا
قصد پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض انسانی جسموں کو صدیوں کے زمانہ کا اثر محض اننا
ہوتا ہے۔ جتنا ہم لوگوں پر ۲ کھنٹے یا ۱۲ کھنٹے یا ۲۸ کھنٹے یا ۲۸ کھنٹے گذر جانے ہے اگر ناظرین
اور مرزا قادیانی کے نزد کی ایک سسس سال کا جوان شخص ایسا ہیر ہم اور شخ فانی ہوسکتا ہے کہاں ک
قوت جسمانی اور قوی بشری بالکل ہی اسے جواب دے جائے۔ تو حضرت سے کی نسبت بھی مرزا
قادیانی کو ایسا خیال باندھ لینے کا حق ہے۔ لیکن آگر یہ ایک قابل ہمسخر بات بھی جائے کہ کوئی
عیسیٰ کا پیرضعیف ہو جانا بھی فلط عہ نی کے لحاظ ہ نی کے لحاظ ہ نے کہا کھنٹے میں شخ فانی ہو سکے۔ تو یقینا حضرت

حکیم نورالدین جونصل الخطاب میں مان چکے ہیں کہ البامی زبان میں ایک یوم ایک سال کو کہتے ہیں۔ دوہ اس بیان سے زیادہ تر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ وجی ربانی میں ۲۰۹ برس کو ایک یوم یا ایک یوم کا حصہ کہا گیا ہے۔ ان کوار بعد لگالین چاہیے کہ جب البامی زبان میں ۲۰۹ برس برابر ہیں ایک دن کے تو دو ہزار برس کتنے دن کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ وال حل کرنے سے پہلے یہ بھی غور فرمالین چاہیے کہ ۲۰۹ برس کا بعض یوم کے برابر ہونا تو اس طبقدارض پر جابت ہے۔ مملکت سے بھی غور فرمالین چاہیے کہ ۲۰۹ برس کا بعض یوم کے برابر ہونا تو اس طبقدارض پر جابت ہے۔ مملکت آن مجید میں فرماتا ہے۔ اِنَّ یَوُمًا عند رَبِّک

کا لف سَنَةِ مِمَّا تَعْدُون. (حج ٤٣) جس كوتم بزارسال ثاركرتے ہو۔وہ پروردگاركے ہال ايك يوم ہے۔اب مرزا قاديانی حساب لگائيں كه....عيسوى سال كتنے دن كے برابرہوئے۔ پھر ان كو پير برم اورضعيف القوئل ہوجانے كى حقيقت معلوم ہوجاوے گی۔

واضح ہواِنَّ يَوُمّا عِنْدَ رَبِّكَ كومرزا قاديانى نے (ازاله ٢٩٢ خزائن ج٣ص ٧٤٥) پرورج كيا ہے اوراس حساب سے روز عشم كوالف عشم كا قائم مقام بتاكرا پئى پيدائش اس ميں نابت كى ہے اس ليے اب مرزا قاديانى اس حساب سے انكار خبيس كر سكتے۔

### ۱۵..... پندرهوی آیت

''اللهُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مِنُ صُعُفِ لُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ صُعُفِ قُوَّةٍ لُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ صُعُفِ قُوَّةٍ لُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ صُعُفَ وَشَيْبَهُ. ترجمہ: فداوہ خداہے۔جس نے تم کوضعف سے پیدا کیا۔ پھرضعف کے بعد قوت دیدی۔ پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرانہ سالی دی۔ بیآ سے بھی صرح طور پراس بات پردلالت کررہی ہے کہ کوئی اٹسان اس قانون قدرت سے با برنیس ۔''

(ازالهم، ۱۱ فزائن جساص ۲۹س)

## ١٢.....١٢

وفات کی پرمرزا قادیائی نے پیٹی کی ہے اِنْمَا مَثَلُ الْحَیواۃ اللَّذُیّا کَمَاءِ اَلْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ ہِهِ نَبَاتُ الْاَرُضِ مِمَّا یَاکُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ اور لَکھاہے کہ کیتی کی طرح انسان پیدا ہوتا ہے۔اوّل کمال کی طرف رُخ کرتا ہے۔ پھراس کا زوال ہوتا ہے۔ کیااس قالون تقدرت سے میچ ہا ہررکھا گیاہے؟ کاش مرزا قادیانی اس مثال ہے ہی فائدہ اٹھاتے اور بچھتے کہ سب روئیدگی کی قسمیں زشین ہے آگئے۔ کمال تک بینچنے اور پر ھے اور پھرزوال کی جانب مائل ہو کر خشک ہونے ہیں درجہ ساوی نہیں رکھتیں۔ چنیتا ان ہر سرمرا تب کو دو ماہ ہیں طے کر لیتا ہے اور بیفکر کو کمال تک بینچنے کے لیے دی ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ ین اور ہالوں کا بھی چند پہر ہیں زشین ہے آگ آتا ہے اور گنوار سے اور کھنڈی کا نیج سال بحر تک زشین میں جوں کا توں پڑار ہتا ہے۔ افسوی کہ آپ حارث وحراث ہونے کے دعو یدار ہو کر بھی ان مثالوں سے بہت کم متنفید ہوتے ہیں۔ ہم مانے ہیں کہ سے اس قانون میں ساوات شخص نکال کر آپ دکھا دیجئے۔

۷۱....سترهوی آیت

'' فُمَّ اَنِكُمُ بَعُدَ لَالِكَ لَمِيتُونَ. وجه استدلال مِن مرزا قادياني كے پاس وہی پرائے لفظ ہیں۔''یعنی اول رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ تم كو كمال تک پہنچا تا ہے۔ اور پھرتم اپنا كمال پورا كرنے كے بعدز وال كى طرف ميل كرتے ہو۔ يہاں تك كرم جاتے ہو۔.... يمي قانون قدرت ہے۔ كوئى بشراس سے باہر ہیں۔

(ازالہ مراالا خزائن جسم ۲۰۰۰)

ناظرین ازبان عرب ش حرف دُمَّ ترافی اور ترب کے لیے آتا ہے۔ اورای لیے ہم نہایت صدق ول سے گواہی دیے ہیں۔ وَالَّذِی نَفْسِی بَیَدِهٖ لَیُوشِکُنَ اَنْ ینول فِینَا اَبْنُ مَوْيَمَ حَکُماَ عَدْلاً دُمَّ اِنَّهُ بَعْدَ لَالِکَ لَمَیتُونَ. مرزا قادیانی قانون قدرت کے موٹے موٹے موٹے حرف اور اور اور اللہ میں۔ مرکیا ایجا ہوکہ اس کی آثریات بھی ملاحظ کرلیا کریں۔

#### ٨ ا....ا مُعارهوس آيت

اَلَمْ تَوَانَّ اللَّهَ اَنْوَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءُ فَسَلَكُهُ يَنَابِيْعَ فَى الْآرُضِ (النج) تا أولِي الْآلْبَابِ (البحز و ٢٣) اس آيت كتحت ش مرزا قاديا في فصرف يالفاظ كلف بيل ان آيات ش مثال كطور پرينظا بركيا كيا ميان كيتى كى طرح رفته رفته اپن عمركو پوراكر ليتا ان آيات ش مثال كطور پرينظا بركيا كيا ميان كيتى كى طرح رفته رفته اپن عمركو پوراكر ليتا باور پحرم جا تا ہے ."

(ازال م الا توزائن ج مس مس

مرزا قادیانی موت میں پراس آیت ہے استدلال کی دجہ پھینیں لکھ سکے کھیتی کی مثال کی ہے۔ مگراس مثال میں مرزا قادیانی کی غلط بنی کا اظہار سوابویں آیت کے تحت میں ہم کر چکے ہیں۔

#### ١٩....انيسوي آيت

یہ جو مَا اُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنَ الْمُوسَلِیْنَ الا اِنَّهُمُ لَیَاءُ کُلُونَ الطَّعَامَ
وَیَمُشُونَ فِی اُلاَسُوَاقِ (سوره فرقان) اس آیت کا ترجمه مرزا قادیانی نے ان الفاظ میں کیا
ہے۔ ''ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھیج ہیں۔ وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور
بازاروں میں چرتے تھے۔''اور پہلے ہم بھی قرآنی ٹابت کر چکے ہیں کہ دفیوی حیات کے لڑوم
سے طعام کا کھانا ہے سوچونکہ وہ اب تمام نبی طعام بیس کھاتے لہذا اس سے ٹابت ہوا کہ وہ سب
فوت ہو چکے ہیں جن می کلم حقر سے بھی وافل ہے۔
(ازالہ سالا فرائن جسم سالہ)

ناظرین!اللہ تعالی نے یہ ہت ان منکرین نبوت کے جواب میں نازل فرمائی ہے جو رسول اللہ علی نازل فرمائی ہے جو رسول اللہ علی کی نبوت کا افکار کرتے ۔اور رسالت کو بنظر حقارت و کیمنے اور یوں کہا کرتے تھے۔

مَا لِهِلَدُ الرَّسُولِ يَا کُلُ الطَّعَامُ وَيَمُشِى فِي الْاسُواقِ . بيرسول كيما ہے۔جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چانا چرتا بھی ہے۔اللہ تعالی نے آئے خضرت علی کوان كی اس بیہودہ گفتگو کے جواب میں بطور تشقی وسکین قلب فرمایا ہے کہ بازاروں میں چرنا اور طعام کھانا اگر رسالت کے منافی جواب میں بطور تشقی وسکین تقیم الیے ہی گذرہ بیں۔جن میں میصفات لوگوں نے دیکھے اور معلوم کے اور باایں ہمدید مقرض ان میں ہے بعض کی نبوت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔مثلاً نصاری اور يہوداور عرب کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی ہے۔

حفرت سے کے طعام کھانے یا نہ کھانے کی بحث ساتویں آبت کے تحت میں ہو چک مرزا قادیانی آپ نے ان بین آبت ہو پکل مرزا قادیانی آپ نے ان بین آبتوں کو دلیل وفات سے بنانے میں حصراور تیم ہے بہت ہی کام لیا ہے۔ اور بدول میں شمان کی ہے کہ اگرایک تعیم کی دوسری نص شخصیص کرد بی ہوتو اس شخصیص کا ہرگز اعتبار نہیں کریں ہے۔ مگر بید کا غذی ناؤ چلی نظر نہیں آتی۔ اَوَ لَمْ یَوَ الْانْسَانُ اَنَّا حَلَقُنَاهُ مِنُ نَطُفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَصِیْتُم مُبِینُ (لیسین کے) کیا انسان نے نہیں دیکھا اور غور کیا کہ ہم نے اس کو نطقہ ہے بیدا کیا۔ اور وہ حجمت محلم کھلا خصومت رکھنے والا بن گیا۔) آبت میں آلانسانُ کل انسانوں پر شامل ہے۔ جس سے کوئی با ہر نہیں۔ حالانکہ ای آبت میں دوجگہ آپ کو تحصیص مانی پڑے گی۔ اول سسین نُطفة میں۔ کیونکہ جعرت آدم علیا اسلام انسان سے گر نطفہ سے بیدانہ ہوئے تیں۔ اور محمد بھین اور ایمانا جانے ہیں کہ انبیا واور صدیقین نہایت فرمانجروار بندے ہوئے ہیں۔ اور محمل این کیونکہ ہم یقینا اور ایمانا جانے ہیں کہ انبیا واور صدیقین نہایت فرمانجروار بندے ہوئے ہیں۔ اور محمل این کی وزیرہ کی اینے پروردگارے خصومت نہیں کرتے۔

۲ ..... مرزا قادیانی۔ یہ فرمائیں کہ طعام کھانا اور بازاروں ہیں پھر نا یہ مرسلین کا لازم حال تھایا خبلہ صفات بشری کی ایک صفت۔ اگر لازمہ کال تھا۔ تو لازم آتا ہے کہ ہرایک ہی اور مرسل نے وقت پیدائش سے لے کرزندگی کی آخری ساعت تک۔ غرض اپنی تمام ترعم کا کوئی لحمہ کوئی کخلے کوئی منٹ کوئی سیئٹ ایسا گذر نے نہ دیا ہو کہ وہ بازار ہیں پھرتے ہوئے اور پچھ نہ پچھ کھاتے ہوئے نظر نہ آئے ہوں۔ غرض کہ ان کا منہ اور ان کے پاؤں ہروقت چلے ہی رہتے تھے۔ کھاتے ہوئے آئر ہی معنی ہیں۔ تو اس کا منہ اور ان کے پاؤں ہروقت چلے ہی رہتے تھے۔ کھاتے ہوئے آئر ہی معنی ہیں۔ تو اس کا منہ اور ان کے بیری اگر یکی معنی ہیں۔ تو اس کا منہ اور ان کے بیری اگر یکی معنی ہیں۔ تو اس کا منہ اور ان ہی ہم کھانے اور بازاروں میں پھرنے کے خاص اوقات ہوں۔ اور دیکر اوقات میں اکل طعام اور مَشِی فی الشوئی ان میں پایا بھی نہ جاتا ہو۔ تب آ یت بالا آپ کے کیا مفید ہے؟ اگر کی معتلف وصائم کو دیکھ کروئی فیض ہے تھم لگا سکتا ہے۔ کہ طعام کھانے اور بازاروں میں ہم کے ماش دو تے ہیں کوئیک ہو سکتا ہے کیا میں پھرنے کی صفت اس سے جائی رہی۔ تو اس کے واشمند ہونے میں کی کوئیک ہو سکتا ہے کیا میں ان ان موثوں سے بھی مستفید نہیں ہوتے۔

#### ۲۰.... بیسوی آیت

یہ ہے۔ وَالَّلِائِینَ یَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّه لاَ یَخْلُقُونَ هَبُنَا وَهُمْ یُخْلَقُونَ اللّه لاَ یَخْلُقُونَ هَبُنَا وَهُمْ یُخْلَقُونَ اللّه عَیْراللّه کے رسش کے جاتے اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدائیس کر سکتے۔ بلکہ آپ پیداشدہ ہیں۔ مرچکے ہیں۔ زندہ بھی تونیس ہیں۔ اور نیس جانے کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔''اس کے بعدم زا قادیائی لکھتے ہیں۔' ہیآ یتی کس قدرصراحت ہے سے سے اور ان سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر رہی ہیں۔ جن کو یہوداور نصار کی اور بعض فرقے عرب کے اپنا معبود محمراتے تھے۔۔۔۔۔۔اگراب بھی آپ لوگ مسے این مریم کی وفات کے قائل نہیں ہوتے۔ تو سیدھے یہ کیوں نہیں کہددیتے کہ میں قرآن مانے شی کلام ہے۔'' (از الدس الاخزائن جاس اس)

ناظر میں! مرزا قادیائی نے اپنی عبارت میں انسانوں کی قیدا پی طرف سے لگا دی ہے۔ آیت میں تعیم ہے اور اس لیے ایسے تین صفات بیان ہوئے ہیں۔ جن سے کوئی تلوق جن و ملک۔ انسان وحیوان وغیرہ اس تعیم سے باہر نہیں رہ سکتے۔ ا ..... مِنْ دُوُنِ اللّٰهِ اس میں کل تلوق شامل ہے اسسکسی شے کا خالق ندہونا۔ یہ بھی سب پر محیط ہے۔ اسستعلوق ہونا۔ یہ بھی بجز خدا کے سب کو گھیرے ہوئے خدا کے سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس ان صفتوں والا اگر کسی قوم اور قبیلہ کا معبود سمجھایا مانا گیا ہے۔ تو دومردہ ہے۔''

ناظرین ۔ ایک لطیف قصہ یا درکھنے کے قائل ہے۔ جب قرآن مجید ہیں اِنگیم و مَالَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم (انبیاء ۹۸) نازل ہوا۔ تو مشرکین نے اس تعیم کو دیکھ کرخوب تالیاں لگا تیں اورخوش ہوکر کہا کہ اگر ہم اور ہمارے بت جہنم ہیں ڈالے جا تیں گے۔ تو ہم کو پھی ہیں ۔ کیونکہ ای قاعدہ"و مَالَعُبُدُونَ " کے ہموجب نصاری کے ساتھ آج کو پھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اورہم اس پرخوش ہیں کہ جب سے جہنم میں جائے تو ہم اور ہمارے بت بھی وہیں ڈالے جا تیں۔ اس پراللہ تعالی نے بینازل فرمایا۔ و مَا صَوْبُوهُ لَکَ اِلّا جَدَلاً طَ بَلُ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ طَ (زخرف ۵۸) یعنی حضرت عیلی علیہ السلام کی نظیر جوان کفار نے بیش کی ہے۔ بیان کا مجاولہ ہے۔ یہ لوگ محض خصومت سے اس کیا ہیں کرتے ہیں اِن ہو آلا عَبُد انْعَمُنَا عَلَیْهِ (زخرف ۵۹) حضرت عیلی اور خدا کے ایک بین کے جب کی اس تیم میں وہ خدم علیہ جس تو خدا کے ایس بندہ ہیں۔ جن پر خدا نے تھم میں وہ خدم علیہ جس کی تحضیص واسٹنا عدیگر ہیں۔ جن پر خدا نے تعمی ہے۔ کیوکر شامل ہو سکتا ہے؟

مرزا قادياني ملاحظة فرمائيس كدالي تعميمات سيتمسك واستدلال كرنااورد يكرآيات

پنظرند ڈالنادہ شیدہ اور دہ مسلک ہے جس پرمشرکین مکہ گامزن ہو بھے ہیں۔اور جن کی تلذیب قرآن مجید فراجی کے جن اور جن کی تلذیب قرآن مجید فراجی کے جنہ مالماند۔ بلکہ آیت ندکورہ ایسے استدلال کا نام مجادلہ رکھتی اور مسدل کو قَوْمٌ خَصِمُونَ مَن مِن شامل کرتی ہے فاعْدَبِرُ وَا یَااُولِی الْاَہُصَادِ.

٢ ......ا مُوَاتُ عَيْرُ اَحَيَاءِ پُرَجِي غُور فرما ہے۔غورطلب امریہ ہے کہ یہ مِن دُونِ اللّٰه جَن کو پکارا جاتا ہے۔ یہ اَمُواتُ عَیْرُ اَحْیَاءِ حالاً ہیں۔ یامالاً ہیں یعنی کیا آ ہت کے یہ معنی مرزا بی کرتے ہیں کہ جب چند شخصوں نے کی مِن دُونِ اللّٰهِ کو پکارنا شروع کیا۔ تو وہ فوراً مرجی جا تا ہے۔ اوراس کی حیات بھی منقطع ہوجاتی ہے۔ اگروہ بی معنی کرتے ہیں۔ تب پھیشک نہیں کہ یہ مینی خلاف واقع ہیں اور کلام ربانی کی شان عظیم اس سے برتر واعلی ہے۔ ہم نے خود سینکڑوں ایسے شخص دیکھے ہوں کے کہ سینکڑوں ایسے شخص دیکھے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے نیز ناظرین رسالہ نے بھی دیکھے ہوں کے کہ اس کے بیوتو ف معتقداور مریدان کو خدائے حاضر ناظر کی طرح ہروقت ہر جگہ موجود جانتے ہیں اور کہا اس کے بیوتو ف معتقداور مریدان کو خدائے حاضر ناظر کی طرح ہروقت ہر جگہ موجود جانتے ہیں اور پہر مان کے بیوتو ف معتقداور می پاہری پکارا کرتے ہیں۔ ان کا بڑا امسکہ یہ ہے کہ خدارو ٹھ جائے تو میں۔ کر وافعال جاور پر کو شاور ان کے مون اور خداسے کا مرانی کے دن بڑی عیش وشاد مانی سے پورے کیا کرتے ہیں۔ یہ واقعات جن کا ظہور ہر شخص ہر کورد کے میں کہ دن بڑی عیش وشاد مانی سے پورے کیا کرتے ہیں۔ یہ واقعات جن کا ظہور ہر شخص ہر روز د کھر سکتا ہے۔ ہتلار ہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے معنی فلط اور خلاف واقع ہیں۔

اب رہان کامالا موات اور غیر احیاء ہوتا۔ یعنی بالآخران مشرکین کے معبودوں نے ایک روز مرتا ہے۔ بیدیک صحیح ہے۔ گراب آیت شن سے علیہ السلام کی وفات بالفعل پر ذرا بھی اشارت باتی شدر ہے۔ اور مرز اقادیانی کاہم پر کھاعتراض شدرہ گیا۔ کیونکہ حضرت سے کی وفات بزیا نہ ایدہ کوہم سلیم کرتے ہیں۔ اور محل نفس فان کااثر ونفاذ سے پر بھی تسلیم کرتے ہیں۔

سسسب جوابات بالا مرزا قادیانی کی تفییم کے لیے عرض کئے گئے ہیں۔ ورند مفسرین نے آیت کو بھی اصنام لیعنی بتوں کے لیے لکھا ہے۔ اور امو ات غیر احیاء کے بید عنی کیے ہیں کہ ان بتائے ہوئے معبودوں کوتو بھی بھی حیات حاصل نہیں ہوئی۔ ان بیل بھی بھی لوازم زندگی پائی نہیں گئی۔ اور اس لیے عدم محض ہیں اس معنی پر کوئی اعتراض مرزا قادیانی کا وارد نہیں ہوتا۔ اور وفات سے کی دلیل کا تواس میں ہونا ذرا بھی تعلق نہیں رکھتا۔

# ۲۱....اکیسوین آیت

وفات من عليه السلام پر مرزا قاويانى في يديش كى ہے مَاكانَ مُحَمَّدًا أَهَا أَحَدِ مِنُ رَجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِيِّنَ اور وجه استدلال يكسى ہے كہ محدرسول الله خاتم النبين الله على الل

تاظرین ایمال مرزا قاویانی سے خت غلط ایکی ہوئی ہاور منا غلطی بیہ کسیدالانہیاء محمصطفیٰ علی کے شان رفید کے بچھے من قصور ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بیآ یہ صرح اور نص قطعی موجود ہے۔ "وَاذُ اَخَدَ اللّٰهُ مِینُاق النّبیّنَ لَمَا الّٰینُکُمُ مِنُ کِتَابٍ وَحِحْمَةِ ثُمَّ جَاءَ کُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمُ لَتُوْمِنَ بَهِ وَلَتَنْصُولُهُ (ترجمہ) جب فدانے نبیول سے اقرار لیا جو پھی میں نے تم کو کتاب اور حکمت وی ہے۔ پھر جب تمہاری طرف رسول موجود ہے۔ جو تمہاری سے ایکی ظاہر کرے گا۔ او تم ضروراس پرایمان لاؤے اور ضروراس کی مدوکرو گے۔"

اوراس کامنہوم و منطوق ہے ہے۔ جس قدرا نبیاء ورسل حضرت آدم سے حضرت عین گذرہ جیں۔ یہ سب وعدہ کر بچے جیں کہ ہم محدرسول اللہ کی امت کے شار میں اپنے آپ کو داخل و شامل جھیں گے۔ ای آبت کی عمل تغییراس داخل و شامل جھیں گے۔ ای آبت کی عمل تغییراس حدیث معراق میں ہے۔ جو سیح مسلم میں ابو ہریڑے سے مروی ہے کہ رسول خدا تھا نے نام بن کر مند نی اورموئی و عینی واہرا ہیم علیم السلام وغیرہ نے آپ کے چھیے مقتدی بن کر پڑھی۔ پس جب انبیاء گذشتہ کا شار پہلے ہی سے حضرت کی امت میں حضرت کی رسالت کے بعد ہوتا ہے۔ کو حضرت عینی علیہ السلام کا اس میٹان از لی کے ایفاء کے طور پر د نیا میں آٹا اور خلیفہ سلمین بنیارسول کو حضرت علیہ السلام کا اس میٹان از لی کے ایفاء کے طور پر د نیا میں آٹا اور خلیفہ سلمین بنیارسول کریم تھی تھی دوجہ رسالت کا مظہر ہے۔ نہ کہ آئخضرت کے درجہ خاتمیت کے منافی ۔ یہ امر کہ تھی علیہ السلام آئخضرت کی امت میں شار ہوتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے انیسویں آبت کے تحت میں (از الد کے سیح ہم اس امت کے شار میں ہی آگئے ہیں۔ '' یہ اقرار کرنے کے بعد مرزا قادیائی سے نہایت معجد معلوم ہوتا ہے کہ وہ سے تین مریم کے آنے کا انکار اس آبیت کے تمسک کہ حضرت کے بیا تھی تھی تھی کی نام ہیں بیس میں اور تجب پر تجب پر تجب یہ انہاء گذشتہ میں سے اگر کوئی نی اس میٹان از لی کے موافی سے کریں۔ اور تجب پر تجب پر تجب یہ انہاء گذشتہ میں سے اگر کوئی نی اس میٹان از لی کے موافی جس کی خبر قرآن موجد ہو تھی۔ بہارے سید محمصطفی عقی کی نام ہی تو دمت کے لیے ونیا

میں تشریف لائے۔ تو مرزا قادیانی اس آیت کواس کے لیے مانع خیال کرتے ہیں۔ گرخوداپ لیے ایک پہلونکال کر یون تحریر کے ہیں۔ 'خاتم النّبیّن ہونا ہمارے نی سلاف کا کی دوسرے نی کے آنے سے مانع ہے۔ ہاں ایسا نی جو مفکلو ہ نبوت محمد یہ سے نور حاصل کرتا ہے۔ اور نبوت تا مرتبیں رکھتا۔ جس کودوسر لفظوں میں محدث بھی کہتے ہیں۔ وہ اس تحریر سے باہر ہے۔ کیونکہ وہ بیا حث اتباع اور فنانی الرسول ہونے کے جناب فتم الرسلین کے وجود میں بی دافل ہے۔ جیسے کل میں جزودافل ہوتی ہے۔ اس الرسلین کے وجود میں بی دافل ہے۔ جیسے کل میں جزودافل ہوتی ہے۔'' (ازالہ ص ۷۵ خزائن سے سوس ۲۰۱۰)

دیکھو کیے صاف لفظوں میں لکھ گئے کہ میں نبی ہوں اور یہ آیت میرے لیے مانع نہیں۔ کیونکہ فنا فی الرسول ہوکر میں بھی محررسول اللہ علیہ کا جزوبن گیا ہوں۔

اچھامرزا قادیانی! اگر بباعث اتباع اورفنانی الرسول ہونے کوئی نی ختم الرسلین کے وجود میں بی داخل ہوجاتا ہے۔ اوراس کی نبوت جداگانہ شار نہیں ہوتی۔ تب بھی حضرت عیسیٰ می علیہ السلام کا آ نااورز ول فرمانا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ شخص سلم کی حدیث معران عن ابو ہریرہ ہے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ مسلح علیہ السلام نے حضرت محمصطفیٰ بھانے کا اتباع کیا ہے۔ اورفنانی الرسول ہونے کی شہادت حضرت عیسیٰ کے اس وعظ ہے لمتی ہے۔ جس میں انہوں نے اپنی امت کو وجود باجود محمدی کی بشارت ساسنا کر فرمایا تھا۔ ''آ کے کوئم ہے بہت با تیں نہ کروں گا۔ کیونکہ اس دنیا کا سروار آ تا ہے۔ اور بھی میں اس کی کوئی چیز نہیں۔' (یوحنا ۱۵ باب ۴۳) آیت دنیا کا سرواراور بھی میں اس کی کوئی چیز نہیں۔' (یوحنا ۱۵ باب ۴۳) آیت دنیا کا سرواراور بھی میں اس کی کوئی چیز نہیں۔' (یوحنا ۱۵ باب ۴۳) آیت دنیا کا سرواراور بھی میں اس کی کوئی چیز نہیں۔' ورکس سے دل اور صادق زبان سے لکھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔' قول میں صادق ہونا میں سے کرز دیک مسلم ہے ) تو اور کس محض کو ہوسکتا ہے؟ اس کے بعد مرز ا تا دیانی اس حدیث پر نظر فرما کیں۔ جس میں آئخ ضرت نے انبیاء کو علاقی بھائی فرما کر آخر میں فرمایا ہے۔و آئنا آؤ کی الناس بیعیسکی انبی مرفری ہو جورسول اللہ میں اور محدرسول اللہ معن اور محدرسول اللہ میں کس طرح وافل ہیں۔غرض بیاس بویسکی متدلہ آیت آ ہو کی متدلہ آیت آ ہو کے مفید نہیں ہو علیہ السلام میں کس طرح وافل ہیں۔غرض ثابت ہوا کہ آ ہے کی متدلہ آیت آ ہے کہ مفید نہیں ہو علیہ دوجوہ

ا .....قرآن مجید شهادت دیتا ہے کہ جملہ انبیاء آنخضرت کی امت میں ہیں۔ لہذا اس میں سے کسی ایک کا آنا اور خلیفہ بنتا بعینہ صدیق اور فاروق جیسا خلیفہ بنتا ہے۔

٢.....مرزا قاديانى نے مان ليا كمتيح بھى اى امت محمد يد كشار بى آ چكا ہے۔ ٣.....مرزا قاديانى كہتے ہيں۔ ميں نبي مول اور ميرے ليے آيت خاتم النيمين مانع

نہیں کیونکہ مجھے درجہ فنافی الرسول حاصل ہےا در میں رسول خدا سے پچھ جدانہیں ہوں۔ ٨ ..... فنا في الرسول كا قاعده كليه حضرت منهج برزياده ثابت موتا ب\_ انجيل اورضيح مسلم اس کے گواہ ہیں۔

پس ثابت ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے اس آیت سے استدلال میں بڑی غلطی کھائی ہے۔

باصريح مغالطه دياهي

ناظرین! بیجی یا در کھیں کہ حضرت سے علیہ السلام جو خدا کے نبی ہیں۔وہ ہمارے سیدو مولا محمصطفی علیہ کے صابی بھی ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ اس زندگی می رسول الله علی کود یکها مو-آ مخضرت کاحضرت کے سے شب معراج کو ملاقات کرنا ثابت ہے۔ اس نتیجہ بیہ ہے کہ اگر صدیق وفارون کی خلافت کے لیے آیت خاتم انتہین مانع ہے۔ توحفرت عینی کی خلافت کے لیے بھی ہے اور اگر ان کے لیے مانع نہیں ۔ تو حضرت عینی کے لیے بھی مانع نبيس \_ايك ني كاني موكر پرمحاني مونا بهي بعيد بين \_حضرت مارون و يحي عليهم السلام كي مثاليس موجود ہیں۔ ہاروا توموی کے صحابی تھے۔ یکی زکر یاعلیہ السلام کے۔

۲۲..... بائيسويي آيت

وفات مسيح عليه السلام يريينيش كى ب فاستلو أهل الدِّكو إنْ كُنتُم لا تَعُلَمُونَ یعنی اہل کتاب سے پوچھلوا گرتم کومعلوم نہ ہو۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ "جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے نصاریٰ کی کتابوں کی طرح رجوع کیا اور معلوم کرتا جایا کد کیا اگر کسی نبی گذشتہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو۔ تو وی آجاتا ہے۔ یا اسی عبارتوں کے چھاورمعنی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا كه اى امر متنازعه فيه كا جم شكل ايك مقدمه حضرت ميح ابن مريم آپ فيصل كر يچك بين \_ ويكھو كاب سلاطين - كتاب ملاكى - الجيل كدايليا كا دوباره آسان إسے اتر تاميح في كس طور يربيان (ונונת דוד לנול בחת חחח) فرمایاہے۔''

ا ا مرزا قادیانی اگراپ فاسلُوا اَهُلَ اللِّهُ كُو رِی فِصله كرنا چاہے ہیں۔ توہوں می فیصلہ كريس -آپ نے الفاظا الياكادوباره آسان عارتا كالكريسليم كرايا عكدايليا آسان برج هايا كيا-آب يدريانت كرت ہیں کہ اس کا اتر ناکس طور کا بیان کیا گیا ہے تو پہلے بیدریافت کر لیجئے کہ ''ایلیا کا آسان پر چڑھ جانا کس طرح بیان کیا گیا ہے' اور یوں ہوا کہ جب خداوند نے جا ہا کہ ایلیا کو ایک بگو لے میں اڑا کے آسان پر کیجاوے۔ تب ایلیا السع كساته جلحلال سے چلا۔ اورا يليانے السع كوكها (بقية والدا كل صفحه يرديكھي)

تو بہال تھہراس لیے کہ خداوند نے جھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ سوالسٹ بولا۔ خداوند کی حیات اور تیری جان کی سوگند میں تھے بھوڑ وں گا سووے بیت ایل کو از گئے۔ اور انہیا زادے جو بیت ایل میں تھے لگل کالسٹ کے باس آئے اور انہیا زادے جو بیت ایل میں تھے لگل کالسٹ کے باس آئے اور انہیا خواد کہ تھے بھوڑ وں گا۔ وہ بولا ہاں میں جانتا ہوں۔ تم چپ رہو۔ تب ایلیا نے اس کو کہا۔ اے السٹ تو یہاں تھر کہ خداوند نے جھوکو ریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات اور تیری جان کی حم میں تھے سے جدانہ ہوں گا۔ چنانچہوہ میریکو بھی کو میں آئے اور انہیا مزادے جو ریحو میں تھے السٹ کے باس آئے اور انہیا مزادے جو ریحو کی میں تھے کہا۔ تو یہاں درنگ کر کہ خداوند نے جھوکو لیون بھیجا ہے۔ وہ بولا۔ خداوند کی حیات اور تیری جان کی حم میں تھے کو نہ چھوڑ وں گا۔ چنانچہو سے دونوں آگے بیجا ہے۔ اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہو بیا۔ اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہو ہوئے۔ اور ان کے بیچھے بیچھے بیاس آ دی انہیا زادوں میں سے روانہ ہوئے۔ اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہو رہے۔ اور وے دونوں لب بیرون (تا ٹریا) کھڑے ہوئے۔ اور ایلیا نے انہی جا در کو لیااور لیپ کر پائی پر مارا کہ رہے۔ اور وے دونوں لب بیرون (تا ٹریا) کھڑے وہ سے ۔ اور ایلیا نے انہی جا در کو لیااور لیپ کر پائی پر مارا کہ رہے۔ اور وی دونوں لب بیرون (تا ٹریا) کھڑے وہ سے ۔ اور ایلیا نے انہی جا در کو لیااور لیپ کر پائی پر مارا کہ رہو گے۔

اوراییا ہوا کہ جب پارہوئے۔ تب ایلیانے السم کو کہا کہ اس سے آگے کہ تھے ہوا کیا جاؤں۔ مانگ کہ ٹس تھے کیا بچھ دوں۔ تب السم پولا۔ مہر ہائی کر کے ایسا کیجئے کہ اس روح کا جو تھے پر ہے جھ پر دوہرا حصہ ہو۔ تب وہ پولا تونے بھاری سوال کیا۔ سواگر جھے آپ سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ تو تیرے لیے ایسا ہو گا۔ وراگرٹیس توابیا نہ ہوگا۔

اوراتیاہوا کہ جون ہی وے دونوں ہو ہے اور ہا بٹی کرتے چلے جاتے تھے۔ تو دیکھ کرایک آگی رتھ اور آگئی گھوڑ وں نے درمیان آگئی رو کو جون کر دیا۔ اور المیلیا بھولے میں ہو کے آسان پر جاتار ہا۔ اور المیس نے پیرے ہا ہوں کہ جائیں کی درتھ اور اس کے ساتھی۔ سواس نے پیر ند دیکھا۔ اور اس نے المیلیا کی جادر کو بھی جواو پر سے گر پڑی تھی اور اس نے المیلیا کی چادر کو بھی جواو پر سے گر پڑی تھی ۔ افراس نے المیلیا کی چادر کو جواس پر سے گر پڑی تھی۔ افران نے المیلیا کی چادر کو جواس پر سے گر پڑی تھی۔ افران نے پیر باز الور کہا کہ فدا کہاں ہے۔ اور اس نے بھی اس چادر کو جب پانی پر مار اتو پانی ادھوا دھر ہو کی اس خودر کو جب پانی پر مار اتو پانی ایمیلیا کا فدا کہاں ہے۔ اور اس نے بھی اس چادر کو جب پانی پر مار اتو پانی ادھوا دھر ہو کی اس چادر کو جب پانی پر مار اتو پانی ادھوا دھر ہو گئی ۔ میلیا اور السم پار ہوگیا۔ "مرز اتا ویائی ایمیلیا کے آسان پر چڑھ جانے کی سیکھیت مفصل پڑھ کر اب اپنی اس فتار کی کہ میں مشکل خود اس نے ان خود کی اس کے جم کے ساتھ تھ تو جے کی فرع ہے' (از الہ ۲۲۹ کی مشکل خود اس کی جس میں میں ہو تھا۔ "دور کرنے کو کو بیٹ کی دریا ہیں کہ جس جادر کے گرنے کا ذکر ہے۔ وہ اس کا جسم میں تو تھا۔ بیلی کو ایک بیلیا کو ایک کو کو بیکیا کو بیلیا کو ایک بیلیا کو کو بیلیا کو کو بیکیا کو بیلیا کو کو بیک کو کو بیلیا کو کو بیک کو کو بیلیا کو کو کو بیکیا کو کو

ناظرین اس بیان میں مرزا قادیائی نے چند غلطیاں کی ہیں اول یعنی آیت کے بیجھنے میں آیت کے سیجھنے میں آیت کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگرتم کو معلوم نہ ہو۔ تب اہل کتاب سے پوچھو۔ خدائے فضل سے نزول میسے علیہ السلام کا مسلہ ایسانہیں۔ جو ہم کو معلوم نہ ہو۔ قرآن مجید سے لیکر صحاح ستہ اور دگر تمام دواوین حدیث میں نزول میسے علیہ السلام کی مفصل خبریں درج ہیں۔ بلکہ میں دعویٰ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ احادیث نزول میسے میں اس قدر تفصیل اور تشریح ہے کہ آج تک کی پیشگوئی کوتو کیا گذشتہ واقعہ کوتھی کسی مؤرخ نے الی خوبی اور صفائی سے شاید ہی بیان کیا ہو۔ میرا یہ کہنا تو مرزا قادیائی کوتا گوار خاطر ہوگا کہ انہوں نے ان احادیث پر نظر نہیں ڈالی۔ مگر اس میں شکہ نہیں کہان کی تحریم میں ان احادیث کی درا بھی دلالت نہیں۔

الف .....مرزا قادیانی! جغرافیائی طور پراس پیشگوئی کے متعلقدا حادیث اس طرح پر ہیں۔ اسسد مدینہ کی آبادی اہاب تک پکنی جائے گی۔ (صحیحین مسلم ج ۲ ص ۳۹۳ کتاب الفتن و اشراط الساعة) ناظرین آج ہمارے زمانہ تک اس حد تک آبادی نہیں پکٹی

۲ .....اسلامی شمرول میں سے سب سے آخر میں مدیندوریان ہوگا (در مذی ج ۲ ص ۲۲۰۰۰ باب فصل المدینة) خدا کے فضل سے آئ مدینة آباد دبارونق ہے۔

سبب ہے جنگ عظیم کار جنگ عظیم کا واقع ہونا سبب ہے مدینہ کی خرابی کار مدینہ کا خراب ہونا سبب ہے جنگ عظیم کار جنگ عظیم کا واقع ہونا سبب ہے تسطنطنیہ کی فتح ہو جانا وقت ہے خروج دجال کا (ابوداؤدُس ۱۳۲ج ۲ باب امارت الملاحم) یافقرہ یا دولانے کی ضرورت نہیں کہ خروج الدجال سبب ہے نزول سے کا۔

۲ .....دعفرت مسيح شهر بيت المقدس ميں ادرمسلمانوں كے نشكر ميں نازل ہوں مے (ابوداؤدج٢٣ ميں ١٣٥ باب فتنالد جال) ب ابدائي انقلابات سے متعلقہ احادیث پرنظر ڈالئے۔

ا.....مسلمانوں کا تشکر جونصاریٰ کی طلب میں لکلا ہوگا۔اس فوج کے مقابل ہوں

<sup>(</sup>بقیہ) اگر چادرے مرادجہم ہے۔ تو ایلیا نے خودائی جہم کو کس طرح لیب کردریا پر مارا تھا۔ سوم یفقرہ السم نے بھی اس چادرکو جب پانی پر مارا۔ کیا السم نے اپنے پیرومرشد کی لاش کو پھینک کر مارا تھاغرض بیتادیل فنول ہے۔ اور سلاطین باب ۲ سے ایک جہم کا آسان پر جانا ثابت ہے۔ اگر مرزا قادیانی کو فائسٹنگو ا اُھل المذِ تُحوِ پر ایمان ہے۔ تو پہلے اس صعود جسی کو تومان لیں۔ ۱۲

گے۔جس نے قسطنطنیہ فتح کرلیا ہوگا۔ تین روز تک مسلمانوں کو شکست ہوتی رہے گی۔ چو تھے روز مسلمانوں کو فتح کامل حاصل ہوگی۔ اس فتح مسلمانوں کو فتح کامل حاصل ہوگی۔ اس جنگ سدروز ہیں 99 فیصدی مقتول ہوں گے۔ اس فتح کے بعد جب ملک شام میں پہنچیں گے۔ تب الد جال خروج کرے گا۔ اور پھرنماز صبح کے وقت حضرت عینی نزول فرمائیں گے۔

(مسلم ج ٢ص ٣٩١\_٣٩٣ كتاب الفتن واشراط الساعية عن ابو بريرةٌ وابن مسعودٌ )

۲.....الدجال زمین شرق خراسان سے نکے گا۔ (تر مذی ج ۲ ص ۲ م باب ماجاء فی الدجال عن ابوبکر صدیق وہ بج کمدین سب جگد پھرجائے گا۔)

(مسلم ج ۲ ص ۴۰۵ باب فی بقیه من احادیث الدجال) ٣-....حضرت عیسی مسیح باب دلد" پرالدجال توقل کریں گے۔

(مسلم ج عص اجهم باب ذكر الدجال)

ج ... تعین زماندا ورسنین کے اعتبارے ملاحظ فرمائے۔

ا ..... جنگ عظیم اور فتح قسطنطند میں ۲ سال کا فاصلہ ہے۔ اور الدجال کا خروج ساتویں سال میں ہے ۔ اور الدجال کا خروج ساتویں سال میں ہے ۔ اور الدجال کا خروج ہوں سال میں ہے ۔ اور الدجال کا خروج ہوں ساتویں سال میں ہے۔ اور الدجال کا خروج ہوں ساتویں ساتو

گویس نے ان احادیث کی طرف نہایت مخصر لفظوں میں اشارہ کیا ہے۔ مگر حق کے طالب اور صداقت کے جویا ان بیانات ہے بہت کچھ فاکدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری غرض ان احادیث کو دکھانے ہے بیہ کہ جب اسلام نے اپی تعلیم کوخود کمل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایپ ناچیز بندوں پر اپی نعت کو تمام فرما دیا ہے اور مبحث فیہ مسئلہ میں بھی الی صراحت سے مسلمانوں کو آگاہ فر مایا ہے۔ تو ان نعمتوں کی قدر نہ کرنا اس پاک اور آخری تعلیم پر اعتبار نہ کرنا۔ اور پھر اہل کتاب ہے پرسش کا ایپ آپ کو تاج جانا کیا ہی لغوفعل ہے۔ جس طرح بہت سے شوم طبع بھکیاری (جن کے اندو ختہ ہے ان کے نفس کو بھی منفعت حاصل نہیں ہوتی) سینکٹر وں اشر فیاں اپنی سڑی بھی ٹیر کو بھی منفعت حاصل نہیں ہوتی) سینکٹر وں اشر فیاں اپنی سڑی ہی گڈری میں چھپار کھتے ہیں۔ اور پیسہ پیسہ کے لیے در بدر بھنگلے پھرا کر تے ہیں۔ اور پیسہ پیسہ کے لیے در بدر بھنگلے پھرا کر تے

دوسری غلطی مرزا قادیانی کی بیرائے ہے کہ نصاریٰ کی کتابوں سے بیرد کیمنا چاہتے ہیں کہ جب کی بیر کی گئا ہوں کے ایس کے کیامعنی ہوتے ہیں۔''مرزا قادیانی کیوں بیدو کیمنانہیں چاہتے۔کہان کتابوں میں خاص حضرت مسے کے آنے کے بارہ میں کیا لکھا گیا ہے۔

کیونکہ اس جگہ عمومیت کا سوال نہیں ہلکہ خصوصیت کا ہے۔ میں معزز ناظرین کی نز ہت طبع کے لیے مسیح کے آنے کے بارہ میں جو پھھ انجیل میں

سی معزز ناظرین فی نزمت سی کے لیے ق کے آئے کے بارہ میں جو پڑھا بیل میں کھاہے پیش کرتا ہوں متی ۲۲ باب میں میں بیان ہے:۔

ا ..... یہوع بیکل سے نکل کر چلا گیا اور اس کے شاگر داس کے پاس آئے کہ اسے بیکل کی عمارتیں وکھلا ئیں ۲ ..... پر یہوع نے کیا کیاتم بیسب چیزیں ویکھتے ہو۔ جس جہیں بچ کہتا ہوں کہ یہاں پھر پھر پر نہ چھوٹے گا جوگرایا نہ جائے گا۔ ۳ ..... جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیٹا تھا۔ اس کے شاگر داس کے پاس آئے اور بولے کہ یہ کب ہوگا اور تیرے لآئے کا اور دنیا کے اخیر کا نشان کیا ہے ۲ ..... اور یہوع نے جواب دے کے آئیس کہا۔ خبر دار رہوکہ کو کی جہیں گراہ نہ کرے ۔ اور کہیں گے۔ اور کہیں گے بیش سے جو واور بہتوں کو کرے ۔ اور کہیں گے۔ اور کہیں گے جنر دار مت گھراؤ۔ کیونکہ ان گراہ کریں گے ۲ ..... اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبر دار مت گھراؤ۔ کیونکہ ان سب باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ پر اب تک اخیر نیس ہے ( یعنی قیامت نہیں ) کے ..... کیونکہ قوم

ل تاظرين تيرية في كااورونيا كافيركافثان كياب بيالفاظ إنَّهُ لَعْلِم للساعة كالرجمة مين مرزا قادياني نے اند کی میر میں جو محلف وجوہ پیش کے ہیں۔ احادیث نبوی کے الفاظ اور انجیل کے الفاظ اس کا تصفیر کتے ہیں۔ حوار یوں کے الفاظ سوال سے بیمی معلوم ہے کہ اس سوال سے پہلے بھی ان کو حفرت عیلیٰ کے آسان پر جانے اور پھر قرب تیامت میں بارووم آنے کا حال معلوم ہوچکا تھالینی وہ بیودت تھا۔ جب الله تعالى إنيى مُعَوَ فِينكَ وَرَافِعُكَ إِلَى كا وعده حضرت عيلى كود عيكا تعاداوران الفاظ كمعن حضرت عيلى نيزان ك حواری وی مجھے تھے۔ جو آج جمہورمسلمانوں نے مجھے ہیں ورنہ تیرے آنے کا اور دنیا کے اخیر کا کیانشان ہے۔'' بالكل ب معنى مواجاتا ہے۔ كونكه حضرت سي تو خودان ميں موجود تھے۔ اورآنے ميں كيا كسرره في تھي۔ ع حفرت عيني في يشكوني كيه صاف اورواضح الفاظ من حتى طور يرفر مائى ب-اوراطلاع دى بكربت ب لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ جوسی کانام اور درجدائے لیے ثابت کریں گے۔ مجرعلامت اور نشان کے طور بر فرمادیا كجموث مي اس زماندش بيدا مول مح جب الرائيال شروع مول كى \_ يالزائيول كى افواه \_ قوم قوم بربادشامت بادشاہت پر چڑھے گی ۔ کال۔ وہائیں۔ زلز لے آئیں سے اب ان علامات رِنظر خورے و کیھو۔ پہلے مرز ا قادیانی كاوه دكوكي بإدكر وجَعَلْنكَ مَسِيْحَ ابْن مَرْيَهَم. لين شركح بول (ازاله ص١٣٣ ثرّاتُن ج٣٥ ١٣٢) كمر فرانس کی جنگ۔ سیام سے سوڈ اندول کا معرے انگریز ول کا۔افریقہ میں دختی لوگوں سے ہندوستان میں برہمااور شانی بہاڑی والوں سے وغیرہ وغیرہ براگاہ ڈالو۔ پھرروس اور انگستان کی اور جرمن وفرانس کی اور بوتان وروم کی جنگ کی افواہیں یاد رکھو۔ادر پھراس نتیجہ کو جوسیح علیہ السلام نے نکالا ہے انصاف سے دیکھو کہ وہ جھوٹے سیح بہتیروں کو کمراہ کرنے والے ہوں گے۔

قوم پراور بادشاہت بادشاہت پرچڑھے گی۔اور کال۔ وبائیں اور جگہ جگہ زلزلے ہوں گے(۸) پھریہ سب با تیں مصیبتوں کا شروع ہیں۔تب ویتہمیں دکھ میں حوالے کریں گے۔اور میرے نام کے سبب سب تو میں تم سے کینہ رکھیں گے (9) اور اس وقت بہتیرے تھوکر کھا کیں گے۔اور ایک دوسرے سے کیندر کھے گا (۱۰) اور بہت جھوٹے نبی اٹھیں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے (۱۱) اور بے دین پھیل جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی ہوجاوے گی (۱۲) پر جو آخر تک سبے گا وئی نجات یاوے گا (۱۳) اور باوشاہت کی بینوشخبری ساری دنیامیں سنائی جاوے گی۔ تا کے سب قوموں پر گواہی ہواوراس وقت آخرآ وے گا (۱۴) پس جب ویرانی کی مکروہ چز کوجس کا دانیال نى كى معرفت ذكر مواہے۔مقدس مكان ميں كھرے ديكھو گے۔ (يعنى جب الدجال بيت المقدس پنچے)(۱۵) تب جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔(۱۲) جوکو تھے کے اویر ہو۔ ا پیچے گھرے کچھ نکالنے کو نہ اترے۔ (۱۷) اور جو کھیت میں ہوا پنا کیڑا اٹھا لینے کو پیچھے نہ پھر ے (۱۸) بران برافسوں جوان دنوں میں حاملہ اور دورھ پلانے والیاں ہوں ( کیونکہ جب بجہ پیٹ یا گود میں ہوتا ہے بھا گانہیں جاتا) (۱۹) سودعا مانگو کہ تنہارا بھا گنا جاڑے میں بار کے دن نہ ہو(اس سے ظاہر ہے کہ الد جال بیت المقدر میں موسم سر مااور یوم شنبہ کو پہنچےگا۔) (بھا گنا نہ ہو ے مطلب یہ ہے کہ خداتم کو وہ دن نہ دکھلائے ) (۲۰ ) کیونکہ اس وقت ایسی بردی مصیبت ہوگی۔ جیسی دنیا کے شروع ہے اب تک نہ ہوئی ہواور نہ جھی ہوگی (۲۱) ادرا گروے (دن) گھٹائے نہ جاتے تو ایک تن بھی نجات نہ پاتا۔ پر برگزیدوں کی خاطروے دن گھٹائے جا کیں گے۔ (۲۲) تب اگر کوئی کہے کہ دیکھوسی یہاں ہے۔ یا دہاں تو یقین مت لاؤ (۲۳) کیونکہ جمو لے مسیح اور جھوٹے نبی آٹھیں کے اور بڑے نشان اور کرامتیں وکھا کیں گے یہال تک کہ اگر حمکن ہوتا تو برگزیدوں کو بھی ممراہ کرتے (۲۴) دیکھو۔ میں پہلے ہے ہی کہد چکا ہوں (۲۵) پس اگردے (لوگ) تمہیں کہیں دیکھووہ (مسے) جنگل میں ہے۔ تو باہر مت جاؤ۔ دیکھووہ کو تفری میں ہے (جس كا نام مرزا قادياني نے بيت الذكرر كھا ہے) تو باورمت كرو (٢٦) كيونكه جيسے بحل يورب ے کوندتی ہے۔ اور پچھم تک چیکتی ہے۔ وییائی انسان کے بیٹے کا آنا بھی ہوگا۔ (۲۷) اور فی الفوران دنوں کی مصیبت کے بعد سورج اندھیرا ہوجائے گا۔ اور جاندا پی اُروشی نہ دیگا۔ اور ستارے آسان ہے گریں گے اور آسان کی قوتیں ہلائی جا کیں گ ۔

یو حنا کی انجیل میں دیکھئے۔(۲۸) تم س چکے ہو کہ میں نے تم کو کہا کہ جاتا ہوں اور

تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگرتم جھے بیاد کرتے۔ تو میرے اس کہنے سے کہ بٹس باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے۔ کیونکہ میراباپ جھے سے بڑا ہے (۲۹) اور اب بٹس نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا ہے تا کہ جب ہو جائے۔ تم ایمان لاؤ۔ ۱۵باب۔ مرض کے ۱۳ باب اور لوقا کے کا باب بٹس بھی ای طرح ہے۔

اب مرزا قادیانی انساف اورج پندی کی راہ سے فربادیں کہ آپ حضرت کے کابیان ان کے فرول کے بارہ میں جواس قدر مفصل ہے اورانا جیل اربعہ میں منقول ہے۔ کیوں منظور نہیں فرماتے ۔ انجیل یوحنا کا بیفقرہ میں نے تم کو کہا کہ جاتا ہوں ۔ اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں ۔ زیادہ تر تدیر اورغور کے قابل ہے ۔ ظاہر ہے۔ '' پھر آتا ہوں'' وہی شخص کہا کرتا ہے جو پہلے جایا کرتا ہے ۔ پہلے جانا حضرت سے علیہ السلام کا ہمارے اور مرزا قادیانی کے فرد دیک مسلم ہے (گواس کی کیفیت میں اختلاف ہو) گرا ہوں'' کی مرزا قادیانی پڑے نے دور سے تر دیدکرتے ہیں اور کہتے ہیں کیفیت میں اختلاف ہو ) گرا ہوں تھا جو لاف ہے ۔ اندریں حالت کہ مرزا قادیانی "فائ لو الله کو اللہ کا ہمارے اور کو کھراس آت ہے کو وفات سے علیہ السلام کی دلیل بنایا ہے۔ اور خوش اعتقادم بیوں کو بلکہ کل مسلمانوں کو کئی صرت خلافی میں فالنا جا ہے۔

نے جواب دیا میں وہ ہوں۔جس کی معیاہ جی نے خردی تھی۔

اب دیکھوکہ اگر انجیل کا بدییان ہے کہ بی کے بوتنا کو ایلیا بتایا تو انجیل می کا بدیمان ہے کہ بوتنا نے ایلیا ہونے سے انکار کیا ہے جیلہ نے اپنے گروکو (پھی ) بنانا چاہا۔ گروہ نہ بتافر ما ہے۔ مصح جو دوسرے کے بارہ میں کہ رہا ہے۔ وہ سچا ہے۔ یا بوتنا جو خود اپنے مال کی خبر دیتا ہے۔ دہ صادق ہے۔ نی دونوں ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہی کہ نی کہ نی تو دونوں سچے ہیں۔ ہاں۔ می کے تول میں تخریف ہوگئی ہے۔ اس قدر لکھنے کے بعد جس سے ایلیا کا بوتنا میں ہونا فلط محن ہا بت ہوچکا۔ یہ میں تخریف ہوگئی ہے۔ اس قدر لکھنے کے بعد جس سے ایلیا کا بوتنا میں ہونا فلط محن ہا بت ہوچکا۔ یہ میں درج کر دینا چاہتا ہوں۔ کہ یہودی اگر حضرت ایلیا کے آنے کے قائل بھی تھے۔ تو ان کے اعتقاد میں یہ ہرگز نہ تفا۔ کہوہ خود آسان پر سے انرے گا۔ دیکھوعلاء یہود نے حضرت ہوتنا سے آلے اس کے کریے گائی ہوں نے کہوں کے دہ قائل ہوتے ہوگئی کے آسان سے زول فرمانے کے دہ قائل میں ہوتے ۔ تو حضرت ہوتنا ہوں ہوتی اور وہ نی تو ہون نہا راقل بھی دنیا میں بدانہ ہوئے تھے۔ یا یہ کہوں نے سے اور میں السماء کو قائل شے۔ اور جب انہوں نے شبر کیا تھے۔ اور بیہ ہما ہوت ہوئی ہوئی کا میں دنیا میں پیدا نہ ہوئے تھے۔ یا یہ کہوں المیلیا کے بحد وہ آسان سے تازل ہونے کے قائل نہ تھے اور بی نظرہ کا مطلب ہے۔ بدیں صورت المیلیا کے بحد وہ آسان سے تازل ہونے کے قائل نہ تھے اور بی نظرہ کا مطلب ہے۔ بدیں صورت المیان کی وجہ استدلال کی جہور میں فرد کی میں اور طابت ہوگیا کہ مرزا قادیائی نے اس آ ہے۔ بدیں صورت استدلال کر نے میں چندور چند غلطیاں کیں اور طابت ہوگیا کہ مرزا قادیائی نے اس آ ہے۔ بدیں استدلال کر نے میں چندور چند غلطیاں کیں اور مغالے دیے ہیں۔

#### ۲۳ .... تيكنوي آيت

یَاایَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِی اِلٰی رَبِّکِ راضِیَةً مَوْضِیَةً فَادُخُلِی فِی عِبَادِی وَادُخُلِی جَنِی وَادُخُلِی جَنِی الی رَبِّکِ راضِی عَبَادِی وَادُخُلِی جَنِی اسان الله الله الله وجار اور میری جنت میں چلا آ۔" مرزا قادیانی کی وجہ استدلال بیہ کے گذشتہ جماعت میں دخل جب ل سکتا ہے۔ جب انسان مرجائے اور میح بخاری کی حدیث معراج سے ثابت ہے کہ حضرت عیسی بھی فوت شدہ نبیوں کے گروہ میں اور میح بخاری کی حدیث معراج سے ثابت ہے کہ حضرت عیسی بھی فوت شدہ نبیوں کے گروہ میں شامل می ایک مدیث میں دفات کے پردلالت مرت کو کھی ہے۔ (مخص ازاد میں ۱۲ فرائن جسم ۲۳۳) ناظرین! مرزا قادیانی کا صغری و کبری دونوں غلط ہیں۔ میج بخاری کی ای حدیث پر جس کا مرزا قادیانی نے حوالہ دیا ہے۔ اگر تد ہرکرتے تو اس غلطی پر دہ جلد مطلع ہوجاتے۔ مرزا جس کا مرزا قادیانی نے حوالہ دیا ہے۔ اگر تد ہرکرتے تو اس غلطی پر دہ جلد مطلع ہوجاتے۔ مرزا

قادیانی فرمایے نبیول کی فوت شدہ جماعت شی حضرت عیلی کودیکھنے دالا کون تھا؟ ظاہر ہے۔
ہمارے سیددمولی محدرسول اللہ علی ہے۔ اور یہ می ظاہر ہے کہ اس وقت آپ ای دغدی حیات میں تھے۔ لیس جس طرح محدرسول اللہ کا گذشتہ انبیاء کے گردہ میں دخل ہوا۔ دخل الل جانے کے بعد کردہ میں دخل ہوا۔ دخل الل جانے کے بعد کردہ میں موجود ہے۔ اس فلطی کے بعد دوسری فلطی مرزا قادیانی کی ہے ہے کہ انہوں نے اس اگرفہ میں موجود ہے۔ اس فلطی کے بعد دوسری فلطی مرزا قادیانی کی ہے ہے کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا۔ اگر دہ یا عینسلی ایٹی مُتوَقِیْکَ وَدَافِعُکَ اِلَی اور یَاایتَهَا اللهُ فَسُلُ المُعْمَنِیَّةُ ارْجِعِی وونوں پرچھم بھیرت سے نظر فرماتے۔ تو ان کوصدافت کا لور درختال نظر آتا۔ پہلی آیت میں علی مورد میں مورف نش یعنی روح مخاطب ہیں (عینی میں جم ادرد درح دونوں شامل ہیں) اور درسری میں صرف نش یعنی روح مخاطب ہے۔ پہلی آیت میں دافِعُکَ اِلَی ہے۔ اور دوسری میں ارجوع پھر ایک کو دوسری سے کیا مناسبت ہے؟ اس سے تابت ہوا کہ 'د فع " کے مخی کلام اللی میں رجوع پھر ایک کو دوسری سے کیا مناسبت ہے؟ اس سے تابت ہوا کہ 'د فع " کے مخی کلام اللی میں دوبی ہیں اور مرزا قادیانی نے اپنی تقویت کے لیے لفظ کواس کے اصلی معنی سے پھر کر کھی کا گھر بنادیا ہے۔ اس میا مین نے اپنی تقویت کے لیے لفظ کواس کے اصلی معنی سے پھر کر کھی کا گھر بنادیا ہے۔

مرزا قادیائی آپ نے رَافِعُکُ اَلَیْ کو ارْجِعْی اِللی رَبِّکَ کے ہم معنی بنادیا ہے۔اگرکوئی کے کدار جعی اللی رَبِّکَ اور اللی رَبِّکَ فَارْغَبْ بھی ہم معنی ہیں۔تو آپ کیا جواب دیں گے۔

#### ۲۲ ..... چوبیسوی آیت

اَللَّهُ الَّذِی حَلَقَکُمُ اُمُّ رَزَقَکُمُ اُمُّ یُمِینُکُمُ اُمُّ یُمِینُکُمُ اُمُ یُحینُکُمُ فَمْ یُحینُکُمُ فَمْ یُحینُکُمُ فَمْ یَحینُکُمُ فَمْ یَحینُکُمُ فَمْ یَحینُکُمُ فَمْ یَحینُکُمُ فَمْ یَحینُکُمُ فَمْ یَحینُکُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فئم پُخینگئم کالفاظ صیفه مضارع ہے۔جس کے سمعنی ہیں کہ گوستم پردوواقع گزر لیے ہوں اور گزر رہے ہوں اور کرزر ہوں مورات مندہ پیش آئیں ہے۔ اس جب آیت کامنہوم زندہ جانداروں کی وفات بالفعل کامفتضی نہیں۔ بلکہ صرف بیظا ہر کرتا ہے کہ سب نے مرجانا ہے۔ اور سب پران واقعات چارگانہ نے گزر لینا ہے تو دفات مسے پر استدلال کی کیا دجہ ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کا اعتقادیہ ہے کہ آج کل صفرت سے فئم دَرَ فَکُمُ کے مصدات حال ہیں؟

#### ۲۵..... پچيبوس آيت

کل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَلِ وَالْإِكُوامِ لِعِنْ جَو چَيْر زمين پر بوه فنا كى طرف يل كررى ب مرزا قاديانى فرماتے بيل كه "ضداتعالى فى فان كالفظ افتياركيا \_يَفْنِي نهيں كها \_مطلب بيك فنا كاسلسله ساتھ ساتھ جارى ہے - ہار مولوى صاحبان بيگان كرد ہے بيل كمين بن مريم اسى فانى جسم كساتھ بلاتغيروتيدل آسان پر بينيا ہے۔'' بيگان كرد ہے بيل كمين بن مريم اسى فانى جسم كساتھ بلاتغيروتيدل آسان پر بينيا ہے۔''

ناظرین! ہماراایمان ہے کہ ہرشے کے ساتھ فناگی ہوئی ہے۔ ہم مرزا قادیائی کے بیان کوج جانتے ہیں کہ ہفنے کی جگہ فان کالفظ اختیار کرنے ہیں بہی بلاغت اور حکمت تھی۔ مگرمرزا قادیائی یہ فرمائیں کہ اس میں وفات بالغولی ولیل کہاں ہے۔ یہ بھی جناب محدول کا مولوی صاحبان پر افتراء محض ہے کہ می جانا بھیرو تبدل آسان پر بیشا ہے۔ ہاں ہم بیضرورا عقاد رکھتے ہیں کہ زبانہ کے تغیر وتبدل کا اثر بعض جسموں پر (غیر معمولی کہوخوق عادات کے طور پر بجھو) ایسا خفیف ہوتا ہے کہ وہ اثر نہ خوداس جم کو محسوں ہوتا ہے ادراس کے دیکھنے والے کو اصحاب کہ ففیف ہوتا ہے کہ وہ اثر نہ خوداس جم کو محسوں ہوتا ہے ادراس کے دیکھنے والے کو اصحاب کہ فسی ہوتا ہے ادراس کے دیکھنے والے کو اصحاب کہ فسی ہوتا ہے کہ وہ اثر کی محت کو صرف یوٹم آؤ ہوئے فسی ہوتا ہے اور اس کے دیکھنے والے کو اصحاب کہ فسی ہوتا ہے اور اس کے دیکھنے اور اس کے دیکھنے ہوتا ہوں ہوا۔ جس سے وہ سے دہ سے اس کو اپنے بی زمانہ کا آدمی خیال کر لینے ) اور ان کے ہاتھوں میں نہایت پر انے عہد کا سکہ و کھے کر دوروراز کے خیالات میں چینس گئے تھے۔ تغیروتبدل کے اثر کا تفادت طبقات ارض پر بھی و کے کہر دوروراز کے خیالات میں چینس گئے تھے۔ تغیروتبدل کے اثر کا تفادت طبقات ارض پر بھی و کلے کر دوروراز کے خیالات میں چینس گئے تھے۔ تغیروتبدل کے اثر کا تفادت طبقات ارض پر بھی و کلے کر دوروراز کے خیالات میں چینس گئے تھے۔ تغیروتبدل کے اثر کا تفادت طبقات ارض پر بھی و کلے کر دوروراز کے خیالات میں جو جو ہے تیں۔ سرد دلایت کے بدورے آسانی زمین پر دہنے ولایت کے رہے والے جو الے جو جو جو ہے تیں۔ سرد دلایت کے بدورے آسانی زمین پر دہنے ولایت کے درجے والے جملہ ہو تو تی جی سرد دلایت کے بدورے آسانی زمین پر دہنے والے میں دوروں کو دروں کی خوالے کی جو جو جو تی تیں۔ سرد دلایت کے بدورے آسانی نرمین پر دہنے والے کے بدورے آسانی نرمین پر دہنے کی سرال بعد کر دروں کو اس کی میں کو دروں ک

والوں میں تغیر و تبدل ایسا کم اور غیر محسوں ہے جس کے لیے کسر اعشاریہ کے مفر بھی مشکل سے کفایت کر سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ محکل مئن کی تحت میں آسان کے فرشتے بھی شامل ہیں اور مرزا قادیانی بھی جانتے ہیں کہ فائ کا اثر اِن پر بھی ہے۔ یعنی سلسلہ فناان کے ساتھ ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ مگر ریبھی سب جانتے ہیں کہ وہ ہزاروں ہرس سے عبادت کرنے والے ہنوز ایسے زمانہ تک جس کی حدانسانی وہم و گمان سے برتر ہے زندہ رہیں گے اب مرزا قادیانی کے نزد یک اگر مولوی مساحبان نے میچ علیہ السلام کے جسم پر جوز مین آسانی پر ہے۔ نامعلوم تغیر و تبدل کا تا نزول ہوتا مان لیا ہے۔ اور اس مانے سے ان کی تو حیداور ان کی اطاعت قرآن کریم کے دعوی باطل ہو گئے ہیں۔ تو کیا خود مرزا قادیانی پر وی اعتزاض عائد نہ ہوں میں اعتزاض عائد نہ ہوں میں۔ میں دی اعتزاض عائد نہ ہوں میں۔ میں کو کہتے ہیں۔

مرزا قادیانی بیآ فاب جوآپ کے نزدیک جسم جرائیل کانام ہے۔ اس کے وجودیس ایسا کم تغیروتبدل ہے کہ آپ کے فلسفیوں کے نزدیک (جن کی تحقیقات پر بھروسہ کر کے اور جن کی بھی اڑانے کے خوف سے ڈر کر آپ نے دفع سے کا اٹکار کیا ہے) اس کی اتنی صدت اور حرارت جو دنیا کو گرم ندر کھ سکے پچاس کروڑ برس میں جا کر کم ہوگی۔

# ٢٧..... چھبيسويں آيت

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَر فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مليك مُقْعَدِرُط اس كا ترجمه مرزا قاديانى نے بدي الفاظ كيا ہے۔ متقى لوگ جوخدا تعالى سے ہرزاكرايك تم كى مرشى كو چيوڑ ديتے ہيں۔ وہ فوت ہونے كے بعد جنات اور نہر ش صدق كى نشست گاہ ش بااقتدار بادشاہ كے پاس '' اور وجہ استدلال بيكسى ہے۔'' كه مرنا اور مقربين كى جماعت بي شامل ہوجانا اور بہشت بي داخل ہوجانا۔ بي تينول مفہوم ايك بى آن بي پورے ہوجاتے ہيں۔ پھريہ مى كھما ہے كہ اگردَ أَفِقُكَ إِلَى كَ بَهِمَ عَنْ بِي كَرْبِي خدا تعالىٰ كى طرف الله ايك اتو بلاشہوہ جنت بي بھى داخل ہوگيا'' (فض از الرص ۱۲۱ - ۲۲ خزائن جسم ۲۵)

ناظرین! ترجمہ اور دجہ استدلال میں چند غلطیاں ہیں۔ ترجمہ میں'' فوت ہو جانے کے بعد'' بناوٹی الفاظ ہیں۔ جومرزا قادیانی کی مضمون آفرین طبیعت نے خودشامل کردیے ہیں۔ اس آیت متدلہ کا تعلق مرنے کے بعد سے نہیں۔ بلکہ روز قیامت سے ہے۔الفاظ قرآنی یہ ہیں بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ اَدْهِى وَامَرٌ إِنَّ الْمُجُومِيْنَ فِي صَلالٍ وَسُعُو (القرام الم آكي إِرآيتين مِحرين بى كي بيان بن ارشاوفر ماكرفر ما إذا قُ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتِ وَنَهَو.

معزز تاظرين! نصرف مرزا قاديانى كا ترجم بى غلط به بلكديهى كدمرزا قاديانى في المعزز تاظرين! نصرف مرزا قاديانى كا ترجم بى غلط به بلكديهى كدمرزا قاديانى في التحت كى بنا پرجوبيا صول قائم كيا تفا ( حالانكدالفاظ مين اس اصول كى طرف صراحت الآك ولالت بحى نيس كدا نسان مرف كساته بى بهشت مين چلاجا تا به دو مرايا غلط به قرآن و المحتنة جيد من به منويد و أزلفت المحتنة المحتقين عَيْر بَعِيد. هذا مَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ. مَنْ حَشِي الرُّحُمَن بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْب مُنِيبٍ ۵ أَدْ عُلُومًا بِسَلامَ فَرْلِكَ يَوْمُ الْحُلُودُ. (سيس)

جس روز ہم جہنم کو پوچھیں گے۔ تو بھر گئی؟ وہ کے گی کیا اور پھے بھی ہے؟ اور (جس روز) متقین کے واسطے جنت کوآ راستہ کر کے قریب لائیں گے۔ یہ وہ بہشت ہے۔ جس کا وعدہ ہر رجوع کنندہ (احکام کے) محافظ کو دیا گیا تھا۔ جو شخص بن دیکھے رشن سے ڈرا۔ اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ اس کواس بہشت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دو۔ یہدن یوم خلود ہے۔ " والے دل کے ساتھ آیا۔ اس کواس بہشت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر رہی ہے؟ احاد یہ صحیحہ میں بیآ بت کس قدر مرز اقادیائی کے حازم اور ایک آن کے مسئلہ کو باطل کر رہی ہے؟ احاد یہ صحیحہ میں بھی بردی تفصیل وتشریح ہے سب کی جائے آیک بی حدیث ہے۔ "دسول اللہ قرباتے ہیں۔ میں سب سے پہلے در دازہ جنت جا کر کھنگھٹاؤں گا۔ رضوان پوجھے گا۔ آپ کون ہیں۔ میں کہوں گا۔" میں میں کہوں گا۔" میں میں اور ازہ کھول دے گا اور کے گا۔ جھے بہی تھم تھا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے در دازہ نہ کھول دے گا اور کے گا۔ مجھے بہی تھم تھا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے در دازہ نہ کھول دے گا اور کے گا۔ مجھے بہی تھم تھا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے در دازہ نہ کھول دے گا اور کے گا۔ مجھے بہی تھم تھا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے در دازہ نہ کھول دے گا اور کے گا۔ مجھے بہی تھم تھا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے در دازہ نہ کھول دے گا اور کے گا۔ مجھے بہی تھم تھا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے در دازہ نہ کھولوں۔"

اگر مرزا قادیانی کابی ند بہ میک ہے۔ توان کواس مدیث کے بعد بتلانا پڑے گا کہ ا دفات محم مصطفیٰ بیک ہے ہیا۔ تک جس قدر برگزیدگان خداانقال کرتے رہے۔ وہ سب کہاں جنت کے باہر ہے۔

یہ تمام تقریرتو مرزا قادیانی کی اصولی غلطی ظاہر کرنے کے لیے تکھی گئی۔ اب میں سے عرض کرتا ہوں کہ آ یت مشدلہ مرزا قادیانی کے دعویٰ پر ذرادلیل نہیں۔ بالفرض ان کا یہ بیان سیح کے انسان مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وفات میج پر کیا دلیل ہے۔ برگزیدہ بندوں میں داخل ہونا اگر دلیل وفات ہوتی۔ تو شب معراج میں ہی رسول کریم کا وفات پانا ایک مسلم واقع ہوتا۔ جب ایسانہیں ہوا تو آ پ کا بیاستدلال ایسا بودا اورضعیف ہے۔ جس کو دعویٰ سے مسلم واقع ہوتا۔ جب ایسانہیں ہوا تو آ پ کا بیاستدلال ایسا بودا اورضعیف ہے۔ جس کو دعویٰ سے

ذرامناسبت نہیں۔

# ۲۷..... ستائيسويي آيت

اِنَّ اللَّهِ يَنَ مَبَقَتُ لَهُمُ مِنَا الْحُسَنَى اُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمُ فِي مَا الشَّنَهَ تُ الْفُسُهُمُ خَلِدُونَ ٥ جَن لوگول كومارى طرف سے پہلے سے بھلائی ل چکی ہے۔ وہ دوز خ سے دور رہیں گے۔ اور بہشت کی آسائشوں میں بمیشد ہیں گے۔ مرزا قادیانی کی وجہ استدلال وہی پرانی ہے کہ انسان مرتے ہی بہشت میں داخل ہوجاتا ہے۔ اور مضمون آیت ہے کہ '' نیک بندے بہشت میں داخل ہول گے۔ لہذا حضرت سے مرکز اکن ج سم ۲۳۳۸) مرتے ہی بہشت میں واخل ہونے کا غلط ہونا میں تابت کرچکا ہوں۔ بالفرض بی عقیدہ سے و درست ہے۔ تاہم اس اصول سے کہ مرد نے فورا میں تابت کرچکا ہوں۔ بالفرض بی عقیدہ سے و درست ہے۔ تاہم اس اصول سے کہ مرد نے فورا میں بہشت ہوتے ہیں وفات سے بالفرض بی الفعل کہاں ثابت ہوگئ؟

ٹوٹ ..... تائیدالاسلام میں حضرت مصنف ؒ نے مرزا قادیانی کی طرف سے اپنے غلط عقیدہ وفات سے ہے۔ آیت ۲۸ کے جواب تائید غلط عقیدہ وفات سے سے ۳۰ آیات میں تحریف کی کے جوابات دیئے۔ آیت ۲۸ کے جواب تائید الاسلام میں شائع نہیں ہوے۔ غالبًا وہ صودہ سے کا تب نے کھودیا ہوگا۔ ذیل میں اپنی طرف سے چندشال کردہ اسے کمل کیا جارہا ہے۔ (فقیر)

### ۲۸....انهائيسويي آيت

این ماتکونوا اید رککم الموت ولوکتم فی بروج مشیده (الجزوغیر۵)
دویعی جس جگه تم بوای جگه موت تهیس کار کی اگر چهتم یزے مرتفع برجوں میں بودوباش اختیار
کرو' اس آیت ہے بھی صرح ثابت بوتا ہے کہ موت اورلوازم موت برجگہ جم خاکی پروار دہوتے
جی سے بھی صرح ثابت بوتا ہے کہ موت اورلوازم موت برجگہ جم خاکی پروار دہوتے
جی سے بی اللہ ہا ایک ایشا کا می بینی استفاء کے طور پرکوئی الی عبارت بلکدایک ایسا کلمہ بھی نہیں
کھا گیا ہے جس سے می باہر رہ جاتا ہی بلاشبہ بیاشار قالنص بھی سے این مریم کی موت پردلالگر
رہے جیں موت کے تعاقب سے مرادز بانہ کا اثر ہے جو ضعف اور بیری یا اراض و آفات مسلم اللہ والموت تک پہنچانا ہے اس سے کوئی تفسی تلوق خالی نہیں۔

(ازاله ۱۲۲۷ خزائن ت سے سے کہا تھی تامراد
الموت تک پہنچانا ہے اس سے کوئی تفسی توق خالی نہیں کے خلط نتیج کشید کرنے کی نامراد
کوشش کی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آیت کے جے معنی و مفہوم پر نظر کرنا ضروری

ہے۔ آپ جب سحابہ کرام کے ساتھ جمرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ کفار کہ مقابلہ کے لیے تیاری کا تھم فرمایا

و بعض کم ورطبع حصرات یا منافقین نے جنگ ہے جی چانا چاہا۔ ان کی حبیہ کے لیے یہ

آیات نازل ہو کی گی رکوع ای مضمون ہے متعلق نازل ہوئے۔ ان بیل بیآ ہے کر یمہ بھی

ہے ''کہ جنگ بیل جانے ہے جی چا کرتم موت نے بیل پی سکتے موت تو کہیں بھی آسکتی

ہے۔ اگر چہ بلند و بالا برجوں میں کیوں نہ رہو پھر بھی موت آئے گی۔' اب اس آ ہے بیل

موت کا آنا بھینی ہے اس کا بیان ہوں ہا ہے۔ یہ کہاں ہے کہیں علیہ السلام فوت ہو گئے۔

موت کا آنا بھینی ہے اس کا بیان ہوں ہا ہے۔ یہ کہاں ہے کہیں علیہ السلام فوت ہو گئے۔

موت کا آنا بھی کہاں وقت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ مرزا قادیا نی کا موقف ہے کہ فوت

ہو گئے اس میں ہے کہاں وقت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ مرزا قادیا نی کا موقف ہے کہ فوت

ہو گئے اس آ ہے میں ایک لفظ بھی ایسانہیں جس سے ثابت ہو کہ وہ فوت ہو گئے۔ کہی مرزا کو ملامت کر تا تھا کہم غلطاستدال ل کر بورجی اور اکو ملامت کر تا تھا کہم غلطاستدال ل کر ہو۔ اس لیے مجودرا اے دل کا چور بھی مرزا کو ملامت کر تا تھا کہم غلطاستدال ل کر ہو۔ اس لیے مجودرا اے کہنا ہوا ان اشارة المنص انہیں بلکہ مرزا قادیا نی کی '' شرارة النس''

رے ہیں'' مرزانے غلط کہا اس اشارة المنص انہیں بلکہ مرزا قادیا نی کی '' شرارة انفس''

نے اسے اس تح یف پر مجودر کیا ہے۔

نے اسے اس تح یف پر مجودر کیا ہے۔

.....مرزا کا کہنا کہ دموت اور لوازم موت ہر جگہ جسم خاکی پر وار وہوتے ہیں ' یہاں بھی مرزا کو یا و
رکھنا چاہیے کہ جس طرح مسلمان و کا فر .....اور نبی کی کیفیت موت میں فرق ہے اس
طرح زمین پر رہنے والے اور آسان پر رہنے والے اجسام کے لوازم موت یا اثر ات میں
بھی فرق ہے۔ سیدنا عیلی علیہ السلام نفحہ جرائیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ اس لیے
آسانوں پر قیام فرشتوں کی طرح ان کے جسم مبارک پر اثر ات کے مرتب کا فرق ظاہر وہا جو
ہے۔ مرزا کا مرشد ابلیس بھی آگر اب تک زندہ ہے تو اس کے جسم پر اثر ات موت ولوازم
موت میں مرزا کی نسبت تفاوت ہے۔ تو زمین پر رہنے والوں اور ساکنان ساء کا اجسام پر
لوازم موت کے اثر ات سے اٹکارٹیس کرنا جا ہے؟

سسساورز ماند يجم پرلوازم موت وارد موت مين بيصرف مرزا قاديانى كاعقيده نيس بلك كفار كمر ماده پرست محرين بعثت يكي كتيت تقدو قالوا ماهى الاحياتنا الدنيا نموت و نحيى وما يهلكنا الاالدهو. (جاثير٣٣) وه (كفار) كتيت تق كريمين و نيوى زندگانى بی کافی ہے۔ ہم مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اور حوادث زماندی ہمیں ہلاک کرتے ہیں کفار
کہ ومنکرین بعثت حوادث زمانہ کوموت اور لوازم موت ہجھتے تھے۔ یہی روگ آج مرزا
قادیانی الاپ رہا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے نزویک موت صرف اور صرف مشیت اللی
یفصل مایشاء اور ''حمیت'' ذات باری کی مرضی و منشاء پر مخصر ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ
سے مروہ برآ مد ہوا۔ کوئی چند ساعات' کوئی چند سال کوئی چند صدیاں۔ جس کو جننا چاہے
زندہ رکھے یہ خالت کی مرضی پر مخصر ہے۔ جب چاہے جس کو چاہے موت دے۔ عیسی علیہ
السلام ابھی زندہ ہیں۔ ان کی وفات کے وقوع کا اس آیت میں اشارہ یا شائہ تک نہیں۔
لیں جبکہ مرز ااخر الد نیاوال خرہ کا مصدات ہے۔

۵ ..... مرزان اپنی قلط برآ ری کے لیے آیت می تح یف کر کے اشارة النص فابت کرنا چاہیں۔
جبکہ صراصة النص بل رفعه الله (قرآن) ان عیسی لم یمت (حدیث) الله
ینزل فیکم (حدیث) کی موجودگی اس بات پرولیل بین ہے کہ مرزا قادیائی نے یہاں
مجی تح یف سے کام لیا ہے۔

۲۹.....انتيبوي آيت

مَاالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو جُو كِرَمَ كُورسول دے وہ لے لو۔اورجس مے مع كرے وہ چھوڑ دو۔ (ازالہ ص ۲۲۳ نزائن جس ۲۳۳)

آ ہے مرزا قادیانی اس آ ہے پرعمل کریں اورویکھیں کدرسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے حیات سے اور نزول سے علیہ السلام کے ہارہ میں کیا فرمایا ہے۔

ا....امام حن يعرى رحمت الله عليه عمروى عقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلْمَهُودِ اللهِ عَلَيْهُ لِلْمَهُودِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ لِلْمَهُودِ اللهِ عَلَيْكُمُ قَبَلَ مَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(تغيرابن كثيرجاص٢٧٦و٢٥١١نجريرج٥٩١)

رسول خدا ﷺ نے یہودکو (جو وفات عیسیٰ کے قائل تھے) فرمایا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں مرے۔اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کرآئیں مے۔ مدیث میں لَمُ یَمُتُ کالفظ غورطلب ہے۔کونکہ لَمْ نفی تاکید کے لیے آتا ہے اورمضارع کو یمعنی ماضی کر ویتا ہے۔مطلب میدکداس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے۔اس حدیث پرشاید جرح

ہو تتی ہے کہ رسل ہے۔ امام حسن بھری نے محابی کا تام نہیں لیا۔ گریہ جرح مرزا قادیائی اور ان

کا خوان الصفا کی طرف ہے قو ہوئیس سکتی۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے مباحثہ لدھیانہ میں تسلیم کر لیا

ہے۔ '' مجرد ضعف حدیث کا بیان کر تا اس کو بکلی اثر ہے روک نہیں سکتا۔'' مرسل حدیث بھی پاییہ
اختیارہ خالی اور بے اعتبار محض نہیں ہوتی اب رہے الل حدیث وہ بھی اس حدیث پر پچھے جرح
نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امام حسن بھری ہے بروایت محتج ثابت ہو چکا ہے کہ جب وہ روایت حدیث میں ارسال کرتے ہیں تو اس حدیث کے راوی حضرت علی مرتضی ہوتے ہیں۔ گرینی امیہ کے
طلاف اور شورش کے خوف سے آپ تام نہیں لیا کرتے۔ اس سے واضح ہوا کہ حدیث بالا مرفوع ہے۔ اور اس کی سند بھی جیداور عالی ہے۔''مرزا قادیائی اگر مَاالت کھم الوّ مُسُولُ برایمان رکھتے ہیں۔ آپ مرزا قادیائی اگر مَاالت کھم الوّ مُسُولُ برایمان رکھتے ہیں۔ قاس حدیث کے سامنے سراطاعت خم کریں۔

۲..... ابوداؤوص ۱۳۵ ج ۲ باب خروج الدجال کی حدیث میں ہے۔ کیس بھینی وَبَیْنی عَیْسُ بِینی کے درمیان کوئی نی نہیں ہوااور وہی عیسی تم میں عائد عید عید میں اور عیسی تم میں مازل ہوں کے ان الفاظ کو مرزا قامیانی ایمانی نظر سے دیکھیں کہ س کا آنا ثابت ہوتا ہے اور کس کی زندگی واضح ہے۔

سسسامام احمد کی مند اور ابن ماجیص ۲۹۹ باب خروج الد جال میں ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں شب معراج کو حضرت ابراجیم ومویٰ وعیسیٰ علیہ السلام سے ملا۔
قیامت کے بارہ میں گفتگو ہونے گئی۔ فیصلہ حضرت ابراجیم کے سپر دکیا گیا۔ انہوں نے کہا جھے
اس کی کچھ خبر نہیں پھر حضرت عیسیٰ کو فیصلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا۔ قیامت کے وقت کی خبر تو خدا
کے سواکسی کو بھی نہیں۔ ہاں خدانے میر سے ساتھ بیع بد کیا ہے کہ قیامت سے پہلے و جال لکلے گا۔
اور میر سے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہوگی۔ جب وہ مجھے دیکھے گا۔ تو یوں پھلے نے گا۔ جسے را تگ

مرزا قادیائی کیا بداحادیث مَا اَتکُمُ الرَّسُولُ مِی داخل بیں۔یانبیں؟ اگر بیں۔تو آپ ان پرائیان کیوں نبیں لاتے۔اگر آپ کے نزدیک مَااتکُمُ الرَّسُولُ مِی جملہ احادیث نبوی میں سے صرف وہ دوحدیثیں داخل ہیں۔ جو آپ نے اس آےت کی تحت میں کھی ہیں۔ تو

ا بیں نے از راہ اختصار تین احادیث پیش کی ہیں۔تفصیل وداوین حدیث میں دیکھنی چاہئیں۔ورنہ غائت المرام منر ور ملاحظہ ہو۔

وافئ ہوکہ بددو صدیثیں بھی آپ کے مدعا کے لیے ذرا شبت نہیں۔

ا الله المعنى ما بين السِتِيْن الى السَّبُعِيْنَ وَاقَلَهُمْ مَنُ يَجُوزُ ذَلِكَ جَسَ كَا ترجمه بَكَى الْعُمَارِ المتى ما بين السِتِيْن الى السَّبُعِيْنَ وَاقَلَهُمْ مَنُ يَجُوزُ ذَلِكَ جَسَ كَا ترجمه بَكَى آ بِي الْمُعْرِي الله السَّبُعِيْنَ وَاقَلَهُمْ مَنُ يَجُوزُ ذَلِكَ جَسَ كَا ترجمه بَكَى آ بِي صَحِح كَيَا بِهِ كَنْ مَيرى المت كَى اكْرُعَمْرِي سَائُم سِسَرَ بَرَى تَكَ بَوْل كَي اورا ليه لوگ مَتْر بول كَه والله مِين واظل بين - پُعربيه بول كَه و الله مِين واظل بين - پُعربيه على وليل آ ب كے ليے ب؟

٢.....دوسرى حديث ملم ٢٥ص ١٣١٠ بواب الفصائل باب معنى قوليه على راس مائة سنة كى يريش كى ب ماعَلى الارض مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مائة سنة و فعی روایة و هِنَ حَیَّةٌ جوز مین کے اوپر جاندارے ۔ ایبالخُلُون نہیں کہ اس پر سوبرس گزریں اور وہ زندہ ہو مَاعَلَى الْأَرْضِ كالفظ بتاتا ہے كه بيتكم صرف ان نفوس منفوسد كے ليے ہے۔ جواس وقت زین پرموجود تھے۔ورنہ ماعلی الار ص کی شرط نو فرر ہے۔ بلکدزیادہ تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ متکلم کو پیخصیص کرنے کے وقت حضرت مسے کا ضرور خیال گزرا ہے۔اوراس لیے ایسے الفاظ استعال فرمائے۔جوروئے زمین کے کل انسانوں پرتو حاوی ہو تکیں۔ مگر حضرت مسے علیہ السلام اس ہے متنی بھی رہیں۔لفظ الارض پرجن علی انظمی بحث کی ہے اور آیات ر بانی کے قرائن سے الارض کے الف لام کی تعیین کے لیے قرار دیا ہے۔ اس بحث میں تو مرزا قادیانی الارض کوربع مسکون بربھی اطلاق نہ کرسکیس گے۔ بلکہ جزیرہ عرب ہی مختص ہو جائے گا۔ الغرض بیاحادیث بھی آپ کے لیے کچھ ممدومعاون نہیں اور بیبھی ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی مَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ كَام واجب الاذعان كوجونهايت وسيع اورعام بصرف ووحديثول ك اندر ( جن کو آپ نے بنزار دفت اپنے مفید بنایا تھا۔ مگراس میں بھی کامیاب نہ ہوئے ) محدود جانتے ہیں۔ بلکہ جہاں کہیں رسول معصوم کے ارشادات جن کی اطاعت ہم پرفرض کی گئے ہے۔ان (مرزا) کے اوبام نفسانی کی مخالفت کرتے ہیں اس جگہ آپ نہایت دلیری اور جرأت سے احادیث ر سول پر مخالفا ند حملہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نگاہ میں احادیث نبوی کی وقعت کو یر کاہ سے بھی کم ظاہر کرویں۔اس بیان کے ثبوت میں کہ انہوں نے کس طرح پر جا بجاا حادیث نبوی برحملہ کیے ہیں۔اور کیے کیے پیرایہ میں ان کا ساقط الاعتبار ہونا زور وشور سے تحریر کیا ہے۔ مجھے زیادہ حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ میں اس جگہ صرف اس قدر دریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا

مَالَتُكُمُ الرَّمُولُ كَامرواجب الازعان الدونت فراموش موجايا كرتاب؟ بسر .... تيسوس آيت

یہ ہاؤٹ تو تھی فی السّماءِ قُلُ سُبُحانَ رَبِّی هَلُ کُنْتُ اِلَّا ہَشَوًا رَسُولًا ط اس کا ترجمہ مرزا قادیانی نے یوں کیا ہے "لینی کفار کہتے ہیں کرتو آسان پر چڑھ کرہمیں دکھلا۔ تب ہم ایمان لے آ کیں مے۔ان کو کہدے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارال ہتا اء ہیں ایسے ایسے کھلے کھلے نشان دکھادے۔اور ہیں بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آ دی" ترجمہ کے بعد لکھا ہے" کہ کفار نے آ تخضرت میں ہے سان پر چڑھنے کا نشان ما لگا تھا۔ آئیس جواب صاف مل کہ بیعادت اللہ بیں ہے۔" (ازادی ۱۲۵ فرائن جسم ۲۳۷)

ناظرین اس آخری آیت کے تحت میں مرزا قادیانی نے اپنی تمام اندرونی حالا کیاں ختم کردی ہیں پہلے تو ایک آیت کے اول اور آخر کے الفاظ کو ملا کر اور چ کے الفاظ کو بالکل اڑا کر اس کوایک مستقل آیت بناویا اور پراس کر جمدین بہت کھی کی بیشی کی۔مثلاً ہم کومعلوم نہیں موتاكة " تب بم ايمان لے آئيں مے "كن الفاظ كاتر جمه ہے۔ ناظرين جس آيت كومرزا قادياني نے الفاظ بالا کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ اُؤتُو تھی فی السَّمَاءِ طَ وَلَنُ نُوْمِنَ لِرُقِيْكَ حَتَّى تُنَوُّلَ عَلَيْنَا كِتِبًا نَقْرَؤُهُ. قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشُواً رَسُولًا (بى اسرائل ٩٣) اس عدابت بواكد أوْتَرُقى في السَّمَاء ك بعداور قُلُ سُبْحَان رَبِّيُ سے پہلے اس قدرالفاظ وَلَنُ نُوْمِنَ لِوُقِيْكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِتبًا نقوء أه مرزا قاوياً في في دانسة للم انداز كردية مادراس طرح قرآن مجيد كوم الى تحريف ہے محروم نہ چھوڑا۔ بہلے تو احادیث کوظئی وغیرہ کہہ کر قرآن مجید پر مدار ڈالا۔اور جب قرآن مجید کو مجى اينے مطالب كے خالف يايا۔ اور تاويل وتعقيد ہے بھى كام نہ چلا۔ تب الفاظ اور آيتوں كو بھى قلم انداز كرنا شروع كيا-الله أكبراكررب كريم ني اس كتاب مجيد كي حفاظت كاخود و مدند فرمايا موتارا گرباری تعالی نے اپنے نصل ورحمت سے اپنی کلام قدیم کوکرور وں مسلمانوں کے دل وسینہ اورقلب وزبان برندلكوديا موتارتو بيار مسلمانواتم ويكفتح كدكتب سابقه بيس تو كياتح يف موكي متى - جوايسے تير بهاوروں كى بدوات قرآن جيديس موجاتى - ياك ہے وہ رب العالمين جس نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ كَهِكُرْمْ آن كَى حَاظت خود فرمائى ہے۔ غرض ہیارے ناظرین إمرزا قادیانی نے عدا آیت کے الفاظ کو قلم انداز کر کے اور سلسلہ کلام کو آو رُکر ہملے آو کفار کے بیان کو بلٹ دیا اور پھراس جواب کو جو دوسری درخواست کے متعلق تعالی ہی درخواست ہے متعلق کر کے ایک خیالی قانون قدرت کی مدفر مائی۔ اور غالبًا دل متعلق تعالی ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کیسی خوبی ہے اپنے ندجب کو قابت کر دیا۔ ہزرگ مسلمانو! اب آیت شریفہ کا ترجمہ ملاحظ فرما ئیں اور اس آیت کو سرے سے وَ قَالُوا اَئن نُوْمِنَ اَلَّکَ حَتْی تَفْجُولَانَ سَدلا عَمْ مِلَ اس کفار نے یہ کہا تعالی ہم تھے پرایمان ندلا میں گے۔ اسس جب تک تو ہمارے لیے ذہن سے ایک چشمہ بہانہ لگا لے۔ ۲سسیا تیرے واسطے ایک باغ کم جوراورا گورکا ہوا در آو اس میں نہریں چلا کر بہائے۔ ۳سسیا ہم پرآسان کو گلاے کلاے کر کے گرا دے جیسا کہ آو کہا کرتا ہے۔ ۲سسیا ہے آ اللہ کو اور فرشتوں کو ضامی ہو تیرے اور ہم آو تیرے آسان پر چڑھ جانے سے بھی ایک نوشتہ ندا تارے۔ جس کو ہم سب پڑھ لیں نہ لا کیں شرا کر کہدے کی ایک نوشتہ ندا تارے۔ جس کو ہم سب پڑھ لیں نہ لا کیں نہ دے سبحان اللہ میں آو ایک بشرا در رسول ہوں۔

عادت الله كے خلاف ان كى درخواتنيل يتميں ـ

ا است آسان کوئلز کے کر کے ہم پرگراد ہے۔ است خدااور فرشتوں کوضامن لے آ۔
پس آ مت میں تذہر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ساری درخواستوں میں سے صرف ایک ہی ایک درخواست تقی ۔ جومنظور کی جاتی ۔ یعنی ''آسان پر چر ھنا۔'' لیکن چونکہ کفار اپنا کا ذہب اور رسول خدا سکتانے کا صادق ہوتا اپنے دلوں میں جانے تھے اور ان کوکائل یقین تھا کہ جومجزہ اس رسول سے جاہا جائے گا۔ باذن اللی بیضرور دکھا دے گا۔ لہذا بیدرخواست کرنے کے جومجزہ اس رسول سے جاہا جائے گا۔ باذن اللی بیضرور دکھا دے گا۔ لہذا بیدرخواست کرنے کے

بعد کہ جب تک و آسان پر چڑھ کرہم کوند کھلائے۔ "ہم ایمان ندلائیں گے۔ پھر جھٹ اس اقرار اوراس شرط سے بھی مظر ہوگئے۔ اور صاف کہ اٹھے کہ ہم تو آسان پر تیرے چڑھ جانے سے بھی ایمان ندلائیں گے۔ ہاں تب ایمان لائیں گے۔ جب تو ہمارے نام کا نوشتہ بھی بارگاہ الٰہی سے تکھواکر لے آئے اور ہم سب اس کو پڑھ بھی لیں۔

ٹاظرین! کفار کے اس آخری اور شوخاند استہزائے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے نبی ان کوسنا دے۔ میرا خدا اس سے پاک ہے کہ ہرایک کے پاس کتاب الی نازل کرے اور تمام تلوق کو صاحب کتاب اور رسول بنا دے۔ پھر میبھی کہد دے۔ میں تو ایک بشر ہوں۔ میارسول ۔ بینی بشر کسی پر کتاب الی نازل نہیں کرسکا اور رسول دوسرے کورسول نہیں بنا سکتا۔ آجت کے الفاظ اور اس کے ترجمہ اور مطلب پرغور کرنے کے بعد ناظرین معلوم کر سکتے ہیں کہ مرز اقادیائی نے اپنی متعدلہ آیات میں سے سب سے آخری آ ہت کو جوعدم رفع برساء کی دلیل قرار دیا تھا اور پھراس کو وفات سے پر چیاں کیا تھا وہ ان کے دعوی کی کتنی مطل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کفار کا تول پول نقل فرما تا ہے وکن نُوْمِنَ لِرُقِدِکَ ہم آسان پر تیرے چڑھ جانے سے ایمان نہ لاکیں گئی مطل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کفار کا تول پول نقل فرما تا ہے وکن نُوْمِنَ لِرُقِدِکَ ہم آسان پر تیرے چڑھ جانے سے ایمان نہ لاکیں گئی ۔ اللہ تو کا کمان نہ لاکیں گئی ۔ اللہ تو کا کمان نہ لاکیں گئی ۔ اللہ تو کمان نہ لاکین نہ لاکیں نے اور مرز اقادیائی قول کفار میں سے الفاظ اداکرتے ہیں۔ تو آسان پر ہمیں

اب مسلمان خود اندازه کرلین که الله تعالی این کلام میں صادق ہے یا مرزا قادیائی دونوں سے صرف ایک صادق ہے یا مرزا قادیائی دونوں سے صرف ایک صادق بن سکتا ہے اور چونکہ ہمارااور مرزا قادیائی کا بھی بھی ند ہب ہے کہ وہ رب العالمین سے بڑھ کر اصدق الحدیث کوئی ٹیس ہوسکتا۔ لہذا مرزا قادیائی سے امید ہے کہ وہ این الفاظ پر کہ'' کفار نے آئے تحضرت سے ہے سان پر چڑھنے کا نشان ما تکا تھا اور انہیں جواب صاف ملا کہ بیعادت الله کے خلاف ہے۔'' مکر رغور فرمائیں سے کہ قرآن مجید نے آسان پر چڑھنے کا درخواست کے جواب میں ہر گر ہر گر نہ ٹیس فرمایا کہ بیعادت اللہ کے خلاف ہے۔'

جره کے دکھا۔ تب ہم ایمان لے آئیں ہے۔

پس جب قرآن مجیدی ان کی وجه استدلال کو پاش پاش کرر ہاہے تو پھر ان کی ولیل کیاری ؟ مرزا قادیا نی! قرآن مجیدی وہ لمبی چوڑی تعریفیں جوآب جا بجالکھا کرتے ہیں۔ کیاان کاعملی شبوت یہی ہے کہ مطلب ومنہوم کلام پاک ایک طرف آپ الفاظ قرآنی اور نظم کلام فرقانی میں بھی تصرف فرمایا کرتے ہیں؟ حیف حیف ا!!

ناظرین مرزا قادیانی کی پیش کردہ آیات پروفات سے کے متعلق ان کی ظاونہی کے

اظهارك بعدين ايك باركرآب كى توجدان آيات كى طرف منعطف كراتا مول-

آیات نمبره ۲ کاایک بی مضمون ہے۔ حتی کہ مرزا قادیانی نے دونوں کو ملا کرایک تضیہ

بنايا ہے۔

علی بذا ...... آیات ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۲۲ کا ایک بی مضمون ہے۔ علی بذا ..... آیات ۱۷ ۱۸ کا ایک بی مضمون ہے۔ علی بذا ..... آیات ۲۷ ـ ۲۷ دونوں ہم مضمون ہیں۔

اس سے واضح ہوگا کہ مرزا قادیانی کو صرف شار آیات بردھا لینا منظور ہے۔ ورنہ دراصل ان کے پاس وفات میں کی چند آیات بھی نہیں۔ آیات نمبر ۲۹٬۲۲٬۲۳ ایس عام ہیں۔ جن کا حیات یا ممات سے ذراتعلق نہیں۔ اب رہ گئیں آیات نمبر ار۲۔۳۔۳،۱۰ ایرالی آیات ہیں۔ جن ملی میں علیہ انسلام کاذکر ہے۔ پہلی آیت میں ایک وعدہ کا ذکر ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے ان سے کیا۔ دوسری میں ایفائے وعدہ کا اظہار تیسری میں قیامت کا بیان اور حفزت عیلیٰ کے ساتھ سوال وجواب کاذکر۔ چوتی میں ان کا نزول۔ دسویں میں دیں سیحی کے ارکان کا بیان۔ گیار ہویں میں ان کی برائت ان تہتوں سے جوان کی غیر معمولی پیدائش پر معاندین نے ان کو اور ان کی مال کو میں ان کی برائت ان تہتوں سے جوان کی غیر معمولی پیدائش پر معاندین نے ان کو اور ان کی مال کو

لگائیں۔ نیزان بہتوں سے جوان کے آل وصلب کے بارہ میں یہود نے مشہور کرر کھی ہیں۔ نیزان فاسد ظنوں سے جومشر کین عرب نے ان کی نسبت قائم کرر کھے ہیں کدان کے معبودوں کی طرح مسیح بھی حسب جہنم ہوں گے۔ حضرت مسیح کی برأت کی گئی ہے۔ محراس آیت میں موت بالفعل کا ذکر کہاں ہے؟

ناظرین دهقیقت به به کهخود مرزا قادیانی بھی اپنے دل میں جانتے ہیں کہ میرا استدلال ان آیات سے وفات سے حرجے نہیں گووہ دعویٰ کے زور میں آ کران آیات کو وفات میں کی شبت لکھ مجھے ہیں تاہم

ع مجكم مع ترادوز دلم آنچه در آوند من ست

دل کی بات بھی تو شیح المرام میں کھے جیں کہ وفات کے پہرے بین آیات دلالت کرتی ہیں از الدے ص ۲۸۵ پر بھی ہیں اقرار موجود ہے۔ اور وہ آیات یہ جیں۔ یَاعِیُسلی اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی وَمِ مَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ مِوَ اَفِعُکَ اِلَیْ وَمِ مَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ مِوَ اَفِعُکَ اِلَی دوم۔ فَلَمُ ا تَوَفَیْتَنِی اَن جَن آیات میں سے دوآیات قائل خور جیں۔ اول۔ اِنِی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی دوم۔ فَلَمُ ا تَوَفَیْتَنِی آیت اول۔ میں ایک وعدہ اور ایک اخبار ہے۔ آیت دوم شی ای وعدہ کے دفاء اور ای جبر کے صدق ظہور کا اظہار ہے۔ لہٰذا اب مدار علیہ صرف ایک آیت یعن اِنِی مُتَوقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی رہ گئے۔ کیونکہ اس آیت دوم اور سوم میں جس کیونکہ اس آیت دوم اور سوم میں جس کیونکہ اس آیت دوم اور سوم میں جس میں سے ایک میں صرف تو فی کا فقط ہے۔ مِلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ اور دوسری میں صرف تو فی کا فلمُ ا

"توفی" کے لفظ پر کرر بحث کی ہم کو ضرورت نہیں ناظرین ای کتاب کے حصہ گذشتہ پراس کو ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔ ہاں اس جگہ یہ لکھ وینا ضروری ہے کہ مرزا قادیا نی نے ازالہ ہیں شلیم کرلیا ہے کہ میچ کو جب موت کا وعدہ دیا گیا۔ ''اس سے حقیقی موت مراد نہیں بلکہ مجازی موت مراد ہے۔ یہ عام محاورہ ہے کہ جو فض قریب المرگ ہو کر کھرنج جائے۔ اس کی نسبت بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نے مرے سے زندہ ہوا۔''
کہ وہ نے سرے سے زندہ ہوا۔''

اوراس تسلیم کرلینے کے بعدان کے تمام دعاوی دلیل و جمت سے ایسے برہمنہ اور عاری ہوگئے ۔ جیسے خزال میں درخت اوران کی تمام النے ﷺ کی تقریریں ایسی بی باعتبار ہوگئیں۔ جیسے

دیوالیے کہ آڑھت تاہم اتمام جمت کے لیے ہم مرزا قادیانی کوافقیاردیے ہیں کہ وہ اپنے اس اقرار کو واپس لے لیں اور بعولے بھٹے سے جو الفاظ تلم سے لکل چکے۔ ان کونسیا منسیا خیال کریں اور پھر بھی اس آ ہت کے معنی کر کے دکھلائیں۔ آ ہت کے الفاظ میہ ہیں یَاعِیُسٹی اِلِّی مُتَوَقِیْکُ وَ وَاقِعُکَ اِلَی اور یَاایَّتُهَا مُتَوَقِیْکُ وَ وَاقِعُکَ اِلَی اور یَاایَّتُهَا الله مُعَلَّمَ فِیْکُ وَ وَاقِعُکُ اِلْی اور یَاایَّتُها الله مِن مِن الله مِن مِن یہ یہ یہ الله الله می میں اور یہ الله میں اور پہلی آ ہت میں علیہ السلام مخاطب ہیں۔ جس میں جسم اور دو ووں مثال ہیں۔

دوم ..... إِنِّي مُعَوَقِلَيْكَ بِرَمَّد بِرَفر مائي - 'تنوفى" كَمَعَىٰ قَبِضْ تام بين اور چونكه به قبض تام عيني كي لي ب- جس كمنهوم بين روح اورجهم دونون شامل تق البذا توفى بحده العصري فابت بوا-

سوم ..... وَالْفِعُكَ إِلَى بِالْكُر يَجِيّد "رفع"كم عنى بلند كرنا بين جس كي ضدومنع ب جوينچ ركودي يحمن مِن مِن آتا ب-

(ازالہ کے ص ۳۳۹ ٹزائن ج ۳ ص ۲۷۲) پر آپ نے تشلیم کر لیا ہے کہ دَ الْمِعُکَ کا تعلق مُتَوَقِیْکَ کا ہے ہے۔ پھریبی مان لیا ہے کہ جو قبض کیا جاتا ہے۔ وہی اٹھا یا بھی جاتا ہے۔

لفظ عنی کے معنی کے معنیوم اور تو فی کے معنی نے حضرت سے کا بجسد والعصری قبض کیا جانا اور لفظ کے کے معنی نے ای جسم کے ساتھ آسان پر جانا ثابت کردیا۔ بدوہ معنی ہیں۔ جن میں نداخت سے عدول ہوا۔ ندعرف سے ۔ ندکہیں مرادی معنی لیے گئے ۔ ندمجازی ڈھکوسلا لگایا گیا۔ مرزا تادیانی جو اس آیت کے معنی کرتے ہیں۔ دہ یاعی سنی کے لفظ پر تو کچھ خور کرتا ہی نہیں چاہتے ۔ اِتّی مُتَوَقِیْکَ مِیں ' نمو فی "کے معنی صرف قبض روح کرتے ہیں۔ گرہم جیران ہیں کہ ' نمو فی "کے معنی صرف قبض روح اور جسم کو بیار چھوڑ کراہ عنایت مرزا تادیانی کی مستند کراب اخت میں بیا۔ اگر براہ عنایت مرزا تادیانی کی مستند کراب اخت میں بیار اور جسم کو بیار چھوڑ کراہ عنایت میں اور جسم کو بیار چھوڑ کراہ عنایت میں اور جسم کو بیار چھوڑ کراہ عنایت میں ۔ اس رقوہ ایک ہزار روپ کا انعام پانے کے سخت ہوں گے۔ اس رقم میں "مراج منیر"

بخوبی حیب سکتا ہے۔ (سراج منیر مرزا قادیانی کارسالہ ہان دنوں مرزا قادیانی اس کی اشاعت کے لیے چندہ کی ایل کرر ہاتھا اس کی طرف اشارہ ہے (فقیراللہ وسایا)

رَ الْحِمُكَ اللَّي عَمِعَىٰ وہ لغوی ٹیس لیت۔ بلکہ مرادی معنی لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
رَ الْحِمُکَ اِلَّی سے قرب اللّی مراد ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔ اور لغت ان کا شاہد ہے کہ رفع
کی جسم کے بلند کرنے بیچے سے اٹھا کراوپہ لے جانے کو کہتے ہیں۔ وہ جسم خواہ محسوں ہو۔ یا غیر
محسوں واضح ہو کہ جس طرح حضرت عیلی کے محسوں جسم کے اٹھا لینے پر رب کریم نے اس لفظ کا
استعال فرمایا ہے۔ ای طرح رسول خدانے بھی ایک محسوں جسم کے ذہین سے ادبرا ٹھائے جانے
برای لفظ کا استعال فرمایا ہے۔

وقريش تسالَييُ عن مسوى فَسَالَتني عَنُ اشياءٍ مِنُ بيت المقدس لم البتها فَكُوبُتُ كَرِبًا مَاكُوبُتُ مِثْله، فَرَفَعَهُ اللّهُ إِلَى أنظر المه. لَيْسَالُولِيُ عَنُ اشياء الا انبا تهم. (مسلمجاس ١٩١ ببالاسراءُ ثالا بريرة)

آ تخضرت فراتے ہیں۔شب معراج کے بعد (جب آپ نے لوگوں سے اپنا بیت المقدس تشریف بیجاتا اور دہاں سے افلاک پر جانا بیان فرمایا) قریش میرے اس سفر کے متعلق سوال کرنے گئے۔ انہوں نے بیت المقدس کے متعلق چند الی چیزیں دریافت کیں۔ جن کا میں نے دھیان ندر کھا تھا مجھے اس وقت نہا ہت ہی شاق گزرا ( کیونکہ جواب ندویئے سے کفار کو اختال کذب کا یارا تھا) رب کریم نے میرے لیے بیت المقدس کو اٹھا کر بلند کردیا کہ میں اسے بخو بی دیکھا تھا۔ پھر قریش نے جو کچھ مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب وے دیا۔ جناب مرزا تاویانی دکھ الله النی پر کم سے کم تین بارخور فرمائیں۔

رَفَعَ كَ جُومِعِي وَرَافِعُكَ إِلَى عَلَى بَمِ فَ كَ بِين اى كامميد بَلُ رَفَعَهُ اللّهُ المسدى كالفظ فورطلب ہے كداس معراج جسمانی ثابت ہوتا ہے (جوجبورائل سنت والجماعة كا له بہ ہے)

یا سفی منام والا ۔ جومرزا قادیائی كافد بہ ہے۔ گھرد یکھنا چاہیے كداگر آئخضرت فے اپنا خواب یا کشف بیان كیا

ہوتا تو كفاركواس سے خت الكاركر فے اورامتحان كي فرض سے فتلف سوالات فيش كرنے كى كيا ضرورت بھى؟ كيونكه

مب جانتے ہیں كہ خواب بيس كى دوردراز مكان كاد كيد لينا بكو بحى مستعبد نبيس على بذا خواب بيس مرئيات كو واقع كے مطابق ديكھ بيات كي مطابق ديك بين سے رسول كريم كي محرام ف اورائل توالى كا الكرم الله بيا بين معراج كوجسمانى كا اس كھرم الله بيا بيات كي محرام نے الله تعالى كا اس كھرم ابت اورائل تعالى كا اس كار عام الله تا تو جب بي تعليم كرايا جائے كدا تخضرت نے اپنے معراج كوجسمانى بنا يا تھا۔ اورا پر كالفاظ سے صحابا ورشركين نے بي سمجھا تھا۔

اِلَيْهِ كامنطوق ہے كيونكد مرزا قادياني نے جب مُتَوَقِيْكَ بين صرف قبض روح كے معنى ليے۔تو دَ افِعُکَ مِیں معزز موت مراد لی۔ ان دونوں فعلوں کا مرجع بہرحال عیسیٰ ہیں۔ مگر جب وہ بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَعْنَ كُرت مِين - توان كي بيان مين الغرش آجاتى ب- كونكه مَا قَتَلُوهُ وَمَا حَسَلَبُوُّهُ كَيْضِمِيرِ كَا مرجع جسم اورروح دونوں ہیں۔جس كومرزا قادیانی بھی مانتے ہیں۔لیکن بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِين آ كروه مميركا مرجع صرف روح كوقر اردب بيٹھے ميں۔جس كواسطان ك یاس کوئی دلیل نبیں۔ بلکہ بیتو کلام میں نہایت بھونڈی اور بدنما تعقید ہے۔جس کا وجود کی قصیح انسان کے کلام میں بھی نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ ایسے مجز کلام الٰہی میں ہو؟ اس وقت مرز اقادیانی کو اپنے وه الفاظ جو (توضّح المرام ص ١٦ خزائن ج ٣ ص ٥٨ ) من لكصر بين \_ ياد كرنے حامين - " خوبصورت اور دلچیپ طریقے تغییر کے وہ ہوتے ہیں۔ جن میں مسلم کی اعلیٰ شان بلاغت اور اس کے روحانی اور بلندا رادوں کا خیال بھی رہے۔ نہ بیر کہ غایت درجہ کے سفی اور بدنما اور بے طرح موٹے معنی جو ہجو لیے کے علم میں ہول۔ اپنی طرف سے گھڑے جائیں۔ اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کو جو یاک اور نازک دقائق برمشمل ہے۔ صرف او مقانی لفظوں تک محدود خیال کرلیا جائے۔''اب مرزا قادیانی کود کھنا چاہیے کہ شکلم کی اعلیٰ شان بلاغت کا خیال نہ کر کے عایت ورجہ ك سفلى بدنمااور باطرح موث معنى آپ كرت بين - ياجم ايسة معنى كداس بين صائر بهى تھيك نہیں بیٹھتی ہیں۔

مرزا قاديائى نے ازالہ كے فاتمہ پر پھرآيت يَاعِيُسلى إِنَّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرِكَ مِنَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُو إِلَى يَوْمَ الْقَيَامَةَ طَ كُولَها ہے (ازالہ ٩٢٣ فرائن ٣٠٥ س

اور بیان کیا ہے کہ 'ف تعالی نے ترتیب دار چار تعل بیان کر کے اپنے تیک ان کا فاعل بیان کر کے اپنے تیک ان کا فاعل بیان کیا ہے'' میں کہتا ہوں کہ جمار الذہب بھی یہی ہے اور آیت کے جومعتی ہم نے لکھے ہیں۔اس

ا مرزا قادیاتی کنزدیک قرآن مجید کالفاظ کے دہقائی ہونے میں قرفک بی میں ہاں دہ چاہتے ہیں کہ معائی میں بلاغت اور نزاکت ہو۔ یہ بھی قائل خور ہے کہ تغلیر کے لیے روحانی ارادوں کا خیال کرنا مرزا قادیانی نے ضروری تغمیر ایا ہے می الفاظ کی موافقت اس تغییر کے لیے ضروری تغییر بتائی تا کہ چرخض آزادی سے جو چاہوہ آیات کی تغییر کرے اور جب اس پراعتراضات وارد ہوں۔ تب کہدے کہ متعلم کے روحانی ارادہ میں میکن معنی ہیں۔ گوتم الفاظ سے بیم متن مجھونہ سکو۔

میں ترتیب ان فعلوں کی ای طرح قائم رہتی ہے۔البتہ ترتیب تو ڑنے کا جوالزام بڑے زور وشور سے انہوں نے تائم کیا ہے۔اور ترتیب تو ڑنے والوں کو پیٹ بھرگالیاں دی ہیں۔وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غد مب ہے۔وہی ابن عباس جن کا غد مب امام بخاری نے مُتوَ فَیْنِکَ جمعنی مُمِینُدُکَ بیان کیا ہے۔اوروہی ابن عباس جن کا غد مب (از الہ ۱۹۳۵ محرز ائن ص ۵۸۷ جس) پر آپ نے اپنے لیے سند سمجھا ہے۔

بڑے حیف کی بات ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے مقولہ کا آ دھا حصہ تو آپ قبول کرتے ہیں اور آ دھا قبول نہیں کرتے۔ایمان بعض اور کفر بعض کی۔اگر کوئی اور مثال ہے تو فر مائیں؟

ne see

یدوہ مضمون ہے۔جس پر مرزا قادیانی کی تمام کامیا بی کا انحصار ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے موجود ہونے پر جو ثبوت اور علامات بیان کی ہیں۔ بی ان کومع اپنی ضروری معروضات کے تحت میں درج کرتا ہوں۔

مرزا قادیائی نے اس مضمون کو (ازالہ ص ۲۲ خزائن ج ۳ ص ۳۹۸) سے شردع کیا ہے۔ آ غاز مضمون میں کھتے ہیں۔ ''اب جبوت اس بات کا کہ دہ سے موجود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہے۔ بیعا جزئی ہے۔ ان تمام ولائل اور علامات اور قرائن سے جوذیل میں لکھتا ہوں۔ ہرایک طالب حق پر بخو کی کھل جائے گا۔''

#### ا.... بعدالمانتين كارد

از انجملہ ..... اللہ یات حدیث بعقد المجاتین بیل آیا ہے۔ اللہ یات ہے آیات کری اور ہیں۔ جو تیر حویں صدی میں ظہور پذیر ہوں گی ..... چنانچہ اس وقت میں نے بی وعویٰ کیا ہے۔ '' (ایعناً) ناظرین ..... حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے کہ نشانیاں ووصد یوں کے بعد ہیں۔ مرز اتاویانی نے بیحد یہ کھر کھراس سے تیر حویں صدی مراد کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دو قریبے تائم کیے ہیں۔ اول ..... یہ کہ اللہ یات سے مراد آیات کرئی ہیں۔ کوئکہ آیات مغری تو نی عظافہ کہ وقت مبارک بی سے ظاہر ہونی شروع ہوگئی تعیں۔ ووم .... علاء کا اتفاق .... میں کہتا ہوں کہ اللہ یات سے آگر آیات کری بی مراد لیں۔ تب بھی صدیت کے بی معنی ہیں کہ دوسری صدی کے بین عنی ہیں کہ دوسری صدی کے بعد آیات کا ظہور ہوگا۔ کوئکہ بقول مرز اتا دیائی آیات مغریٰ تو نیر القرون بی میں ظاہر ہونے گی

تھیں۔ پس نی سے اللہ کا دوصد یوں کے بعد فر مانا اور آیات صغریٰ ہے جواس وقت بھی ظاہر ہور ہیں مصیب تھیں قطع نظر فر مانا صاف ولیل اس پر ہے۔ مرزا قادیا نی کا یہ کہنا بھی کہ علاء کا اتفاق اس صدیث کے معنی میں تیر ہویں صدی پر ہوا ہے۔ ید وطرح سے غلط ہے۔ اول ..... یہ کہ ان کے نزدیک اتفاق علاء کوئی شے نہیں بی وجہ ہے کہ مرزا قادیا نی معنی آیات حیات سے میں کل مفسرین کے اور معنی احادیث میں تمام نقباء و جمہتدین کے معنی احادیث میں تمام نقباء و جمہتدین کے برطلاف اپنے الہام و کشف کو دلیل شری قرار دینے میں جمعے صوفیہ کرام و سالکین کے خت مخالف اور معائد ہیں اور ای لیے آپ نے نہایت جوش میں آ کر یہ تحریر کیا ہے۔ ''امت لے کا کورانہ انفاق یا جماع کیا چیز ہے۔''

پس جس محض کے زور یک تمام امت کے اتفاق اور اجماع کا تام بھی کورانہ ہے۔ 'وہ اتفاق علاء کوا یک صدید کے معنی میں کیا دلیل بناسکتا ہے؟ دوم ..... یہ کے علاء کا اتفاق ہوتا بھی اس معنی پر غلط ہے۔ امام جعفر صادق کا بھی ذہب ہے کہ اس صدیث کی روسے آیات کبر کی دوسر یوں معنی پر غلط ہے۔ امام جعفر صادق کا بھی ذہب ہے کہ اس صدیث کی روسے آیات کبر کی دوسر ی صدیثیں بھی اسی بیان کی تا تدر کرتی ہیں۔ خیکار کھٹم ہفکہ المجھاکہ نُون کی خفیف المحافہ دوم الا یو للہ جو شیس میں اسی بیان کی تا تدر کرتی ہیں۔ خیکار کھٹم ہو والے ہیں۔ پھر تاریخ اسلام اس زبر دست پیشکوئی کی شہاوت جو تیسری صدی کے آغاز میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر تاریخ اسلام اس زبر دست پیشکوئی کی شہاوت ادا کر رہی ہے کہ تیسری صدی کے کہتی کسی علامات ظہور پذیر ہونے آئیں جن میں سے ایک ایک ایک ادا کر رہی ہے کہ تیسری صدی کے کسی کسی علامات ظہور پذیر ہونے آئیں جن میں سے ایک ایک ایک کو شام کے دل کو ہلا دیا اور موت وقیا مت کا نقشہ آگھوں کے سامنے دکھلا دیا ۔ آئی وز لال کی کھڑت ہوئے۔ باطنیہ نے جج بیت اللہ بند کر دیا ۔ چر شرح کروڑ صلمائوں کا خون ہوا۔ حصف ہوئے ۔ تی طاقیہ نے جج بیت اللہ بند کر دیا ۔ چر ادر کو کو جہ امائوں کا خون ہوا۔ حصف ہوئے ۔ آخط یوسف کا نمون نظر آ میادین کے بر بادوں عالمان اسود کو کھب سے اکھاڑ کر ایک اختیاف پر جزارہ وں عالمان کرنے کو قرامطہ باطنیہ ۔ معز لہ بیدا ہوئے ۔ آئی ایک مسئلہ کے اختلاف پر جزارہ وں عالمان دین ختی ہو درینے کے میت اللہ بند و الجماعت احمد بن خبل تعید پار بی میتوں اسی دین مین بی جی بار خیر مدتوں اسیر دین میں بین بین بین خون ہونے۔ امام اہل سنت و الجماعت احمد بن خبل تعید پار خیر مدتوں اسیر دین میں بین بین جو کے ۔ امام اہل سنت و الجماعت احمد بن خبل تعید پار خیر مدتوں اسیر دین میں بین بین خون ہوئی۔ امام اہل سنت و الجماعت احمد بن خبل تعید کی بار خون اسیر

ل ناظرین! اوّل امت کے لفظ برخور فرماہ یں۔ جو محاب سے لیکرتا ایں دم تمام مسلمانوں پر حاوی دشائل ہے۔ پھر تمام امت کے انقاق اورا جماع کوکوار نہ کہنے پر خیال کروکہ کس طرح پرسب مسلمانوں کو بے بھر اور دوراز بھیرت بنایا ہے۔ حالانکہ عدیث مسلم میں ہیہ ہے کہ میری امت کا اجماع گرائی پڑئیس ہوسکا۔ رب کریم نے بھی عیس مسبل المعومنین کہ کراس اجماع کی تعدیق فرمادی۔ یادرکھوائمو منین میں الف لام استفراق ہے۔

رہے۔ بیسیوں نے نبوت کے دعادی کئے۔ بیسیوں نے معیلیت کا نقارہ بجایا۔ کوئی معیل نوح صاحب مشى كهلايا-كونى مسى ابن سريم موعود كمثل مون كادعويدار مواكس في ابراجيم كسى نے جرائیل کسی نے سیدہ فاطمہ لی بی کسی نے علی مرتضی کی روحانیت کا اپنے اندر ہوتا مشہور کیا۔ غرض وہ تمام آ ٹاروا ہارات اورنشان وعلامات جن کو آیات قیامت احادیث میں بیان کیا گیا تھا۔ سب کے سب بڑے زور کے ساتھ تیسری صدی ہی میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔اس چودھویں صدی میں جو کچھان فتن کے نمونے نظر آتے ہیں ۔ان سب کی جڑ تیسری صدی کی سرزین میں گلی ہوئی ہے اوران تمام شواہ ہے اب ہم بخوبی جاننے اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ حدیث میں الایات بعد الما تین ے دوصدیان ختم ہو کرتیسری صدی بی کا پدو ما گیا ہے۔اگر ہم بالفرض سلیم کرلیں کہاس سے تیر هویں صدی مراد ہے تو چر بھی مرزا قادیانی کے لیے سے حدیث کیچےمفیز ہیں۔ کیونکہ الہام نے عہدہ سیجائی پران کو چودھویں صدی میں متاز کیا ہے۔اور تیرھویں صدى مين خودمرزا قادياني بهي عامهُ مومنين كي طرح يبي مذبب اوراعتقادر كهت تق كه حضرت مسيخ عليه السلام بنفس نفيس جلالي طور پراس دنيا مين تشريف لائيس كے۔ پس اگر بير جائز ہے كه الایات بعد الما تین کی حدیث کو ترهوی صدی کے متعلق کہدیس ۔ توبیعی جائز ہے کہ اس حدیث کوتیکسویں صدی کے متعلق بتا سکیں۔ کیونکہ جس طرح تیسری صدی کوخالی و کیھے کرکسی نے سی گمان کیا تھا کہ''مأتین'' کاتعلق ہزار کے ساتھ اور نیج کی صدیوں سے بکلی قطع نظر کر لی تھی۔ای طرح تیکسویں صدی کوخالی دیکھ کر ہرایک عاقل مجھ سکتا ہے کہ ما تین کاتعلق الفین سے ہوگا۔ غرض اس حدیث میں نہ تیرهویں صدی کی تخصیص ہے اور نہ مرزا قادیانی کے سے موعود ہونے کی تنصیص ۔ اچھازیادہ سے زیادہ مرزا قادیانی نے اگر تاویلات وتسویلات نفسانی سے کام لیا اور برا زورا گاکر بیمعنی پیدا کر لیے کہ صدیث کا تعلق تیرھویں صدی ہے ہے اور حدیث کے معنی ہی ہے ہیں کہ آیات کبری کا آغاز تیرھویں صدی ہے ہو۔ پھر بھی صدعث میں بیدلالت کہاں ہے کہ سے موعود ای صدی میں آئے گا؟ یاکل آیات کبری ایک ہی صدی میں عدم وبطون سے نکل کر بروز وظہور میں آ جا کیں مے۔ناظرین! ملاحظ فرما کیں کہ مرزا قادیانی جواہے آپ کوسیح موعود ثابت كزنے کے ہیں۔ان کے باس کیے کیے دلائل قاطعہ ہیں اور کیے کیے براہیں ساطعہ ہیں؟ جوان تصوص شرعیہ کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں سیح ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی اخبار صححه وامادات صادقه ظاہر کی گئی ہیں۔ و نعم ماقیل \_

چہ عذر ہائے موجہ زہر خود محقتی بچش لعاب دہانت کہ قدے خاکی

#### تمام عرصه محشر کمکس فرو کیرد اگر چنیں بقیامت فشکر فروش آئی

# ٢..... م كاشفات أولياء كارو

مرزا قادیانی نے اپنے میچ موجود ہونے کی دوسری دلیل مکاشفات اکابراولیا ، کو ہتا یا ہے ہتا یا ہے ہتا یا ہے دھویں ہے کہ بیرزرگ بالا تفاق ظاہر کرتے ہیں کہ سے موجود کا ظہور چودھویں صدی سے پہلے یا چودھویں کے سر پر ہوگا۔ پھر تکھا ہے کہ''اس دقت میں بجز اس عاجز کے اورکوئی دعویواراس منصب کانہیں ہوا۔''

ناظرين مرزا قادياني كياس دليل ميں چند ضعف ہيں۔

ا ......مكاففه كودليل شهرانا فصوصاً اليه وقت بيل جب كه حديث اس كى مخالف مو و چودهوي مدى كافخالف مو و چودهوي صدى كى خلاف حديث بيل بخور كافران كى حديث بي بخور فرماية بهرية بي معلوم موتا م كه ان اكابركايد كشف صاف اورتا م نبيل - كيونكه وه خود چودهوي صدى پر جزم نبيل كرسكے - ان كے كلام بيل حرف" يا" موجود ہے - جوشك كموقع پر بولا جاتا ہے - پس جب خودان كے نزديك اس پر جزم مي نبيل - تو مرزا قاديانى كواس پر جزم و حمر كرتا كب درست وردا ہے؟

۲ ..... بن اکابراولیا کے مکاشفات کودلیل تظہرایا ہے۔ان کا نام تک نہیں لکھا۔ لازم تو بیقا کہ آ پان کی اصل عبار قبل نظر کرتے اورا کابر کے اسائے گرامی سے اطلاع دیتے ۔لیکن مرزا قادیانی نے ایسانہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی آ پ کے حوالہ اور نقل کا بھی میں تو بہت کم اعتبار رکھتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ آ پ نے گئی جگہ آیا یات قرآ نید میں سے کئی جملے اور اصادیث میں سے کئی تھرے اور بائبل میں سے کئی درس قلم انداز کردیتے ہیں۔ جب بیال ہے تو جمرویہ کہنے سے کہا ہوں کہتے ہیں۔ جب بیال ہے تو جمرویہ کہنے سے کہا کہ اور بائبل میں سے کئی درس قلم انداز کردیتے ہیں۔ جب بیال ہے تو جمرویہ کہنے ہیں کہا معتبار ہوسکتا ہے؟

سسد محض وعویٰ کو ولیل وعویٰ بنایا ہے یعنی چونکداس وقت میں نے وعویٰ کیا ہے۔ البذا میں سچا ہوں۔ حالانکہ کوئی بدمعاش سے بدمعاش اور عیار سے عیار بھی کوئی الی کارروائی زور و فریب کی نہیں کرتا۔ جب تک اس کے پاس میہ باور کرانے کی وجہ نہ ہو کہ بیکارروائی اس کی برمحل اور بروقت مجمی جائے گی۔ سے انظرین دیکھیں۔ بیدوسری دلیل بھی وہی ہے جو پہلی دلیل تھی۔ پہلی دلیل بیس میں ہمی دلیل بیس میں ہمیں اولیاء کے انقاق بھی علماء کے انقاق اور اپنے اظہار دعویٰ کو دلیل تغیر ایا تھا۔ اور دوسرے بیس بھی اولیاء کے انقاق اور اپنے دعویٰ کو دلیل تغیر ایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرز اقادیا نی شار دلائل کے زیادہ کرنے کی فکر میں ہیں۔

٣....وجال ريل گاڑي يا جوج ماجوج كارد

تیسری دلیل مرزا قادیانی کی بیہے۔ "ازانجملہ میج موجود ہونے کی بیعلامت ہے کہ دجال اوراس کا گدھار مل خروج کرچکا۔ یاجوج ماجوج دابتدالارض ۔ وُخان ظاہر ہو چکے۔ ایسے وقت میں سے موجود کا دعوی اس عاجزنے کیاہے"

( فخص ازالیم ۸۵۷ ۲۸۸ خزائن جسم ۲۷۹ - ۲۸)

مرزا قادیانی سے بیام دریافت کرلینا چاہیے کہ دجال اور اس کے گدھے۔ یا جوج ماجوج۔ دابتہ الارض۔ دخان اور مسے موجود میں کوئی حلازم اور ان کے ظہور میں کوئی تر تیب ہے یا نہیں۔ کیونکہ جس طرح پرانہوں نے بیتمام نام احادیث سے لیے جیں۔ (گوان کی نوعیت اور ماہیت وکیفیت میں اختلاف کیا ہے ) اس طرح ان کواحادیث کی بیان کردو تر تیب اور تلازم پر بھی خیال رکھنا جا ہے تھا۔

دجال ان کی رائے میں پادری ہیں۔ پادری لوگ توشیوع اسلام سے چھسو برس پہلے
سے چلے آتے ہیں اور اب تیرہ صدیوں سے برابر اسلام کے ساتھ معاندانہ مقابلہ کرتے چلے
آئے ہیں۔ پین غرناط شام میں ان پادریوں کے طفیل جو تی ہور لیٹی الکھوں مسلمانوں کی گردن
پرچل چکی ہے۔وہ ارباب تو اربخ سے تی نہیں۔ گر تعجب ہے کہ اس ضرورت شدید کے وقت میں
بھی سے نہ آیا۔ شاید بی عذر تھا کہ ہوز اس دجال کے پاس گدھا موجو دہیں۔ خیرصدیاں گذر گئیں
کہ اس کا گدھا بھی چل لکلا۔ گرمیج اس وقت بھی نہ آیا۔

یاجوج ماجوج آپ کی رائے میں روس والمگریز ہیں۔ بیددونوں سلطنتیں ہزاروں برس سے قائم ہیں اور چندصد یوں سے ان کا درجہ دنیا کی اول درجہ کی سلطنوں میں شار ہوتا ہے اوران کی سطوت ادر غلبہ قائم ہونے کے ذمانہ کو بھی بینکٹر واں سال ہو بھے ہیں۔ مرتجب ہے کہ اس وقت بھی سے شاکلا۔ علماء اسلام کو آپ دابتہ الارض کہتے ہیں۔ بید ابتہ الارض تو عہد نبوگ ہی سے موجود

ہیں۔ غرض دابتدالا رض کو نظے ہوئے صدی پرصدی گذرتی گئی اور سے کاظہور ہوئے ہیں شہ یا۔
دخان کی تجبیر آپ نے قط شدید ہے کہ ہے۔ یہ می عہد نبوی سے لاحق حال مملکت
اسلام وغیر اسلام رہا ہے اور باایں ہم سے نے اس محتد زمانہ ش مزیس دکھلا یا۔ سے موجود نے ظہور
کڑا بھی تو کب؟ جب ان تمام امارات نے جن کا سے کے بعد آنے کا بھی ذکر تعالیب میکٹر وں سال
سے دنیا کو تباہ و ویران کر رکھا ہے۔ جناب مرز اقادیائی آپ کی بیمیان کردہ تا ویلات ہی ہتا رہی
ہیں کہ آپ می موجود نہیں ہیں۔ اگر سے موجود ہوتے تو ضرور تھا کہ دجال کے بعد اور یا جوج ما جوج وابتد الارض سے پہلے تشریف لاتے۔ اگر آپ کو اصرار ہے کہ سے موجود ضرور ہیں۔ تو آپ کی
تا ویلات دابتدالا رض یا جوج ماجوج وغیرہ سے خوجی ہیں اور جب بیسے نہیں تو اس کا نتیج بھی ہی ہے کہ
آپ میسے نہیں ہیں۔

۲ ..... چودهوي صدى كارد

مرزا قادیانی کی چوتی دلیل مدے "اس عاجزے سے موعود ہونے کی علامت مدے کہ مسیح حضرت موقاد ہونے کی علامت مدے کہ مسیح حضرت موقل سے چودال سو برس بعد بہود یوں کی اصلاح کے لیے آیا۔ جب توریت کا مغز اور طن بہود یوں سے اٹھایا گیا تھا۔ علی بندالیسے بی زمانہ میں مدعاجز آیا۔ "

( الخص از الص ۲۹۲ خزائن جسم ۲۷س)

مرزا قادیانی کی اس دلیل میں بھی غلطیاں ہیں۔

ا ..... من حفرت موق سے چودال سوبرس بعد نیس بلکہ سولہ سوبرس بعد آئے تھے۔
بائبل دیکھ لو۔اور (ازالہ ص ۲۷۸ خزائن ج ۲۳س ۲۳۱) پراپنا قرار الاحظ کرلوکہ حضرت جھی مصطفیٰ
حضرت موی سے بائیس صدیوں کے بعد ہوئے۔سند بیسوی واہری جن بین فلطی کا ہوتا محال ہے
گواہ بین کہ تخضرت مسلط سے ۵۷ برس بعد ہوئے۔جس کے بیمعنی بیں کہ حضرت سنظ حضرت
موتیٰ سے ۲ اصدیوں کے بعد ہوئے۔

۲ ..... بالفرض سے ۱۳ امد ہوں کے بعد آئے تھے۔ تب بھی توافق زمانہ ندر ہاکیونکہ مرزا قاویانی اپنے سال پیدائش کے لحاظ سے قوبارہ صدیوں کے بعداور سال دعویٰ کے اعتبار سے کامل تیرہ صدیوں کے بعد سے ہوئے ہیں۔ بہر عال اگر بیقاعدہ مان لیا جائے کہ جس قدر عرصہ کے بعد حضرت موتیٰ سے حضرت سے ہوئے تھے۔ ای قدر عرصہ کے بعد حضرت محمصطفیٰ سے مثیل سے ہو۔ تب بھی تاریخ کی روے میں موعود کے آنے میں (خواہ وہ اصل ہوں۔ ہمارے فدہب کے موافق یا مثیل مرزا قادیانی کے موافق ) سمدیاں اور آپ کے مندمانی مدت کی روسے بوری ایک صدی یا تی ہے۔

غرض اس سے ثابت ہوا کہ بیدلیل بھی فلط ہے اور مرز اقادیانی سیح موعوز نہیں۔

۵....الف محشم كارد

مرزا قادیانی کی پانچویں دلیل بیہے۔''ازائجملہ بیضرورتھا کہ آنے والا ابن مریم الف ششم کے آخر میں پیدا ہوتا۔ سودہ بھی عاجز ہے۔''(ازالیس۲۹۳ خزائن جسس ۲۵س) ناظرین اس بیان میں مجلی چندمغالطے اورغلطیاں ہیں۔

مغالط بیہ کہ آنے والا ابن مریم کے لیے پیدا ہونے کا لفظ استعال کیا۔ تاسمجما جائے کہ وہ آسان سے اترنے والا نہ ہوگا۔ اور لوگ دھوکے میں پڑجائیں کہ سے کی پیدائش کا احادیث میں ذکر صرت کے۔

اس امر کا شہوت کہ اس کا الف ششم میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ مرز اقادیانی کے کلام میں تو ملتائمیں ان کے سیند میں ہوتو ہو۔

ا پنے آپ کوآ دم ادرائن مریم ۔ آخر الخلفاء بنانے میں پراہین احمد سے جو حوالے مرزا قادیا ٹی نے دیے ہیں۔ وہ بسود ہیں۔ کیونکہ نزول سے علیہ السلام کے بارہ میں جو پھھانہوں نے براہین میں تقاروہ اسے میے تہیں گھتے۔ اور جائز رکھتے ہیں کہ براہین کا اتنا حصہ غلط اور پرانے خیالات کا فوٹونسلیم کرلیا جائے۔ الہذا اب ان کا کیا حق ہے۔ کہ ای کتاب کے دوسرے حصہ کو بطور نص قطعی کے پیش کریں اور اسے مان بھی لیا جائے؟ ماسوا اس کے بیہ حوالے جو مرزا قادیا نی نے دیے ہیں۔ بالکل بے سود ہیں۔ الہام کے مضمون میں ہم ظاہر کرآئے ہیں کہ جوالہام موافق شرع ہودہ مفید ظن ہے۔ ورند مفید ظن بھی نہیں۔

٢.....فرشتول کے پرول پر ہاتھ کارد

مرزا قادیانی کی چھٹی دلیل' از انجملہ۔ نزول سیح کی بیطامت کھی ہے کہ وہ فرشتوں کے پروں پراپی ہتھیاں رکھی ہوئی ہوں گی۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دائیاں اور بائیاں ہاتھ جو تھے لیاں علوم عقلی ادرانوار باطنی کا ذریعہہے۔ آسانی مؤکلوں کے سہارے پر ہوگا۔ ادر وہ کتب و کتابوں ادر مشائ سے نہیں۔ بلکہ خدا تعالی سے علم لدنی پائے گا۔ ادراس کی ضروریات

زىدگى كامجى خداى متولى اور متكفل بوگا .....اى ليے خدانے ميرانام متوكل ركھا ہے۔'' (ازال ص ١٩٧٤ فزائن ج ص ٢٧٥)

ناظرین واضح ہوکہ اس بیان میں بھی بہت غلطیاں ہیں۔
ا .....دوفر شتوں کے پروں پراپنی ہتھیلیاں رکھی ہوئی ہوں گی۔ مرزا قادیانی نے رکھی ہوئی ہوں گی۔ مرزا قادیانی نے رکھی ہوئی ہوں گی سے بیظا ہر کرنا چاہا کہ مدت العمران کی ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پررکھی گئی۔ چونکہ بیعذر بیان قابل تاویل بن میا تھا۔ لہذا آ کے چل کراس کی تاویل کردی کیکن حدیث شریف کے الفاظ بیہیں۔
مذیرہ میں مدال مدید المار میں مار مدال مدید شریف کے الفاظ بیہیں۔

فینزل عندالمنارة البیضاء شرقی دمشق بین میروذتین واضعاً کفیه علی اجنة ملکین (عُنْوالُنَّحِصُمُمُمُ عَمِصُ اسْمَابِ ذَكِرَالدَبِالِ)

'' حضرت عیلی شہروشق کے شرق میں سفید منارہ کے پاس زر دلباس پہنے دوفرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھ کرنازل ہوں گئے''

ان کی تاویل کرنے کی حاجت نہیں۔ ماسوااس کے تجب خیز سے ہے کہ بیالفاظ جن کی تاویل کر نے اس کے حصد اق مرز اقاویا ٹی خود بنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث عَن ابن سمعان کے ہیں اور اس حدیث کی نسبت مرز اقاویا ٹی لکھ چکے ہیں ''کہ اس کے مضامین عمل شرع اور تو حید کے خلاف ہیں۔'' (ازالہ ۲۲۵ نز اس میں ۲۱۵٬۲۱۲)

جب ان کا اس مدیث کی نسبت میداعتقاد ہے۔ تو پھراس مدیث میں سے اپنی تائید کے الفاظ تکالنااوراہے ولیل ششم ہتا تا کیاعقل ۔ شرع ۔ توحید کے خلاف ندہوگا؟؟؟

۲....وه کمتب اور کتابول اورمشائ سے نہیں بلکہ خداتعالیٰ سے علم لدنی پائےگا۔
(ازالہ کے سے ۱۸ نزائن ج ۲ سے ۲ سے ۲ سے ۲ اور بیبیوں استاد ہیں احد کے شاگر د ہیں ۔ مولوی مبارک علی مرزا قادیانی کے استاد زادہ''ای طرح اور بیبیوں استاد ہیں جن سے مرزا قادیانی نے پڑھا اور علم حاصل کیا ہے۔ اندریں صورت مرزا قادیانی اپنی نسبت کیونکر کہد سکتے ہیں کہ وہ کسی کے شاگر دنہیں۔ ناظرین در حقیقت اس عبارت سے مرزا قادیانی کا مقصود یہ ہے کہ نبی ای کا شرف خاص میمی اپنے اندر فابت کریں اور عَلْمَنی دَبِّی فاحسن تاجیبی کے مصدات اپنے آپ کو بھی تھم رادیں ۔ کیکن ان کا بیوی خدائی متولی اور متنظل ہوگا۔

سے اور اس کی ضروریات زندگی کا بھی خدائی متولی اور متنظل ہوگا۔
دب کریم توکل تلوق کی ضروریات زندگی می کا متنظل اور متولی ہے۔ اپنے کلام یاک

من فرماتا ہے۔ "وقی السّمَاءِ رِزُقْتُحُمْ وَمَا تُوعَدُّونَ. فرماتا ہے نَحُنُ نَوْزُقَهُمْ وَمَا تُوعَدُّونَ. فرماتا ہے نَحُنُ نَوْزُقَهُمْ وَمَا تُوعَدُّونَ. فرماتا ہے نَحُنُ نَوْزُقَهُمْ وَإِيَّا ثُحُمْ" كِلَرِمِزا قاديانى كى خصوصيت كياہے۔ ہاں اگردہ فرمائيں كہلاقہ جس نے حادث حراث ملا ہے اور ان كو بلاتو سل اسباب تو يہ بھی غلط ہے۔ دہ زميندارى كاعلاقہ جس نے حادث حراث آپ كو بنا ديا ہے۔ اور نسل در نسل مغليہ عهد سے خاندان ميں چلا آيا ہے۔ كتنا بردا سبب ہے۔ تصافيف كى آمد فى اور احباب كى نوح علاوہ برآس۔ اب رہامتوكل نام ہونا۔ چندہ كے ليے ان كى بار بارور خواستوں اور التجا كى نوح كلى كى فى ثابت كردى ہے۔

#### اسسال کےدم سے کافرم یں مے کارد

مرزا قادیانی کی ساتویں دلیل از انجملہ۔''علامت سے کہلی ہے کہ اس کے دم سے کا فرمرےگا۔اس کا مقابلہ نہیں کر عیس کا فرمرےگا۔اس کا مطلب بیہ کہ اس کے خالف اور محکر کسی بات میں اس کا مقابلہ نہیں کر عیس کے کر حقیقت میں کے کیونکہ اس دلائل کا ملہ کے سامنے مرجا ئیں گے سوعنقریب لوگ دیکھیں گے کہ حقیقت میں مخالف جمت اور دلیل اور بینے کی روسے مرگئے۔

(از الدی ۱۹۹۳ فردائن جسم سے کے سامے مرگئے۔

ناظرين اس بيان من بحى چندغلطيال بير-

ا استعلامت میں ہیں ہے کہ اس کے دم سے کافرمرے گا۔ مرزا قادیانی بیرتوفر مائیں کے دم سے کافرمرے گا۔ مرزا قادیانی بیرتوفر مائیں کہ بیعلامت کہاں کسی ہے۔ کیا مسلم کی حدیث سے استدلال مرزا قادیانی کے لیے کیا ہوگا؟ وہ خود بی فیصلہ دیں۔

ا .....مرزا قادیانی کوافرار ہے کہ اب تک توان کے دلائل سے پھھکا منہیں لکلا۔ ہاں عنقریب ایما ہوجائے گا۔ ان کویا در کھنا چاہیے کہ صغت ذاتی اپنے موصوف سے جدانہیں ہو کتی۔ آپ مسیح بن کرتو آ گئے لیکن ہنوزمیح موعود کے صغات سے رکھین نہیں ہوئے۔

### ٨....عقا كدكى درى كارد

مرزا قادیانی کی آخوی دلیل۔ازانجملہ۔علامت سے موعودیہے۔''جب آئےگا لوگوں کے عقائداور خیالات کی غلطیاں ٹکالےگا'' (ازالی ۱۹۹۷ فزائن جسم سے سے کا مرزا قادیانی آپ کے صدق وکذب کے دعویٰ کاای پرامتحان ہے کہ آپ کی حدیث سے یا آیت قرآنی سے بیڈکال کردکھا ئیں کہ سے مسلمانوں کے عقائد میں بھی غلطیاں ٹکالےگا۔ اگرآپ بدالفاظ وکھلا دیں۔ تو آپ کے سچے ہونے میں کیا کلام ہے ور شرخدا سے ڈریں۔ول سے باتی بنابنا کراتباع نفس دہوا کیوں کرتے ہو؟

ای بیان میں مرزا قادیانی نے دو قلطیوں کا ذکر کیا ہے جومسلمانوں کے عقائد سے نکال دی ہیں۔

اس بیان میں مرزا قادیانی نے چدمغالطے دیئے ہیں۔اول ..... بیکھ کر کہ لوگ بجھ رہے تھے کہ وہی میں آئے گا۔ جو نبی ناصری ہے۔ جونوت ہو چکا ہے۔ بیشک مسلمانوں کا بہی اعتقاد ہے کمیے نبی ناصری بی آئے گا۔ مرآپ نے الفاظ جو'' فوت ہو چکا ہے'' کومسلمانوں کے اعتقاد سے منسوب کرنے میں پچھلے مسلمانوں پرافتر ام کیا اور حالیہ کومخالط دیا۔

دوم ..... بیلکه کران لوگول کوسیا تظہرایا گیا جومسلمانوں میں سے موت سے کے قائل تھے۔ مرزا قادیا فی نے صاف میں کے قائل تھے۔ مرزا قادیا فی نے صاف مظالطه دیا۔ ورند براہ مہریا فی وہ طبقہ بعد طبقہ دی وسمسلمانوں کے نام تولیس۔ جودفات میں کے قائل تھے۔ دی تیس تو پانچ بی سمی۔ وَاِنْ لَمُ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَاللّهُ مُعَلّمُواْ الناد.

مولوی رحمت الله صاحب مهاجر نے اپنی کتاب ازالہ ادہام میں یا شاید کی دوسری کتاب میں ایک پادری کے جواب میں کیا خوب تحریفر مایا ہے۔ پادری کا اعتراض بیتھا کہ جب شریعت توریت البنجی اورفشل انجیل عنایت کر چکی تھی۔ تو نبوت محمد علیہ کی کیا ضرورت رہ گئی۔'' مولوی صاحب مرحوم نے فر مایا عیسائیوں کا بید منہیں کہ ہم پر بیا عتراض کرسکیں ۔ کیا یہود یوں نے سے کوشلیم کیا۔ کیا مریم صدیقہ کی نسبت بہتان لگانے سے دہ باز آئے۔ کیا دہ قائل ندھے کہ انجیل آسانی کتاب نہیں۔ کیا دہ بود کے ان حکول سے نہ کہتے سے کہ ہم نے سے گئل کر دیا ہے۔ کیا دہ پرزور لفظوں میں نہ کہتے سے کہ میں دوبارہ نہیں آسکتا۔'' عیسائی سب پہلے سنتے سے کم یہود کے حملوں کا پہلے جواب نہ دے سیدنا محمد سیائی سب پہلے سنتے سے کم یہود کے حملوں کا پہلے جواب نہ دے سیدنا محمد سیائی سے بھی نبوت کی تقد این فرمائی۔ حملوں کا پہلے جواب نہ دے سیدنا محمد سیائی کی توب کی تقد این فرمائی۔ بہایا۔ حضرت میں کے رسول اور کلمت اللہ ہونے کی گوائی دی۔ ان کی نبوت کی تقد این فرمائی۔

حفرت مريم كا صديقة بونا ظاهركيا - انجيل كو بدايت اورنور بتلايا منظ كان وصلب كاقطتى اور تاكيدى الفاظ ش نفى كر اور بالآخر قال صلى الله عليه و آله وصلم لليهود ان عيسى الله عليه و آله وصلم لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (ابن كثيرج اص٢٦١ و٢٥ ابن جريرج سم م ١٨٥) "اورظام كرديا كرحفرت عيلى م كرنيس مر ووقو قيامت سے پہلے بحر دنيا ش آئيس مرك ووقو قيامت سے پہلے بحر دنيا ش آئيس كي - "اورا يك عام عم لكاديا كرك في مسلمان نيس موسكا دوحفرت عيلى كورسول الله اوراس كى مال كوصد يقدن مجھے - "اورا يك عام عم لكاديا كرك في مسلمان نيس موسكا دوحفرت عيلى كورسول الله اوراس كى مال كوصد يقدن مجھے - "

ناظرین امولوی رحمت الله صاحب مهاجرتی تقریر کودیکھے کہ وہ نبوت محمہ علیہ کے اسباب بعث میں امولوی رحمت الله صاحب مهاجرتی تقریر کودیکھے کہ وہ نبوت محمہ علیہ کے اسباب بعث بیں کہ یہودی غلط فیمیاں دور کی کئیں اور ان کو حیات میں اور ان کے حقاید میں جس قد رغلطیاں تھیں وہ رفع کر دی گئیں۔ اب مرزا قادیانی کی تقریر کو بھی ملاحظ فرمایئے کہ آپ اس مقصد نبوت محمہ یہ کے خلاف بھر یہود کا وہ ی پہلا اعتقاد زندہ کرنا چا ہے ہیں۔ جس کی تکذیب خودرسول کریم فرما بھے اور قرآن مجیدر بانی طاقت سے یہود کے ان معتقدات کو جھٹلار ہا ہے۔

لوگوا!!اگرایک ایسے مسئلہ ش جس میں چھرس مال نے برابر یہودادر نصاری کی بحثیں چلی آئی تھیں۔ادرجس کے فیصل کرنے کے لیے خدانے تی آمعیل میں ہے آخرالز مان پیجبر بھیجا (تاکہ بنی اسرائیل کے دونوں گروہوں میں سے دو کسی کا جانب دارنہ مجھا جائے ) ادراس نے نیز اس پر اتری ہوئی آسانی کتاب نے اس بحث ادر جھٹرے کا فیصلہ کر دیا ہم لوگ ایمان نہیں لاتے ۔ تو بجز اس کے کہ فیائی حدیث ہفکہ فیو مِنوُنُ نَ عرض کیا جائے ادر کیا ہوسکتا ہے؟ عمر فاروق ڈندہ ہوتے تو وہ دکھلا ویتے کہ جو تحض رسول خدا کے فیصلہ پر رضا مندنیس ۔اس کا فیصلہ کیا ہے؟

۲ .....ودسری خلطی مرزا قادیانی نے جونکالی۔وہ پیتلائی ہے کہ 'لوگ مجھ رہے تھے کہ مسیح وفات کے بعد آنخضرت بھٹے کی مسیح وفات کے بعد آنخضرت بھٹے کی قبر میں فن کیا جائے گا۔لین وہ اس بے ادبی کوئیس بچھتے کہ ایسے نالائق اور بے ادب کون آ دمی ہوں گے ؟ جو آنخضرت کی قبر کھودیں گے۔اور بیکس قدر لغو حرکت ہے کہ رسول مقبول کی قبر کھودی جائے۔اور پاک نبی کی ہڈیاں لوگوں کو دکھائی جائیں۔''

ناظرين إاس تقرير من بھي چند مغالطے ہيں۔

ا ..... تیره سویرس کے سلمانوں میں سے آیک مسلمان کا بھی بیا عقاد نہیں کہ حضرت کی آخر مبارک کھودی جائے آنخضرت کی قبر مبارک کھودی جائے گی۔ اور اس لیے آنخضرت کی قبر مبارک کھودی جائے گی۔ اور نبی پاک کی ہڈیاں تکالی جائیں گی۔ حیف۔ حیف حیف یہ جمانے کے لیے ہم نے مسلمانوں کی کوئی غلطی تکال دی ہے پہلے تو مرزا قادیانی نے مسلمانوں پر افتراء کیا۔ کہ ان کا بیہ اعتقاد تھا۔ پھر اپنے اور ہمارے سیدو آتا کی نبیت نہایت کروہ الفاظ کا دائستہ شوٹا نہ طرز پر استعمال کیا۔ جس کو پڑھ کر ایک جب رسول کی آنکھوں میں خون انر آتا ہے۔ اور جم کر ذجاتا ہے۔ افسوس الفاظ اس محت بڑھ کر دوگی ہے۔ إنا افسوس بیالفاظ اس محت بڑھ کر دوگی ہے۔ إنا افسوس بیالفاظ اس محت بڑھ کر دوگی ہے۔ إنا اللہ وَانَا اِلْیَهِ دَاجِعُونَ .

مسلمالوں کا پیٹک بیا عقاد ہے کہ حضرت سے علیہ السلام آنخضرت علی کے مقبرہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ اس بارہ میں چندا حادیث ہیں۔ اوّل حدیث ..... (فُحِّ الباری ج کے صحبہ ۵ عائشہ صدیقہ اس میں آپ نے درخواست کی کہ میں بھی آپ کے پہلو میں مدفون ہوں۔ فرمایا۔ نہیں۔ یہاں تو میں۔ ابو کر عیری این مریم علیہ السلام بی مدفون ہوں گے۔ دوسری حدیث ..... (ابودا وُ داحمہ وابن حبان وابن جریر نیز مشکوۃ ص ۴۸۰) کے بیالفاظ ہیں وید فن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مویع بین ابی بکر و عمر ان کو وید فن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مویع بین ابی بکر و عمر ان کو مسلمان نی ملک ہے ترب دفن کریں گے۔ طبرانی اور ابن عساکری حدیث جس کواہام بخاری منادی عیسی بن مویع مع دصول نے بھی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ بہت بی واضح ہے۔ یابدفن عیسی بن مویم مع دصول نالم و صاحبیه فیکون قبرہ و رابعاً عیلی ابن مربح ہمارے حضرت اور ان کے دونوں یاروں کے پاس دفن ہوں گے۔ اور ان کی قبرہ ہاں چوتی قبرہوگی (یعنی تین قبریں پہلی اور چوتی ہیں)

اب مرزا قادیانی خیال کر گیس کدابوبکر اور عرص طرح پر فرن ہوئے ہیں (ترقدی جس استحدال کے استحدال میں ابومودود سے روایت ہے کہ آنخضرت علی کے روضہ مبارک میں اب تک ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔'' کو حضرت عثمان ذوالون اور حضرت عبدالرحن بن عوف اور حضرت امام حسن نے چاہمی کہ بیشرف ان کو حاصل ہو۔ مگر ارادت المہید میں جس کے لیے بید زمین مقدر ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اب تک خالی ہے۔

ازالہ کے دوسرے مقام پر مرزا قادیانی کویی تویاد نیس رہا کہ روضہ رسول میں عیسی ابن مریم کے دنن ہونے کو میں مسلمانوں کی قلطی اوراس فلطی نکالنے کواییے میں موجود ہونے کی ولیل بتا چکا ہوں۔ بلکہ صرف بیر خیال رہا کہ جو پھھ این مریم کے تن بیل آچکا ہے۔ وہ سب اپ او پر منطبق کر لوں البذا نہایت صفائی سے اقر ار کرلیا کہ '' بیس نے خواب بیس دیکھا۔ ایک فرشتہ دو ضدر سول کی خالی زبین پر سرکنڈ اباد کر کہدرہا ہے کہ بیر تیرے فن ہونے کی جگہ ہے (دیکھواز الدص اسی خزائن جسم ۳۵۲) بیس عبارت کے بعد وہ سب اعتر اضات جو مرز اتا دیائی نے ہم پر کئے تھے۔ ان پر لوٹ پڑے ادر ساتھ ہی بیہ معلوم ہوگیا کہ جس عقیدہ کو دہ مسلمانوں کی خلطی بتاتے تھے۔ بیخودان کی غلطی ہے۔

\_ میں الزام ان کوریتا تعاقصورا پنالکل آیا

مرزا قادیانی نے رسول پاک کی ہڑیوں کا جوذ کر کیا ہے۔ بیان کی اور غلطی پر غلطی ہے۔ حدیث میں تو آچکا ہے۔ انبیاء کے جسم زمین پرحرام ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پاک جسم جوں کے توں پڑے دہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے۔ خدا کے ہاں میری عزشت اس سے ذیادہ ہے کہ میں چالیس دن تک اپنی قبر میں چھوڑا جاؤں۔ اگر آپ کو منصب رسالت کی عظمت کا خیال رہتا۔ تو یہ لفظ زبان پر نہ آتا۔

٩..... نبى الله كى حقيقت

مرزا قادیانی کی نویں دلیل۔ از انجملہ 'دمسے موعود جوآنے والا ہے اس کی علامت بید کمسی ہے کہوہ نبی اللہ ہوگا لیعنی خدائے تعالیٰ سے وحی پانے والا .....سویہ تعت خاص طور پراس عابز کودی گئی ہے''

تاظرین - بیچ ہے کہ موجود نی اللہ اوگا - سلم کی حدیث عن نواس بن سمعان یس چند بار بید الفاظ آئے ہیں ویحصر نبی الله عیسی واصحابه فیرغب نبی الله عیسی و عیسی و اصحابه فیرغب نبی الله عیسی و اصحابه الی الله عیسی و اصحابه الی الله عیسی نی الله عیسی و اصحابه الله عیسی و اصحابه الله عیسی و اصحابه الله عیسی و اصحابه الله عیسی نی الله عیسی و اصحابه الله عیسی الله عیسی و الله عیسی الله عیسی و الله عیسی الله عیسی و الله عیس

(ازاله ص ۱۹۰ فزائن چهاص ۱۹۰)

میں رب کریم کاشم کھا کراوراس وات احدوم رکو کواہ کر کے کہتا ہوں کہ ابتدائے ونیا

بے لیکر قیام قیامت تک عیلی نی الله بجراس مریم کے بینے ۔ بنی اسرائیل کے رہبر رصاحب انجیل ۔ نی ناصری کے اور کس کا نام نیس مندان سے پہلے کوئی عیسی تی اللہ ہوا۔ اور شرآ کندہ کوئی ہوگا۔ اور صدیث شریف میں انھی کے آنے کی خردی گئی ہے۔ حضرت بیٹی کے پاس دی جرائیل کا آنا بھی جاراند بب ہام شوکانی اور نواب صدیق الحن صاحب نے اس پر بالنفسیل بحث کی ہے اوراس خرب كى بنام بهى اى مديث نواس بن سمعان كريالفاظ ين "اذا وحى الله الى عيسى." مرمرزا قادیانی برافسوس ہے کہ سے موجود کی بیطامت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی اللہ موگاجس کے پاس وی ربانی بھی آیا کرے گی۔اور باای مماے بی آپ کوسی موودخیال کے بیٹے ہیں۔اور جبان کے سامنے بیکہاجا تاہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہی تشریف لائیں کے ۔تو نہایت غیظ وغضب میں بحر کر فرماتے ہیں۔ بیہ وہیں سکتا۔ آیت خاتم انٹیین روکتی ہے کہ کوئی ہی بھی آئے نیاہویا پرانا۔ یہ ایت توسب کے لیےسدراہ ہے۔ پھرمسلمانوں کونہایت مسخرے کہتے میں۔ اچھا اگر عیسیٰ نی اللہ بی آئے۔ اور ان پروتی بھی اتری۔ تب تو ایک نیا قرآن اور بن جائے گا۔ بیقر آن۲۳ سال میں اتنااتر اہے۔ تو حضرت عینیٰ کا چہل سالہ اقامت میں اس ہے ووگنا قرآن جدید ہوجائے گا۔مسلمان کلم بھی ان کابی پڑھے لکیں ہے۔ بیسب کھ لکھ کر جب اینے آپ کونبی الله بنانے اور دحی البی کامہرط قرار دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تب بے چون و چراسیخ موعود کی علامت میں سے اس کا نبی الله اوروحی بانے والا ہونا بھی تسلیم کر لیتے ہیں ۔ محراس لیے کہ ان کی وہ تکوار چومسلمانوں کے لیے پینی تھی۔ان پرالٹ کرنہ جا گگے۔ یوں فرماتے ہیں۔اس جگہ نبوت تامد کا ملہ مراد نبیل \_ بلکہ وہ نبوت مراد ہے \_ جومحد قیت کے مغبوم مک محدود ہے۔ تاظرین الی تغیراورشرح کی نسبت بی مالا بوضی به قائله کهاکرتے ہیں کہ حدیث میں نی الله

خودہ شاد سال عر تک پہنچنا ہے اور وقی آ ہے ہوگی آئی ہے تو آ ہے کا قرآن کس قدر پر صحات گا۔
حضرت عیلی علید السلام کوتو جس شم کی وقی آئے گی۔ اس کا ذکر اس صدیت بیس موجود
ہے اذ و حی المله الی عیسیٰ انی قد اخوجت عباداً لی لایدان لاحد بقتا لهم فحور زعبادی الی العطور .

(مسلم ج ان ساب ذکر الدجال سُن نواس بن سمعال اللہ عبادی کے پاس وقی بھیج گا کہ بیس نے اسے ایسے بندے تکالے ہیں کہ ان ضداح مرت عیلی کے پاس وقی بھیج گا کہ بیس نے اسے ایسے بندے تکالے ہیں کہ ان

ب-اور مرزا قادیانی اس سے محدثیت کوتبیر کرتے میں اور اطف ید کرمحد فیت تعبیر کرنے کے بعد

ا بي آب كودى بانے والا بدستورقائم ركھتے ہيں۔كوئى ينبيس بوچھتا۔كدجب آب نے حسب الهام

سے لڑائی کی کسی کوطا قت نہیں۔ سوقہ میرے مسلمان بندوں کوطور کی طرف پناہ میں لے جا۔ 'اوران الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ وہی احکام وشرائع پر مشتمل نہ ہوگی۔ ہاں اب مرزا قادیانی کی وہی کود کینا چاہیے کہ آپ جا بجا براہین احمد یہ کی عبارتوں کو دلیل اور مقابلہ کے وقت اس طرح پر پیش کرتے ہیں۔ گویا یہ عبارتیں جم طرح اکابر دین ہیں۔ گویا یہ عبارتیں کے وقت کتاب اللہ اور صدیمہ رسول اللہ کو پیش کیا کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی براہین کی عبارتیں اس طرح ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے بخو بی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کو وہی ربانی جانے ہیں اور تعور سے دن کے بعد وہی مُتلوً کا درجاس کو عطافر مانے والے ہیں۔

•ا.....مكاففه عبدالله غزنوى كى تر ديد

مرزا قادیانی کی دسویں دلیل۔ از انجملہ مکاشفات مولوی عبداللہ غزلوی میع موعود ہوئے کے علامت ہیں۔ ' حافظ محد بوسف راوی ہیں کہ مولوی عبداللہ صاحب نے اپنی وفات سے کھدون پہلے مید پیشکوئی کی تھی۔ایک نور آسان سے قادیاں کی طرف نازل ہوا۔ مگر افسوں کہ میری اولاداس سے محروم روگئی۔ (ازالہ من مسمن من منزائن جسمن من من

ناظرین .....الآل تو کشف خود بی اعتباری شی نہیں مولوی عبداللہ پیچارہ تو ایک ادنی امتی بی تھے مرزا قادیانی کا ایک اوالوالعزم رسول کی نسبت بیاعقاد ہے کہ دمسے کا مکافشہ کھی بہت صاف نہیں تھا۔''

پس جب ایک رسول کا کشف کمدر تھا۔ تو مولوی صاحب کے کشف کا کیا ورجہ رہا۔ دوم .....اس کا راوی بھی اب قابل اعما در ہائمیں۔ کیونکہ اس کشف کی روایت اس نے مرزا قادیانی کا مرید ہونے اور آپ کے دعویٰ سے پہلے نمین کی لے

سوم .....الفاظ کشف کی خصوصیت سے مطابقت مرزا قادیانی آپ کی ذات سے ذرا بھی نہیں۔ بالفرض قادیان میں ٹوراتر ٹاایک کشف میں معلوم ہوا۔ گراس کی کیادلیل ہے کہ وہ ٹور خود مرزا قادیانی بی ہیں۔ چھاوہ بی سی۔ چربھی سے موعود ہونے کی علامت اسی خواب میں پچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ میہ ہے کہ اگر اس کشف کا تعلق مرزا قادیانی کی ذات سے ہوتو آپ

لے حافظ مجد بوسف نے خودسرزاکی بیت سے رجوع کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے استاد عبداللہ غزنوی مرحوم سے کچھ ند سنا تھا۔ (ہدایت اللہ)

ایک صالح مرد ثابت ہو کیس گے اور جب تک ای حالت میں مرز اقادیانی نظر آئیں گے۔جس حالت میں صاحب کشف کے زمانہ میں تقے وہ صلاحیت ان میں یائی جائے گا۔

چہارم ..... بیدالفاظ جوراوی کشف نے بیان کئے ہیں۔ اپنی بطلان پراپنے اندر ہی شہادت موجود رکھتے ہیں۔ وہ شہادت ان الفاظ ہیں ہے۔ گر افسوں میری اولاداس ہے محروم رہے گی۔ بطلان میہ ہے کہ مولوی عبداللہ صاحب کا اولیاء الرمن میں سے ہونا ہمارے اور مرز اقادیا نی کے نزد یک مسلم ہے اور اولیاء الرمن کے آثار بیان کرتے ہوئے مرز اقادیا نی نے سب سے آخری اثر اور علامت ان کی بیکھی ہے کہ 'خدا تعالیٰ کئی پشتوں تک ان کی اولا داور ان کے جائی دوستوں کی اولا دور ان کے جائی دوستوں کی اولا دور پر نظر رحمت رکھتا ہے۔

پس ٹابت ہوگیا کہ راوی کے وہ الفاظ غلط اور باطل ہیں اور جیسا کہ آپ اولیاء الرحمٰن کے آٹار میں لکھ چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت مولوی صاحب مرحوم کی اولا دیر برابر ہے اور وہ بھی اپنے نامور باپ کی طرح اتباع سنت میں کامل اور نہایت معمور الاوقات ہیں۔

اا..... مجذوب كاكشف

مرزا قادیانی کی گیارہویں دلیل۔ ازانجملہ ایک کشف ایک مجذوب کا ہے۔ جس کو کریم بخش نمازی نے بیان کیااور کریم بخش کے پابندصوم وصلوٰ قاہونے کی گواہی بچین لے مخصول نے دی کہ گلاب شاہ نے 191 میں اس سے کہا تھا کھیٹی قادیاں میں ہے اور اب جوان ہو گیا ہے وہ لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ عیشی ابن مریم نبی اللہ تو مرگیا۔ وہ نبیس آ کے گا ۔ ..... ہم بادشاہ ہیں۔ جھوٹ نبیس بولیں گے۔' (ازالہ ۴۰ کنزائن جسم ۲۸۲)

ناظرین - بیکشف سراسرلغواورغلط ہے - کریم بخش کا بیان ہرگز ہرگز قابل توش نہیں اور کسی مجذ وب کورسول معصوم کے خلاف لب کشائی کی ہرگز ہرگز جرائت نہیں ۔ کوئی کشف احادیث صححہ ومرفوعہ کی تکذیب نہیں کرسکتا۔ اور سیدالا نہیاء کے ارشادات کی صحت کی معیار کسی شخص کا کشف قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اول ..... تو كريم بخش كى مضطرب بيانى ،ى كود كھے كدلوگوں كے سامنے جواظهار ديا ہے

لے پہن آ دمیوں پر بھی نظر ڈالو۔ جرمیاں کر یم بخش کی تو یتق کرتے ہیں۔ انہی میں مشرک و کافر ہیں اور انہی میں جامل دنادان بھی۔ جوتو یتق وتقعد این کوئیں جائے۔ انہی میں بعض مرزا قادیانی کے مرید بھی۔

اس میں بیان نہیں کیا کھیٹی کانام بھی مجذوب نے اسے بتایا تھا۔ بلکہ بعد میں کریم بخش نے آ کر یہ کہا دیا ۔ یہ کہا کہ ان بیان کرنے سے رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ مجذوب نے جھے صاف صاف یہ بھی بتلاویا تھا کہ یک کانام ''غلام احم'' ہے۔ دیکھوتمام خبر کاعطر اور تمام کشف کی جان تو یہی نام تھا اور وہی کریم بخش سے ابتدائی بیان میں چھوٹ گیا تھا۔ تو اب اس کے حافظ اور یاد پر کیا بھروسہ ہوسکتا ہے۔

(رسالدنشان آسانی ص ۲۱ خزائن ج ۲ ص ۳۸۱) کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو بھی میاں کریم بخش کی جانب ہے شک ہوا۔ اور انہوں نے ازالداوہام میں اس کی شہاوت دیئے کے بعد کسی نہ معلوم وجہ کے باعث اس کو مکر رطلب کر کے اس کی شہاوت پھر لی۔ اور اس شہاوت لینے ہے پہلے اس کو مکر وقتمیں دلائیں۔ پھر جنب اس کا بیان لکھا گیا۔ تو اس میں اور بھی زیادہ اضطراب نظر آیا۔ ازالہ میں اس کا بیان ہے کہ مجذوب صاحب نے کہا تھا کہ عیلی قادیاں میں ہے۔ تب میں نے کہا۔ قادیان تولد ہانہ سے تین کوس ہے۔ وہاں عیلی کہاں ہیں۔ اس کا انہوں نے جواب ند یا۔ اور جھے کچھ معلوم نہ تھا۔ کہ ضلع گورداسپور میں کوئی گاؤں ہے۔ جس کا کا نہوں نے جواب ند یا۔ اور جھے کچھ معلوم نہ تھا۔ کہ ضلع گورداسپور میں کوئی گاؤں ہے۔ میں کام قادیان ہے۔ میں اس نے بیان کیا ہے۔ میں بھول گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا۔ کہ قادیان ضلع گورداسپور میں میں سے۔''

ناظرین سیالی فاش غلطیاں ہیں۔جوکسی راوی میں روانہیں رکھی گئیں۔قابل غور ہے کہ جس راوی میں دوانہیں رکھی گئیں۔قابل غور ہے کہ جس راوی میں صبط اور عدالت ہی موجود نہیں۔ تو خود وہ کیا اور اس کی روایت کیا؟ مرزا قادیانی نے بچین آ دمیوں سے کریم بخش کے پابندصوم وصلوٰ قابونے کی شہادت لینے میں بے سوو محنت فر مائی۔ جناب موصوف خوب واقف ہیں کہ رادی کا صرف پابندصوم وصلوٰ قابونا ہی اس کو ثقتہ نہیں بنا سکتا۔ افسوں ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کا انکار کرنے کے لیے تو حضرت نواس بن سمعان میں بنا سکتا۔ افسوں ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کا انکار کرنے کے لیے تو حضرت نواس بن سمعان میں محالی رسول تک کی ذات پر بھی حملہ کرنے میں آپ تا مل نہ کریں اور کریم بخش پراعتقاد کرلیں کہ متن اور اس معانی میں اس کا اضطراب ٹابت ہوجانے کے بعداس کوسا قط العد الت نظیم اسمی بیاست تا مکجا

حقیقت میہ کہ اس کشف کے مضامین سراسر عقل اور شرع کے مخالف پڑے ہوئے بیں جس کوتھوڑ اسابھی ذہن سلیم دیا گیا ہے۔ وہ اس کشف کے صریح البطلان ہونے میں ذرا تال نہ کرےگا۔ مرزا قادیانی (ازالہ ص ۲۹۱ خزائن ج ۳۵ ۳۷۳) پر لکھتے ہیں۔'' ہم کہد کتے ہیں کہ اگرآ مخضرت پراہن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بعجہ ندموجود ہونے کی نمونہ کے موہمو منکشف نہ ہوتی ہوادر ندوجال کے سر باع کے گدھے کی اصل کیفیت ندھلی ہوادر ند ماجوج ۔ باجوج کی عمیق تد تک وی اللی نے اطلاع دی ہو۔ اور ندوابتدالارض کی ماہیت کما می ظاہر فرمائی گی۔ اور صرف امثلہ قریب اور صور متھا بہ اور المور متشا کلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تغیبم بذر بعد انسانی قوئی کے ممکن ہے۔ اجمالی طور پر مجھایا گیا ہو۔ تو کی تحجب نے کی بات نہیں' مرز اقادیانی کی بھی عبارت اس کشف کے خلاف عمل و شرع ہونے کی کانی دلیل ہے۔

عقل کے خلاف اس کشف کے مضمون اس لیے ہیں کہ مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ جہاں تک غیب محض کی تغییم بذر بعیدانسانی قوئ کے ممکن تھی۔ آنخضرت کو سجھایا گیا۔ گر حقیقت کا ملہ اوراصل کیفیت معلوم نہ ہو تک۔ 'اس کے بیمعنی ہیں کہ جس قدر نفیب محض کے وقائع' انسانی قوئی کو سمجھا دیئے گئے۔ اس سے براھ کر سمجھنا انسانی قوئی کے امکان سے باہر ہے۔ عقل جائتی ہے کہ جو خاصہ جنس کو حاصل خہیں۔ وہ فرد کو بھی حاصل خہیں۔ وہ فرد کو بھی حاصل خہیں ہوسکتا۔ اور جو حقائق انسانی کامل انسانی قوئی کے امکان

ل ناظرین ذراخیال قرما کیس مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ابن مریم ہیں ہوں۔ دجال پادری ہیں۔ یا جون آگرین ما جون دون دابندالارض علام ظاہر کے ایان الفاظ کی حقیقت کا ملہ بجد نہ موجود ہوئے کی نمونہ کے اس فدہب کی کیا حقیقت کا ملہ بجد نہ موجود ہوئے کی نمونہ کے محکشف نہ ہوئی ہوئ کی خیاں بیان کی ہے۔ کی اور نمونہ کے موجود ہوئے کی ضور درت نہ تھی۔ پادری ہی عہد نبوی ہیں موجود ہے۔ اور اس بیان کی ہے۔ کی اور نمونہ کے موجود ہوئے کی ضرورت نہ تھی۔ پادری ہی عہد نبوی ہیں موجود ہے۔ اور اس بھی نمونہ کے کیا معتی ؟ لوع موجود ہے۔ جس کے ایک فرو نے این مریم اور ایک با چند نے وجال لقب پانا تھا۔ آپ ما فرما دیتے ۔ یہ پادری دجال جس کے ایک فرو نے این مریم اور ایک با چند نے وجال لقب پانا تھا۔ آپ ما فرما دیتے ۔ یہ پادری دجال جس اسلام میں فتنہ پھیلا کیں گے۔ میری امت سے ایک فنص ہندوستان۔ پنجاب میں قادیاں گاؤں سے غلام جس اسلام میں فتنہ پھیلا کیں گے۔ میری امت سے ایک فنص ہندوستان۔ پنجاب میں قادیاں گاؤں سے غلام مرزا غلام احمد ولد غلام مرتفی ہی تعرب مرزا قادیائی عی خلود نارکا لوی دیتے ۔ جبکہ موجود نے این سے انکار کر کے مرزا قادیائی کے نہ مانے والے کوخود مرزا قادیائی عی خلود نارکا لوی دیتے ۔ جبکہ ہوتے ۔ تو اس سے انکار کر کے مرزا قادیائی کے نہ مانے والے کوخود مرزا قادیائی عی خلود نارکا لوی دیتے ۔ جبکہ بارہ جو نہ ان تعرب مرزا خلام مرجود ہیں۔ مرزا غلام احمد تود جب مرزا کا موری کے ہیں۔ اس سے انکار کر کے مرزا قادیائی کے میں۔ سرزا غلام احمد کی جو جب کی ہیں اللہ ہے۔ مرزا غلام احمد تود نیا مردی کی جائی ہی ہیں۔ اس میں کی جائی انداز کی کی میں اور کی نہیں تا دیاں۔ (بقید حاشیا کی جگر 'این مریم' 'ورد کھے کی سے میں کی دیا کہ کی کوئر آن وحدیث میں 'این مریم' 'بی جیسی اورکوئی نیس قادیاں۔ (بقید حاشیا کی حاشیا مرتفی ہی کوئر آن وحدیث میں 'این مریم' 'بی جیسی اورکوئی نیس قادیاں۔ (بقید حاشیا کی حسید کی کوئر آن وحدیث میں ''این مریم' 'بیسی کی اورکوئی نیس قادیاں۔ (بقید حاشیا کی حاشیا کی کوئر آن وحدیث میں ''این مریم' 'بیسی کے اس کے سیکھوڑ آن وحدیث میں ''این مریم' 'بیسی کی اورکوئی نیسی کا کوئر آن وحدیث میں ''این مریم' 'بیسی کی اورکوئی نیسی کی کوئر آن وحدیث میں ''این مریم' 'بیسی کی کوئر آن وحدیث میں ' ایک مریم' 'اورکوئی نیسی کی کوئر آن کوئر کی کوئر آن کی کوئر کوئر کی کوئر کوئی کوئر کی ک

ہے برتر واعلیٰ تھے۔وہ انسان ناقص کے کمز درقوئی ہے ضرور بی برتر واعلیٰ ہوں گے۔ادراس لیے محال ہے کہ ایک مجذوب کو وہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ جو آنخضرت کے پوشیدہ رکھی گئی۔شرع کے خلاف اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

٢ ..... هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِينُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُوَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِعَابَ وَالْمِحْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِى صَلالٍ مُبِينٌ ٥ (جمعه ٢) ترجمه المحكمة وان يؤهولوك ش اينارسول بحجا - جوخدا كى آيتي پڑھتا لوگول كو پاك صاف بناتا - كتاب اور حمت كي تعليم ديتا ہے - اگر چاس ہے پہلے يوگ مرت كم اى ش تھے -

(بقیروائی)، بخاب ہندوستان کی جگہ احادیث میں وائی ۔ تعطیفیہ۔ ومشی ۔ باب لد۔ کد۔ بدیدو مفدرسول کے تام ہیں۔ ' افسوس جس نی پاک کا بیان اطلاع اخباد آئندہ (پیشکوئی) میں ایباواضی ہوجیہا کی جغرافیدوان سیاح کا ممالک کسیر کروہ کے متعلق ہوتا ہے۔ مرزا قادیائی اس کی نسبت ' منکشف نہ ہوتا' بیان کریں۔ یا جوجی اجوجی اجوجی اجلا کی سے اگریز اور دوس ہیں۔ تو ان میں کوئی الی میت نہ ہی کوئی النبیاء کو بھی اطلاع دینے میں اس سے بکل کیا ہو۔ دلبۃ الارض اگر ملاء طاہر ہیں تو اس کوئی ماہیت الی ہے۔ جو کما حقد آئخسرت پر ظاہر نہ ہوئی۔ ناظرین ایس می اجوجی۔ دلبۃ الارض اگر ملاء طاہر ہیں تو اس کوئی ماہیت الی ہے۔ جو کما حقد آئخسرت پر ظاہر نہ ہوئی۔ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آتے ہیں۔ اپ نے لیو تو مرزا قادیائی کا بیدوئی ہے کہ قرآن مجید کے تمام اسرار جمیع رموز مارے بطون۔ جملہ حقائق اور سب کے سب (دقائق تو آن مجملہ یا متعلقہ کی کہ ہوں ہے۔ بی کا آشاہ میں دھال ہو۔ ان الفاظ کو آپ مندھ نے ہوں نہ ہوں ہے۔ بی کا آشاہ میں دھال حکمرت کی اس کے معملہ میں میں دھال کے گدھے کا الفاظ کی حقید ہے۔ بید میں میں دھال کے گدھے کا ذکر ٹیس کیا۔ جب بید میں دھال کے گدھے کا ذکر ٹیس مرزا قادیائی کو جہال تادیل کرنی آتی ہے۔ دہال تو خواہ کوئی کلام ہواور کیسی تی ہو۔ اس کوفورا میں مان لیتے ہیں اورجس کی تاویل سے عاج ہوجا تے ہیں۔ خواہ وہال قو خواہ کوئی کلام ہواور کیسی تی ہو اس کوفورا میں مان لیتے ہیں اورجس کی تاویل سے عاج ہوجاتے ہیں۔ خواہ وہال قو خواہ کوئی کلام ہواور کیسی تی ہو۔ اس کوفورا میں مان لیتے ہیں اورجس کی تاویل سے عاج ہوجاتے ہیں۔ خواہ وہال قو خواہ کوئی کلام ہواور کیسی تی ہو وہال کے ذرق آن کے تا تھا۔ ہو ہا۔ ۔

ع مرزا قادیانی کنزد کی تعب کی بات ندموگی مارے زدیک تدیالک محال ہے۔ کدخداوند کریم جس کو "الم

سسس الْيُومَ اَكْمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَ تُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاسْكَامُ دِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اگر مجذوب کی با تیں صحیح مان کی جا کیں تو ان آیات کی بھذیب لازم آتی ہے اور اس لیے الفاظ کشف سرایا غلط ہیں۔

مجذوب كايدكها كريم بإدشاه يس-بم جهوث ند بوليل كـرسول كريم علي كاتميه كالم والله ي مقلق كاتميه كلام والله ي مفيس بيده سے زياده برده كرنبيل بوسكا - كيا يدمكن ب كدي فرض بادشاه تو جهوث ند بولي اوراصل حقيقت طابر كرد ب اوروه سلطان الاصفيا سيد الانبياء اصل حقيقت كے خلاف وروغ بيان كريں - اَسْتَغُفِرُ اللهُ اَسْتَغُفِرُ اللهُ اَسْتَغُفِرُ اللهُ اَسْتَغُفِرُ اللهُ اَسْتَعُفِرُ اللهُ اَسْتَعُفِرُ اللهُ اَسْتَعُلُمُ مَنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُرسِلَ عَلَيْكُمُ اللهُ اَسْتَعُلُمُورُهُ اَمْ اَمِنْتُمُ مَنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُرسِلَ عَلَيْكُمُ حَلَيْ السَّمَآءِ الْ يُولِيلُ عَلَيْكُمُ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ المَالِيلُ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ اللهُ المَالَانُ المِنْ اللهُ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ السَّمَاءُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَآءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَالِ اللهُ اللهُ السَالِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ السَالُهُ السَالُهُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ

## ۱۲....اعداد جمل کی تر دید د جال کاخروج

ناظرین ۔ یہ بیان بھی مغالطے اور سقم ہے بھرا ہوا ہے۔ کس آیت کے اعداد نکال کر مضمون آیت کے اعداد نکال کر مضمون آیت کو اعداد جمل ہے متعلق بھی اور اس کے مضمون کے لیے اس زبانہ کو فاص متعین کر دینا ایسالغو بیان ہے۔ جس میں ایک ذرہ برابر بھی بجھ ہوگی۔ وہ اس کی لغویت کوفور أمعلوم کر سکتا ہے۔ ایسالغو بیان ہے۔ جس میں ایک ذرہ برابر بھی بھے ہوگا ۔ وہ اس کا عداد کے زبانہ کومضمون آیت سے تعلق کسی آیت سے اعداد نکالنے سے پہلے اور اس اعداد کے زبانہ کومضمون آیت سے تعلق

ویے سے ویشتر مرزا قادیانی پر بیفرض تھا کہ وہ اعداد جمل کو بھی الی تعلیم طابت کردیے اور بتلاتے کہ "کلف" کا ایک اور 'ذ' کے ۲۰۰۰ داور' حس "کے ۹۰ ہونے کا ثبوت کس صدیث یا آیت سے مالاً ہے اعداد جمل تو ایک طرف خودسنہ ہجری بھی جو مرزا قادیانی نے نکالا ہے اور اس کو اس آیت میں مراور بانی ہتلایا ہے ۔ زبانہ نزول قرآن اور حیات پیغیر ملک کے بعد مقرر ہوا ہے۔ اور اس سنہ کا رواج بھی ایک اتفاقی امر ہے ۔ نہ کہ وہی جوار باب تو اری نے پوشیدہ نہیں۔ برف پر پھر کی عمارت بناناای کانام ہے کہ ایک ایک وجوہ پر بنا ماستدلال قائم کی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر آیات کے مضامین کو اعداد جمل سے متعلق کیا جائے ادر اس مضمون کا زبانہ اعداد سے متعین کر دیا جائے۔ تو نصف سے زیادہ قر آن مختص بہتض ہوجائے گا ادر اس کا عامۃ الناس کے لیے ہدایت ادر نور اور داجب الا ذعان ہوتا صحیح ندر ہے گا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ قر آن مجید سے اعداد جمل کے موافق تاریخ ٹکالنا ایک جسارت ہے اور اس پر یہ یقین کرتا کہ آیت کا تعلق بھی زبانہ اعداد سے ہے۔ گونہ کفر ہے۔

مسلمان باوشاہوں کی تاریخوں اور شاعروں کی تصانیف کو کھول کر ملاحظہ سیجے کہ بیسیوں آیات سے اعداد جمل نکالے گئے ہیں۔ تو کیا مرزا قادیانی ان کو بھی یقین کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق آئ زمانہ اعداد سے ہے۔

ا ...... اَطِيْعُو اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولُ وَاُولِي الْاَمْدِمِنْكُمُ (نَاء ۵۹) ايک ايک آيت ہے جوسلمانوں کوا ہے اميراور حاکم کی اطاعت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ رسول الله علی آت ہے بعد قیام قیامت تک جس قدرامیر ہوئے اور ہوں گے۔ ہمارااعتقاد ہے کہ سب کی اطاعت کرنے کا بیآ ہے تھم دے رہی ہو آگراس کے اعداد پر خیال کیاجائے تو ۲۸۰ اہجری ہوتے ہیں۔ سیوعبدالرشید تنوی نے یکی آیت جلوس اور تگ زیب کی تاریخ میں چیش کی تھی۔ اعداد پر ایمان لانے والوں کوچاہے کہ نہ عالمگیر کے سواسی کوامیرالمونین مجمیس اور نہ کی اور کی اطاعت کواپنے ذمہ واجب کریں۔ (معاذ الله)

٢ ..... قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَد ٥ اَللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدِ ٥ (اخلاص) فَيُحُ الوالفيض فيضى كَ تغيير "سواطع الالهام" كى تاريخ تصنيف ہے۔ لازم ہے كماس سورة كورصف رب العالمين شبجهيں۔ (معاذ الله)

سا ....العلم خیرشاه طماسپ صفوی اورسلطان ردم میں باہمی مصالحت کی تاریخ ہے۔

لازم بابزن وشوبر كم تعلق اس كوقرآن كالحكم خيال ندكرير \_ (معاذالله)

سم الله علی الد و مع فی اف الد و مع الله و المرتبوری فتر روم کی تاریخ ہے۔ آیت کا ترجم بھی ای کا موئیہ ہے۔ آیت کا ترجم بھی ای کا موئیہ ہے۔ ( گوشان نزول خالف ہو) لین ''روم' 'ادنی الارض میں مغلوب کیا گیا۔ تاریخ فکا لیے الب کیا گیا۔ تاریخ فکا لیے الب مناسب ہے کہ امیر تیوری جنگ کو جنگ مقدی قرار دیں۔ جس کی تاریخ خود ضرابیان کردہا ہے۔

۵ عالگیری تاریخ انقال ہے۔آپ کواقرار کرنا چاہیے کہ سالگیری تاریخ انقال ہے۔آپ کواقرار کرنا چاہیے کہ سوائے عالگیرے اور کسی کو ید سیس نہلیں گی۔ ورند کم سے کم اس باوشاہ کے قطعاً جنتی ہونے کا (جیسا اہل سنت والجماعت کواصحاب بدر بیعت الرضوان عشرہ مبشرہ فافاء اربعہ کی نبست ہے) ضرور ہی دعویٰ کیجئے اورائی ہی سینکڑوں تاریخیں ہیں اوراگران پرمرزا قادیانی کا یقین نہیں تو آیت وَاِنَّا عَلَیٰ ذَهَابِ بَهِ کو کوں اعداد ہے متعلق کرتے ہیں؟

تاظرین۔ جب بیاصول بی فلط تظہرا۔ تو اب مرزا قادیانی کولازم ہے کہ خروج دجال معہود کا اور کوئی جوت شرعی پیش کریں اور تب سے موعود ہونے کے دعویدار ہوں اور اس دعویٰ کے لیے بھی پھر جوت شرعی فلا ہر کریں۔ از الدے ۱۸۵ صفحہ پر آپ نے لکھا ہے کہ جھے کشفی طور پر ' نظام حمد قادیانی'' کے الفاظ پر توجہ دلائی گئے۔ جس کے عدد پورے تیرہ سوجیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ لایات بعد الما تین سے بی عاجز مراد ہے۔ اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز سے ماجر کی ماجر کی کا منیس۔''

ناظرین - بیتاری مود دور نے کا اعلی جورت ہے۔ جومرزا قادیانی نے ایسے پر زورالفاظ میں پیش کردیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 'غلام احمرقادیانی' ایسے الفاظ ہیں۔ جومد تیا دم کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے جواپے می کے صدق یا کذب پر ذرا بھی شہادت نہیں دیتے ۔ اگر اعداد بھی جست بن سکتے ہیں اور تاریخ بھی دلیل وجوت کا رتبہ پاسکتی ہے۔ تو میں بچ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اس کشف سے راقم کا کشف بدر جہا صاف و برتر ہے۔ جب مرزا قادیانی نے دبلی جا کر ھیخا و بیخ الکل سے درخواست بحث و مناظرہ کی۔ اور طرفین کے مطبوعہ اشتہارات پٹیالہ میں بیخ تو میں دل میں آیا کہ دیکھئے۔ اب کیا ہوتا ہے۔ فوراً میرے دل میں ڈالا کیا ''مولوی سیدنڈ برحسین دہلوی'' میں نے جب اعداد شار کے تو پورے و ساتھ جوسنہ مناظرہ تھا۔ طاہر ہے کہ مولوی اور سیدا نے دولفظ ہیں۔ جوابے می کے شرافت ذاتی علمی اور اعز از حبی وہی پر دلالت کر مولوی اور سیدا نے دولفظ ہیں۔ جوابے می کے شرافت ذاتی علمی اور اعز از حبی وہی پر دلالت کر

رہے ہیں اور یہ بھی میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آج دنیا پر ''مولوی سید نذر حسین دہلوی'' شیخا وشیخ الکل کے سواجن سے مرزا قادیانی مناظرہ کرنے کے شوق میں دیلی پہنچے تھے۔اور کسی کا نام نہیں۔ برادر عزیز قاضی عبدالرحن کے دل میں ایسا ہی خیال کرنے پر بیالفاظ ڈالے گئے۔سید محد نذیر حسین دہلوی اس کے اعداد بھی پورے ۱۳۰۹ھ تکلتے ہیں۔وَ ذلِک فَصْلُ اللّٰهِ یُوْ قِیْهِ مَنُ یَشَاءُ ایک دفعہ پھراسی عزیز کے دل میں بیالفاظ ڈالے گئے۔'' غلام احمد قادیانی''می موجود ہرگز نہیں اعداد شارکرنے پر پورے ۱۸۹۱ء لیکے جومرزا قادیانی کا سندوی کی ہے۔

مرزا قادیائی نے ای موقعہ پرآست اِنَّا عَلَی ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ سے بیٹابت کر کے کر آن مجدد میں آسان پراٹھایا گیا تھا۔ پھر لکھا ہے۔ اب بٹس اس قرآن کو پھر ذین کر لے آیا مول۔ جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ تھا۔ لَوْ تَکَانَ اُلاَیْمَانُ مُعَلِقًا عِنْدَ النویا لناله رجل من فارس (ازالہ سے ایکٹرائن جس ۲۹۳ ماشیہ)

ان کے اس دعوی اور استدلال میں چندامورغور طلب ہیں۔

ا .....مرزا تادیائی کوئابت کرنا چاہیے تھا کہ ذَهَابِ بِهِ مِن جَوْمَیرے۔اس کا مرقع قرآن مجیدی ہے۔اس آ بہت کے مرزا تاریائی کوئابت کے مرزا تاریائی کوئابت کے مرزا تاریائی کا بیدوی کی علا ہے کہ میرکا مرقع قرآن مجید ہے۔آیات پر فور کرو۔ وَ اَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَادِرُوْنَ ۵ فَانْشَانَا لَکُمُ السَّمَاءِ مَاءً بِقَادِرُوْنَ ۵ فَانْشَانَا لَکُمُ بِهِ جِنْتِ مِنْ نَجِیْلِ وَاَعْنَابٍ لَکُمُ فِیْهَا فَوَاکِهَ کَیْدُرَة وَمِنْهَا یَا کُلُونَ. (المونون ۱۸)

ہم نے آسان نے پانی اندازہ کے موافق اتارا اور ہم اس کے دور کردیے پر قادر ہیں۔ پھرہم نے پانی سے تہارے لیے مجودوں اورانگوروں کے باغ بنائے۔ ان باغوں میں بہت میوے ہیں۔ پھرہم نے پانی سے تہارے لیے مجودوں اورانگوروں کے باغ بنائے۔ ان باغوں میں بہت میوے ہیں۔ جن سے تم کھاتے ہو۔ "آیت میں صاف طور پر "ماء "کالفظ موجود ہے۔ جس کی طرف ذَھاب به اور به جنّت کے ضائر کا مرجع ہے۔ لیکن اگر اب بھی مرزا قادیانی اپنی ہث دھری پر بی قائم رہے تو ان کومناسب ہے کہ جس طرح " ذھاب به "کی ضمیر کا مرجع قرآن شریف کوقر اردیے ہیں۔ ای طرح به جنّت کی ضمیر کا مرجع بھی قرآن شریف بی کوقر اردیں۔ اور پھرہم کوتر جم بھی کر کے دکھلادیں۔

۲.....مرزا قادیانی قرآن مجید ہے قرآن مجید کا زمین سے اٹھایا جانا تو ثابت کرتے ہیں۔ مگر قرآن مجید سے اس کا دوبارہ آنا ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کے دوبارہ زمین پرآنے کا

جُوت مرزا قادیانی ایک حدیث سے دیتے ہیں۔اور یہ وہی طرز استدلال ہے۔جس پر خود مرزا قادیانی حیات ووفات سے میں علاء پراعتراض کیا کرتے ہیں۔ لیخی جب وہ برقم خود آیات قرآنیہ سے وفات سے طابت کرتے ہیں۔اور علاء کرام اس کے مقابلہ میں احادیث رسول متضمن حیات مسلح کو پیش کرتے ہیں تو آپ فر مایا کرتے ہیں کرقرآن مجید تطعی اور متواتر ہے اور احادیث فنی یا زیادہ سے زیادہ مفید طن لہذا جب قرآن مجید سے وفات سے طابت ہو چکی۔ تو پھر حدیث ان کی حیات کو طابت ہیں کر کتی۔ بس ای طرح اے جناب مرزا قادیانی۔ جب قرآن مجید سے قرآن مجید کا بقول آپ کے سے کہ اس کا موزا سے اٹھ جانا طابت ہو چکا۔ تو اب اس کا دنیا پر موجود ہونا آپ کا بات نہ کر کئیں گے۔ کیونکہ آپ کا قائل اعتراض طرز استدلال اگر علاء کے لیے جائز نہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں تو آپ کے لیے جی کیوں جائز ہوں کیا ۔

٣ .....مرزا قاديانى في ارى النسل والاصل مون كاجوت كريمي نبيس ديا بلك سمرقتدی الاصل ہونے کا اقرار (ازالہ ص ۱۲ خزائن ج عص ۱۵۹ حاشیہ) کرلیا ہے جس نے کسی پرائمرى مدرسه ش بعى جغرافيه كي تعليم يائى باورنقشدايشياءايك آدهد فعبعى ويكهاب-وه بخوبي جانتا ہے کہ سمرفتد فارس میں نہیں ہے اوراس سے بخو بی واضح ہوگیا کہ مرزا قاویانی حسب اقرارخود فارى الاصل نبيس -اب ر ماسر فتدى الاصل جونا-سوبيهى غلط ہے-ان كابيد بيان شايد سجح جوكه بادشاہ چھائی کے زماند میں ان کے اجداد سرقد میں رہے تھے۔اور پھرد مل آ گئے گرجس طرح پر مرزا قادیانی نوی صدی سے چودھوی صدی تک ہندوستان میں رہے سے اور بود و باش کرنے سے ہندی الاصل نہیں ہے اور نہیں کہلائے۔ای طرح سمر قند میں چندروزہ قیام آباءواجدادے وهسم فقدى الاصل بهي نهيس موسكة يتحقيق انساب واقوام والے فاصل ايسے ادھورے اور نا قابل اطمینان بیان پراعتبار نہیں کر سکتے ۔ حقیقت بیہے کہ آپ مثل ہیں۔اورمغل ہی مرزا کہلاتے ہیں۔ وہ پہلا بچہ جس کا نام والدین نے مغلی رکھا تا تاری الاصل ہے جس کی نسل چینی تا تار اور دامان تبت من پیلی موئی ہے۔ چھیز خان - ہلا کوخال دغیرہ ای نسل سے جیں - ابوالفصل (جس نے سب سے پہلے خاندان مخل میں الہام کشف ولایت معبودیت اور محبوبیت کے شرف ثابت كرف من بهت كه كوشش كى باورجس كى تحريدول كومرزا قاديانى في بطورار باص مجه كرغالبًا ان سے فائدہ مجی اٹھایا ہے ) ای تحقیق پر جزم کرتا ہے اور بیسب تاریخی واقعات ظاہر کرتے ہیں كمرزا تاوياني جوحديث لنالَهُ رَجُلُ كحواله عن فارى الأصل بن تفيداورحديث حارث حراث کے حوالہ میں سرقدی الاصل ہونے کے مدی ہوئے تھے۔ وہ در حقیقت نہ فاری الاصل ہونے کے مدی ہوئے تھے۔ وہ در حقیقت نہ فاری الاصل ہیں نہ سرقدی۔ بلکہ تا تاری ہیں۔ اور اس قوم میں سے ہیں۔ جس کو ابودا دُدکی حدیث میں است کی ہلاک کنندہ قوم فر مایا گیا ہے۔ مجھے نہایت افسوں ہے کہ مرزا قادیائی نے ایک عالی نسب کی جانب خواہ مخواہ نبیت پیدا کرنے کے لیے استے ایکی بی گارال اور اس حدیث کے مورد خود ہی ہے۔ جس میں نسب بد لنے والے کے لیے تخت وعید ہے۔ جس کہ اس کا روزہ ونماز بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان کو اور ان کے مریدوں کو یا در کھنا چاہیے کہ جب مرزا قادیائی کے کمالات ذاتی وجسی نے شرافت نسبی واضائی سے ان کو مستغنی کردیا ہے تو نسب کے اعلیٰ خابت کرنے کے لیے بیاضطرار بیانی کیوں؟؟؟

٣.....مرزا قادياني في معنى حديث بعي غلط كئ بين - حديث شريف ك الفاظ مَوْ كَان الايمان عند النويا جير\_اورازالص٢٠٣ فزائن ج٣٥٥ پرمزا قادياني لكه يجك میں کہ کان حال کوچھوڑ کر گذشته زمانه کی خبر دیتا ہے۔ البدائر جمدالفاظ حدیث بیہ ہے کہ اگرایمان ثریا یر بھی ہوتا تو میرے اصحاب میں ایک ایسا مخص موجود ہے۔ جواس کی طلب وہاں تک کرتا۔ بیہ مديث آنخضرت علي في سلمان فارئ ي مربر باتهدر كارفر ما في تقى حضرت سلمان فارئ كا مال پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ س طرح برآب نے سن شعور سے لیکرضعف پیری تک دین حق کی تلاش میں اپنی عمر عزیز کو صرف کیا۔ اور کس طرح برسینکٹر دل نہ ہوں اور ملتوں کے اصول وشراکع ے واقفیت پیدا کرتے۔ اور صراط المستقیم کو وہونڈھتے رہے۔ اور بالآ خراس سنت الی کے موافق كه خداكسى كى محنت كوضا كع نبيس فرماتا اورطالب حق كومحروم نبيس ركھتا شرف اسلام سے فائز موئ تواس وقت رسول كريم علية في فرمايا كه بداسلام اوربيصراط المتنقيم توخداف دنيا من ا جيج ويا بـــاس كا حلاش كر ليما توان يركيا د شوار موما تها- اكرايمان واسلام ثريا يربحي موما - توان کی طلب چربھی مطلوب رس ہوتی \_مرزا قادیانی جواس مدیدے کواسے زمانہ سے متعلق بتاتے ہیں ادراس حدیث کے تمسک سے دعویٰ کرتے میں کہ آسان پر اٹھائے میے قر آن کو میں دوبارہ دنیا پر لة يامول - دواس جكه كان كويمعن "سوف يكون" ليت بي لين جب زماندراز آئده مل ایمان آسان پر ہوگا۔لیکن اس ترجمہ میں علادہ اس نحوی غلطی اور از الہ کے صفحہ نہ کورہ کے خلاف مونے کے معاد اللہ یہ بھی لکتا ہے کدرسول کریم کے عہد میں بھی نزول ایمان زمین برشہوا تھا۔ فاعتبروا يااولى الابصار.

سسمرزا قادیانی این مریم یعنی سے موعود بنتے ہیں اور پھریہ بھی مانتے ہیں کدان کی مسحبت سے پہلے قرآن مجید دنیا سے اٹھالیا گیا تھا۔ حالانکد حدیث شریف میں اس کے خلاف

ہے۔ آئج الکرامة صفح ٢٣٦ میں۔ بیرود یک منقول ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم نازل ہوں گے۔
الد جال کوئل کریں گے۔ اور چالیس سال تک قیام کریں گے۔ کتاب اللہ اور میری سنت پڑمل
کریں گے۔ پھرموت یا کیں گے۔ مسلمان حضرت عیسی کی جگدا یک فض کو قبیلہ بنی تمیم ہے جس کا
نام مَقْعَدُ ہوگا۔ خلیفہ بنا کیں گے۔ جب وہ مجمی مرجائے گا۔ تو اس کی وفات کے بعد ہیں سال
پورے نہ ہوئے ہوں گے۔ کہ لوگوں کے سینہ میں سے قرآن اٹھالیا جائے گا۔ رواہ ابوالشیخ عن ابی
ہریرہ مرفوعاً اس حدیث نے دوبا توں کا فیصلہ کردیا۔ اول ..... یہ کہ آپ میں موجوز تیں۔ ووم ..... یہ
کہ توزر نع قرآن کا زمانہ بیس آیا۔

تا ظرین! یکی بارہ علامات و دلائل بیں۔ جومرزا قادیانی نے اپنے موعود ہونے پر پیش کی بیں۔ جن کا اغلاط سے پر بیش مملؤ مغالطات سے بھرا ہوا ہونا مختفر مختفر طور پرعرض کیا گیا۔
ان بارہ علامات کی طرف تا ظرین نظر غائر ڈال کر کر رخیال فرما ئیں کہ ایک حدیث یا ایک آیت بھی جو دلالت بلکہ شارت بھی اس دعویٰ کی کرتی ہو۔ مرزا قادیانی اس تمام مضمون (مسیح موعود) میں بیش نہیں کر سکے۔ جن الفاظ حدیث کی تاویل کر کے ان کوا پی طرف لگایا۔ ان کے اصل لفظ نہیں کھے تا کہ کوئی سمجھ دوار معلوم نہ کر سکے کہ اس تاویل کی موافقت ان الفاظ سے ہوئیں سکتی۔ اس خبیں کھے تا کہ کوئی سمجھ دوار معلوم نہ کر سکے کہ اس تاویل کی موافقت ان الفاظ سے ہوئیں سکتی۔ اس کے جواب بیس آب صاحبان غایت المرام بیس اس عاجز کا لکھا ہوا مضمون '' ابن مربم'' ملاحظ فرما ویں۔ جس سے واضح ہوجائے گا کہ سے موعود کون ہیں۔ اور ان کے علامات حدیث و کتاب اللہ میں کیا کہ درج ہیں۔ اس مقام پر بھی بیس چندا سے علامات کا تحریر کردیتا ضروری خیال کرتا ہوں۔ جس سے مرزا قاویانی کا مسیح موعود نہ ہوتا ہیں اور قطعی طور پر معلوم ہوجائے۔

علامات مسيح ومهدي

اسست موجود کے زمانہ کی ایک علامت تھسین کی متفقہ مدیث ہیں ہے۔ ویکٹولے
الممال حتی لا یقبلہ احد (مسلم ج اص ۸۷ باب نزول عیسیٰ بن مریم) کہ مال کی اس زمانہ
مرزا قادیانی نے مال کی تاویل معارف اور اسرار کی ہے یعنی تک کے وقت میں اسرار قرآنی اور معارف ربانی
کیشرت ظاہر ہوں گی۔ اس تاویل پر اول تو بیاعتراض ہے کہ مریدوں کا ان معارف کو قبول نہ کرتا کیا معنی رکھتا
ہے۔ ووسرا اعتراض ہے کہ مسلم کی تغییر نے اس تاویل کو بالکل ہی فلط کردیا ہے۔ سوم مولوی محمد سن اسروی مال
سے سراد مال ہی رکھتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی کے انعامات بمقابلہ آریہ ما حبان کو وہ مال قرار دیا ہے۔ جس کو آئ
تک کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ ناظرین کے لیے میرومرید کے بیافتلاف بیانی قابل دید ہے۔ پر مسلم کی تغییر نے
جن میں زکو قادا کرنے کاذکر ہے ہیرا ورم ید دولوں کی تاویل کو فلاقر اردے دیا ہے۔

میں اتنی کشرت ہوجائے گی کہ کوئی اسے قبول نہ کرےگا۔ مال کی تغییر مسلم کی دوسری حدیث میں سید ہے کہ انسان اپنے مال کی زکو ہ نکالے گا تو کوئی لینے والا نہ ملے گا۔

مرزا قادیانی جوایے پیش نہاد ہنجگانہ سلسلوں کے لیے احباب سے مال کے خود ملتجی میں۔وہ سے موعوز نہیں ہو سکتے۔

۲.... تی تکوُن السّخدة المواحدة حیو من الدنیا و ما فینها. (مسلم ج اص ۸۵ باب زول عیلی بن مریم) یعنی بر الواحدة حیو من الدنیا و مَا فِینها. (مسلم ج اص ۸۵ باب زول عیلی بن مریم) یعنی بر انسان کی نگابول میں دنیا کی جاہ وحشمت مال و دولت بے قدر محض ہوجا میں گے۔ و نیا ہے انقطاع تام حاصل ہوگا۔ اوررب العالمین کی جانب ایساجڈب کامل ہوجائے گا اور مجوب حقیق کی محبت نفس اور طبیعت پراس قدر عالب آجائے گی کداگر تمام دنیا کی حکومت واقد اراور دنیا بھر کے مال و متاع کوایک طرف اور صرف ایک بجدہ کو دوسری طرف رکھ کرمسلمان کو کہا جائے گا کدونوں میں سے وہ کے پند کرتا ہے۔ تو وہ بحدہ کو پند کرنے اور اس ایک منٹ کو جوطاعت اللی میں صرف ہومال پرتر جے دینے میں ذراجی تأمل ند کرے گا۔ کو یا زبان حال سے اس شعر کا ورد کرے گا۔ دیوان میں سرف دیوانہ کئی مال و جہائش بخش

د يوانه تو مال و جبال راچه كند

مسیح موعود کے زمانہ کی بیر برکت عام ہوگ۔ مرزا قادیانی کے زمانہ میں جونسق و فجور پھیلا ہوا ہے جس قدرار تکاب محارم ہور ہا ہے۔ زنااورشراب کا استعال امارت اور فخر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے تو حید کو چھوڑ کر قبر پرستی تعزیبہ پرستی کو اپنادین ایمان بجھ لیا ہے۔ کتاب اور سنت سے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ نہ مرزا قادیانی سے پوشیدہ ہے۔ نہ ناظرین سے اس لیے ثابت ہوا کہ وہ سیح موعود نہیں ہو سکتے۔

سسسمیج موعود کے زمانہ کی تغییری علامت سیج مسلم وابوداؤد وغیرہ میں بیہ ہے۔''اس کے زمانہ میں تباغض و تعاسد (باہمی بغض و حسد ) دور ہو جائے گا۔انبان کے بیچے سانپول کے ساتھ ادر شیر بکری کے ساتھ تھیلیں گے۔ تعصب کی زہریں نکل جائیں گی۔اورا یک بھائی دوسرے بھائی پرنیک ظن پیدا کرےگا۔''
(مخص از الدص ۵۹۳ ہزائن ج سم ۲۰۰۰)

آ پ نے یہی الفاظ کھے ہیں اوران کو بلاکی تاویل کے قبول کرلیا ہے۔ بہم اللہ ای کسوٹی پراہے دعویٰ کوکس لیعج اور رسالہ شہادت القرآن کے آخری اشتہار خزائن ج ۲ ص ۳۹۷

پرنظر غائر فرمایئے کہ'آپ نے خودا پن قلم سے اپ مہائعین کی درندگی وحق طبعی ۔ برتہذی ۔
آپس میں بدکلامی ۔ دشنام دبی ۔ بلکہ فحش کلمات کے استعال کرنے کاذکر کیا ہے۔ اور سیم فورالدین کی دائے گھی ہے کہ بدلوگ قادیاں آکر بجائے درست ہونے کے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں ذرا بھی پاس اور کیا ظانیس کرتے ۔ لہذا بیسالانہ جلسہ بند سیجے اور ان مریدوں کا اس طرح جمع ہونا مسدود فرمائے۔'آپ کی شہادت اور اس پر سیسے فورالدین کی لورانی تقدیق نے تابت کر دیا کہ آپ موجود نہیں ۔ اگر ہوتے تو تمام اسلامی دنیا میں مجت اور اشحاد میں نظر نہ ہے ۔ نہ کہ مباقعین میں ہوہ حالت پائی جائے۔ جو کسی نام اور مودکی مہذب سوسائی میں بھی فاصل کے بھیانا جاتا ہے۔

المسسمرزا قاديانى كمسيح موعود شهوني يران عى كالوال ذيل شامرين

ا ۔۔۔۔۔ بیدایک واقعہ سلمہ ہے کہ دجال معہود کے خروج کے بعد آنے والا وی سچا سے موسوم ہے۔ جوسے موعود کے نام ہے موسوم ہے۔ (ازالہ ۲۸۸ تائن جسم ۲۸۸)

۲ .....کیچ مسلم اور بخاری کی متنق علیه حدیثوں نے جومحابہ کبارے مروی ہیں۔ ابن صیاد کو د جال معہد داور آخر مسلمانوں کی جماعت ہیں داخل کر کے مار بھی ذیا۔

(ازالهٔ عمص ۱۲۳ ثزائن ج ۱۲۳ )

بیا توال صاف ہتلارہے ہیں کہ آپ سے موجود نہیں۔ کیونکہ موجود نے خروج دجال معہود کے بعد آتا تھا۔ دجال معہود کے بعد آتا تھا۔ دجال معہود کی ارتبارہ معہود کے بعد آتا تھا۔ دجال معہود کے بعد آتا تھا۔ دجال معہود کے بعد کا مرتبارہ کے کئے موجود نہ ہونے پران کابیا قرار شاہد صادق ہے۔ دعمکن اور بالکل ممکن ہے کہ اس پراحاد ہے کے بالکل ممکن ہے کہ اس پراحاد ہے کے بعض فاہری الفاظ صادق آتا جادیں۔'' مساتھ آتے۔''ممکن ہے کہ اس پراحاد ہے کہ بعض فاہری الفاظ صادق آتا جادیں۔''

عیم نورالدین اپ خطی جواز الد کے آخر بیل لگا ہوا ہے۔ ایک سائل کواطلاع دیتے ہیں کہ خود خاکسار نے جب مرز اقادیا فی کے حضور میں مولوی محرصین صاحب بٹالوی کا ایک پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا۔ دمیں نومٹیل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے مکن ہے کہ مثیل سے بہت آویں اور کوئی نظام ری طور پر بھی مصدات ان پیشین کوئیوں اور نشانات کا ہو۔ جن کو میں نے روحانی طور پر الہا ما اینے پر چہیاں کیا ہے۔ "

(مضمون نورالدين ملخصه درآ خراز المص ااثرزائن ج ١٣٢٧)

مرزا قادیانی ادر عیم فررالدین کی تقریر سے جب بیابت ہوگیا کہ وہ سے آئے گا۔ جو فاہری طور پرا حادیث کی پیشینگو تیوں اور رسول کریم کے بتائے ہوئے نشا نات کا مصداق ہواور فاہری جال اور قابل بھی اپنے ساتھ رکھتا ہوگا۔ جس کا ذکر حدیث شریف بیس برتفری وارد ہاور وہ اقل وہ اقل وہ قبل اور علی است کو اپنی ذات پر وہ اقل وہ ش بین اتر ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے ان علامات کو اپنی ذات پر چہاں کرنے بین بری بھاری جرائت کی ہاور اس لیے کہ موجود ہوگی وہ علامات جن کا ظاہری طور پر ظہور ہونا رسول کریم علی ہے اور ان کیا ہے اور ان کی علامات سے ہم کو سے موجود اور سے مدی میں فرق کرنے کے لیے "فاعر فوہ" فرمایا ہے۔ آپ بین پائی نیس جا تیں لہذا ہم بعد شناخت میں فرق کرنے ہیں کہ مرزا قادیانی ہرگڑ سے موجود بی وہ ش کے شرق بیں اتر نے والا اور فاہری جلال بیان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہرگڑ سے موجود بی وہ ش کے شرق بیں اتر نے والا اور فاہری جلال واقبال والا ہے۔ جس کے زول پر ہم مسلمان ایمانی طور پر اور مرزا قادیانی امکانی طور پر یعین رکھتے ہیں۔

جس دفت سیسے موعود نازل ہوگا اور مرزائیوں سے دریافت کرے گا کہتم نے باوجود نہ ہونے علامات بیان شدہ کے مرزا غلام احمد کو کیوں مسی حسلیم کرلیا تھا اور کیوں خود مرزا کے اس تذبذب سے ''جوامکانی طور پر میر سے نزول کی حسلیم میں''اس کی تقریر کے اندر نمایاں تھا۔ مرزاک اندر ونی حالت اورخوداس کے وعادی پراس کی باعتباری سے فائدہ اٹھا کرمیر سے منظر کیوں نہ رہے تھے اور قبح ممل النصور میں علی طو اھر تھا کے اصول پر عمل نہ کر کے کیوں تم نے اپنے اعتقادات اورائیانیات کو استعارہ اور مجاز پر قائم کرلیا تھا۔

تواس وقت میں نہیں جانا پروگ کیا جواب دیں کے اور کوئر مسیلمہ کا کلمہ پڑھنے والے (جونبوت میں اپنے آپ کواور آ تخضرت ملک کو ہیم وشریک جانا تھا اور آ تخضرت کی نبوت کی نبی نہ کرتا تھا۔) محمد رسول اللہ کی امت میں شریک ہو کیس کے یا حسوۃ قائمی المعبادِ مایا بیٹی نہ کرتا تھا۔) محمد رسول اللہ کا اللہ کی امت میں شریک ہو کیس کے یا حسوۃ قائمی المعبال میں کے ساتھ اس سے بڑھ کراور بھی استہزام ہو سکتا ہے کہ ان کے ہتلائے ہوئے علامات اور مقرر کردہ نشانات والے سے کو تو امکانی طور پرتسلیم کیا جاتا ہے (جس میں دولوں شقیں برابر ہوتی ہیں) اور اپنے آپ کو لیٹنی اور تطعی طور پرسیم موجود کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

۲ .....مرزا قادیانی کے میٹ موجود ندہونے پر حضرت میٹ علیدالسلام کے بیالفاظ ناطق میں انجیل میں ہے۔

۲۲ ..... تب اگرکوئی تمہیں کیے کہ دیکھوئے یہاں ہے یا دہاں تو یقین مت لاؤ۔ ۲۳ ..... کیونکہ جمو نے مسیح اور جمو نے نبی اٹھیں کے اور بڑے نشان اور کرامتیں دکھادیں کے یہاں تک کہ اگر ممکن ہوتا۔ تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرتے۔

٢٢٠ ..... ويكمو من يبل سے بى كه چكا بول-

۲۵ .....هی اگر و به تهمین کهیں دیکھو۔ وہ جنگل میں ہے۔ تو باہر مت جاؤ۔ دیکھووہ کوئٹری میں سے تو باور مت کرو۔

۲۲ ..... کونکہ جیسے بھل پورب سے کوندتی ہے اور پھٹم تک چکتی ہے۔ویا ای انسان کے بیٹے کا آنا بھی ہوگا۔ (متی باب۲۲)

ان الفاظ میں جناب سے نے اپ آنے سے پہلے جھوٹے میں جھوٹے نبیوں کے آنے کی کیسی صاف پیٹکوئی فرمائی ہے۔ مرزا قادیائی کا ان الفاظ کے مقابلہ میں بیہ جواب کہ "عیسا ئیوں میں جن لوگوں نے میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ تو جھوٹے سے ہیں اور میں سچا سے موعود ہوں ' بالکل المدفریب جواب ہے۔ جناب چورو ہیں پڑتا ہے۔ جہاں مال ہوتا ہے۔ موعود بننے کا وعویٰ وہیں کرسکتا ہے۔ جہاں کی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور تقااور آئندہ بھی ہے کہ تا زول میں حمل انوں میں جھوٹے سے پیدا ہوتے اور دعویدار بنتے رہیں۔ مرزا تا دیانی سے پہلے ' ابن ہود' نای ایک فض تھا۔ جس کے کی ہزار مرید تھے۔ اور جو بڑی وجا ہت اور شان کا آدی تھا۔ وہ بی دعویٰ کرچکا ہے۔ امام ابن جمن الحرائی نے اس کوسا کت کیا تھا۔

ک .....مرزا قادیانی کے مسیح موعود نہ ہونے پر رزین کی وہ حدیث نص ہے۔جس کے رادی امام جعفر صادق سے لیکر علی الرتضیٰ تک (رمنی الله عنهم اجمعین) کل ائمه اہلیت نبوی ہیں۔ رسول خدانے فرمایا۔ وہ امت کیوکر ہلاک ہوگی۔جس کے اوّل میں میں بیج میں مہدی اور آخر میں علی المرام ہیں۔
میں عیمیٰ علیہ السلام ہیں۔
(مکلوہ ص ۱۸۸ باب وُاب حد والامة)

مرزا قادیانی جوخود ہی مہدی اورخود ہی میج بنتے ہیں۔وہ سے موعود نہیں ہو سکتے۔ حدیث بالا مہدی اور میج کو دو جدا جدافخص بتلا رہی ہے۔ اور منیج موعود اس کوقر ارویتی ہے۔ جومہدی کے بعد آنے والا ہو۔

اگر مدیث کے تعلیم کرنے میں کھوتائل ہو۔ تو نعت اللہ ولی کا تعییدہ (جومرزا قادیانی کے نزدیک ایسامعتراور قابل وثوق ہے کہ اس تعییدہ کوشائع کرنے کے لیے ایک علیحدہ رسالہ کھا

اوراس کا نام نشان آسانی قراردیا) ایک بار پھردیکھا جائے۔ای بی بیمی شعرہے۔ مہدی وقت ویسلی دوران مردورانشہسوارے پینم

مہدی وقت عیلی دوران کے بی میں جو داؤ پڑا ہوا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے اس کو دار تغییر کہد سکتے۔ جیسا و امائی کم مِنگم مِنگم میں کہا ہے۔ گر دوسرے معرعہ میں ہر دو بھی موجود ہے۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ مہدی اور عیسی دونوں کے دونوں شہوار بین ادر مطلب یہ ہے کہ یہدونوں برزگوار میدان آرا۔ جنگ آز ماہوں کے۔ ادر سینی فتے ہے تمام دنیا کو مخر کردکھلا کیں گے۔ جس کو مرزا قادیانی ناچی بھتے ہیں۔

۸.....مرزا قادیانی کے سے موعود نہونے پردلیل ان کابیاقر ارہے۔''مسے موعود جو آ نے والا ہے۔اس کی علامت بیاسی ہے کدوہ نی اللہ موگا''(ازالہ میں اس کی علامت بیاسی ہے کہوہ نی اللہ موگا''(ازالہ میں اس کی علامت بیاسی کہ میں موجود اب یا تو مرزا قادیانی اقر ارکریں کہ میں نی اللہ موں یا تسلیم فرمائیں کہ میں مسیح موجود

نہیں۔

٩....مرزاقادیانی کے موجود نہ ہونے پروہ حدیث دلالت کرتی ہے۔جو جابڑ سے صحیح مسلم جاس کے اب بزول عیسیٰ بن مریم میں ہے۔ میری امت کا ایک گردہ بھیشہ تن پرائتا اور قیامت تک غالب رہ گا۔ تیسیٰ بن مریم انہی میں تازل ہوں گے۔ گردہ کا امیر کہا۔ آیئ نماز پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ قرما کیں گئیس تم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو۔ بیضدانے اس امت کو اکرام دیا ہے۔ "بیصدی چاہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول اس گردہ میں ہو۔ جو شردع زماند اسلام سے لیکر میں گئا ہے تک حق کے لیے جنگ وقال کرنے والا اور اپنے جنگ و فال کرنے والا اور اپنے جنگ و فال کرنے والا ہو۔ حدیث کا یہ میں مطلب ہے کہ نزول عیسیٰ سے پہلے ایک ایسا امیر مسلمانوں میں موجود ہو۔ جس کی امارت تسلیم شدہ ہو۔ حدیث یہ می ظاہر کرتی ہے کہ اس امیر کی امارت تسلیم شدہ ہو۔ حدیث یہ میں ظاہر کرتی ہے کہ اس امیر کی امارت تسلیم شرما کیں۔ اور بہی امرطا ہر کرتے کے لیے نماز میں سال امیر کا افتد اوکریں۔

مرزا قادیانی جوسے موعود بنتے ہیں۔اڈل ..... بفرہائیں کدان کا نزول کوئی جنگ جو فقی بنگ جو فقی بنگ جو فقی بنگ ہوں اس کی امارت کومرزا قادیانی نے سلے کوئسا امیر اسلمین موجود تھا۔جس کی امارت کومرزا قادیانی ہے اور اس نے بھی آپ کی اطاعت بطوع کرنی جاہی ہے۔ ناظرین!اس کا جواب مرزا قادیانی ہرگز نددیں گے۔ مگر آپ یادر کھیں کہ بیامیر حضرت امام

مهدی ہوں کے جن کاذکر بخاری جامی ۱۹۹ باب زول عینی بن مریم کی مدیث کا ابو ہریرہ بیل ان الفاظ میں ہے۔ وَ اِمَا مُحُمُ مِنْ کُمُ مِنْ کُمُ مِرْ اقادیا نی نے ان تمام اعتراضات سے بیخے اوران قیود سے آزاد ہونے کے لیے اور بی پہلوا فقیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا مِهْدِی اِلّا عِیْسلی ' عینی کے سوااورکوئی مہدی بی بیس لیج بیہ ہے کہ آ ب اس کو حدیث رسول سیجھتے ہیں۔ حالا تکہ بزے بیرے کہ فین نے صاف کھودیا ہے کہ بیا کہ وضی قول ہے جس کا مجھا عنبار نہیں اوراس کے مقابلہ میں یہ بی علا مرام نے تحریف رفر مایا ہے کہ مہدی کا ہوتا۔ آخر زبانہ میں ظہور کرنا۔ رسول خدا علیہ کی عشرت اور جناب فاطم علیم السلام کی اولا دسے ہوتا احادیث نبوی سے حدثو اثر کو بی جی میا میں میں انکار کے کیا معنی اللہ السلام کی اولا دسے ہوتا احادیث نبوی سے حدثو اثر کو بی جی میا والد سے ہوتا احادیث نبوی سے حدثو اثر کو بی جی میرواہ ابو بھر الاسکاف فی فوائد الا جبار . وابوالقاسم السهیلی فی شرح رواہ ابو بکر الاسکاف فی فوائد الا جبار . وابوالقاسم السهیلی فی شرح السیر له . شرح عقائد تشاز آئی میں ہے۔ لولا مِهْدِی اِلَّا عیسلی پر دھوکانہ کھاؤ۔ یہ تو السیر له . شرح عقائد تشاز آئی میں ہے۔ لولا مِهْدِی اِلَّا عیسلی پر دھوکانہ کھاؤ۔ یہ تو اداریث صیحے کے فلاف ہے۔

ا اسد مرزا قادیانی کے سے موعود نہ ہونے پر ابن الجوزی کی حدیث شاہد ہے۔جس کے بیلفظ ہیں۔''عینی زیمن میں اتر کر بیاہ کریں گے۔ان کی اولا دہوگی۔''مرزا قادیانی جو آل از دعویٰ مسیحیت کی شادیاں کر بچکے ہیں اور ان کی اولا دخدا کے فضل سے اس وقت نوکر جا کر بھی ہے۔وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔

اا .....مرزا قادیانی کے سے موفودنہ ہونے پر صدیث الع ہریرہ جواحداور ابن جریر کے نزدیک بے۔ شاہد ہے کہ معفرت سے مقام روحاء شن آ کرچ وعمرہ کریں گے۔

(مسلمجاص٨٠٨ باب جواز التمع في الحج والقرآن)

میں نہایت جزم کے ساتھ ہا واز بلند کہتا ہوں کہ تج بیت الله مرزا قادیانی کے نصیب میں نہیں۔میری اس پیٹیکوئی کوسب صاحب یا در کھیں۔

نوٹ ..... یہ کتاب مرزا کی زندگی ۱۸۹۱ شیں شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت کے بعدسترہ سال مرزا قادیانی زندہ رہا۔ ۱۹۰۸ء میں مرا گرمصنف کی پیٹیگوئی کے مطابق اسے جج کی توفیق نہ ہوئی فلحمد للد۔ اس مصنف کی عنداللہ متبولیت ادر مرزا کی مردود یت ظاہر ہوئی۔ (فقیراللہ دسایا) ناظرین امیں اس مضمون کوشم کرتا ہوں ادرامید کرتا ہوں کہ آپ کو بیمضمون پڑھ کر معلوم ادر یقین ہوگیا ہے کہ کیاان علامات کے اعتبار سے جن کومرزا قادیانی نے علامات کے موجود

قرارد کر پھران کی تطبیق اپنی ذات پرکرنے میں سی فد بوح کی ہے اور کیا ان علامات سے جن کا علامات سے جون کا مطامات سے جون کا علامات سے جون کا مرا اللہ میں ہو اور بار اللہ میں ہو اور بار اور بار دو مورت فابت ہو گیا کہ مرزا قادیا نی سے موجود ہر گرخیس ہیں۔ اب اگر کوئی ہہ ہے کہ خبر گومرزا قادیا نی کئی سے موجود نہ ہونے کی مثانی تمبارے پاس کچھ بھی قادیا نی کا سے موجود نہ ہونا تم ہے کہ فر گوم نیا کہ شہل کے نہیں اور شاید مثل کے جو اور فرور ہی ہوں۔ ' ناظرین ایر بھی اس شخص کا وہم ہی ہے۔ اور ٹھیک بھی مثال رکھتا ہے کہ کوئی جمر مگاؤں میں اپنے آپ کو تھا نہ دار شاہر کرے اور لوگوں سے نذریں وغیرہ لیکر آگے کو چل دے۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوجائے کہ وہ تھا نہ دار نہ تھا۔ اس کے مقابلہ میں نذر بھی کرتے والے دفع ندامت کے لیے کہیں۔ خیرا گر تھا نہ دار نہ تھا۔ تو کا شیبل تو ضرور ہی ہوگا۔ مگر تھا کوئی ضرور ۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان اور صدافت اور داست بیائی ایسے اوصاف ہیں کہ جب ان کی نئی ہوجاتی ہوجاتی ہو ماتی ہوتی ہی ہوجاتی ہو کا تبین رہتی ۔ مماثلت پر مفصل بحث ہماری میں ہوتی ہوگا۔ کتاب غایت المرام میں ہے۔

ای مضمون کے خاتمہ پر پی مرزا قاویانی کے مضمون '' قریب تر بامن و نزدیک تر سعادت'' کون لوگ ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے اس عاجز کامسے موعود ہوتا مان لیا ہے۔ یا وہ لوگ جومنکر ہو گئے۔''پر بھی کچھ گذارش کرتا چاہتا ہوں۔ اس مضمون میں مرزا قادیانی نے معتقدین اور مبائعتین کو جوانو ارو برکات حاصل ہوئی ہیں۔ان کا بیان کیا ہے۔ تمہیری الفاظ میں ہی لکھا ہے۔'' وہ لوگ ہرایک خطرہ کی حالت سے محفوظ ومعصوم ہیں۔''

تاظرین - انمی الفاظ پڑور کرو - ہرایک خطرہ سے محفوظ ہونے والے اور معصوم بنے والے یہ کون؟ مقام خوف وہ مقام ہونے کہ بڑے بڑے اولوالعزم رسول ہیبت وخوف سے کانپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تصفیہ فرما دیا ہے۔ فکلاً یامَنُ مَکُو اللهِ اِلْاالْقَوْمُ الْمُحْسِرُونَ نَ (احراف 99) سورہ پوسف ۵۳ میں ہے وَمَا اُبَرِّیْ نَفْسِیْ اِنَّ النَفْسَ لَامْارَةَ بِالسُّوْءِ (میں اپنے نفس کو بری نہیں تھہرا تا ۔ کیونک نفس تو ہیشہ برائی کائی تھم دیتا ہے۔ 'عثان بن مظعون کے جنازہ پر آنخضرت نے فرمایا۔ واللہ لاا دری مایفعل ہی محمد معجم (بیری مطعون کے جنازہ پر آخضرت کے فرمایا۔ واللہ لاا دری مایفعل ہی محمد معجم (بیری موسل میں برے ساتھ کیا برتا کہ میں رسول خدا ہوں کہ میرے ساتھ کیا برتا کہ میں دول خدا ہوں کہ میرے ساتھ کیا برتا کہ میں دول خدا ہوں کہ میرے ساتھ کیا برتا کہ ہوگا۔ اور تہمارے ساتھ کیا ؟ ابن محوق کی حدیث میں ہے۔ المجنة اقرب الی احد کم من شواک نعلہ والنار مثل ذلک (رواہ المبخاری ج ۲ ص ۹۲ باب

الجنة اقرب الى احدكم ) بہشت اور دوزخ تو تمہارے جوتے كتمد ي كى زيادہ تم حقريب تر بيں۔ " حضرت انس كى حديث ميں ہے۔ تم وہ كمل كرتے ہوجو تمہارى آ كھوں ميں بال سے بھى زيادہ تر باريك بيں۔ ہم ان كوم درسول اللہ عظافى ميں مهلكات سے شاركرتے تھے۔

(رواه النخاري ٢٦ص ٩٦١ باب ما ينقى من محقرات اللنوب)

یدارشادات ان مقتدایان ملت ادر انبیاء کرام کے ہیں۔جن کی عصمت پرنص قطعی موجود ہے۔جن کاکوئی لحد کوئی لحظ خوف اور خشیت خدااور بیم ورجاسے خالی نہ ہوتا تھا۔آپ نے صحابة عفرمايا - جو يحمي من جافتا مول والله اكرتم جان لواد بنسوكم اوركريد كروبهت عورتول س فرش پرلذت ند یاؤ۔ راہوں میں نکل بھا گو۔ اور خدا سے فریاد کرو (تر ندی ج مص ۵۷ ابواب الزبدعن افي ذر ) باوجود السي نصوص شرعيه وقطعيه كا الركوك فحف ايخ آب كوخطره سي محفوظ جمعتا ہے۔تو جگم آیت خاصوین میں وافل ہے۔اب رہا۔ مریدان جناب (مرزا) کا خطرہ سے معصوم ہوجانا۔ بیخاصدانمیاء کا ہے۔ اوروہ باوجو ومعصوم ہونے کے بھی ڈرتے رہے ہیں۔ اوّل۔ آپ نے عاجز ند کہاگار بندوں کومعصوم بتایا۔ اور پھر حشید اور خوف کی صفت سے خالی کر کے ان کو ہلاکت کے قریب کرویا۔جس طرح نصار کی فضل پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔صدق اعمال ان سے اٹھ گیا۔ حسن عباوت جاتار ہا۔ وہی حال ان پیچاروں کا بھی ہونے والا ہے۔ اور میں و کیور ہاموں كہ بور ہا ہے۔ من تو مرزا قادياني كے جتنے مريدوں سے واقف بول اور بيعت سے بہلےكى واتفیت رکھتا ہوں۔ان کی حالت ماسبق و مابعد پر اکثر احتیاط اورغور سے فکر کیا کرتا ہول تو ان کو بدترین حالت میں یا تا ہوں۔ان میں سنن ہدئی بہت کم نظر آتے ہیں۔اوقات صلوۃ کے بھی یا بند نہیں ہوتے۔خیراب ناظرین ان انوار دیر کات کی تفصیل سنیں جومرز اقادیانی نے فرمائی ہیں۔ ا ..... ان اوگوں نے این بھائی رحس طن کیا ہے۔ اور اس کومفتری یا کذاب میں تظہرایا اور اس کی نبیت طرح طرح کے فکوک فاسدہ کوول میں جگنہیں دی۔ اس وجہ سے اس ثواب كانبيس استحقاق مواكه جو بعائي يرنيك ظن ركفني حالت يس ملتاب."

(ازالص۱۸۱۶زائن چسم ۱۸۱)

ناظرین! حسن طن ایک عدہ صفت ہے اور بیشک ہرمسلمان کو ہرمسلمان پر ہونی چاہیے۔ مرحسن طن اس کا نام ہیں ہے کہ ایک مخص پرحسن طن کرتے کرتے تمام سلف وظف صلحاء و علماء سے سو ظنی پیدا ہو جائے اور صرف ایک مخص کو مفتری یا کذاب نہ کہنے کے لیے صحابہ اور

تابعین تک کولحد ومحرف شلیم کرلیاجائے۔(معاذ الله)

من کی کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی سے حسن طن صرف ای صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب جملہ منسرین ومحد ثین فقہاء وتا بعین ائمہ وصحاب اجھین کی طرف سے سخت مخت محکوک اور بدظنیوں کو دل میں مستحکم کرلیا جائے۔ اگر ابو ہریرہ دوایت حدیث کے ساتھ وَاِنْ مِنْ اَهُلِ الْكُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ سے حیات عیلی ثابت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ الْكِتَابِ اِلّا لَیُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ سے حیات عیلی ثابت کرتے ہیں تو کیا کریں؟

اگراہن جریرواہن کیرتفیرطری جز ۲ ص ۱۸وام احمد باسنادی اس عباس سے اس آ آیتان من اهل الکتاب ش حیات اورنزول سے بیان کرتے ہیں تو خیروہ بھی بیان کیا کریں؟ اگر ضحاک اور قادہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اِنّی مُتَوَفِیْکَ وَرَافِعُکَ کے معنی رَافِعُکَ کے معنی رَافِعُکَ کے معنی رَافِعُکَ کُم مُتَوَفِیْکَ فِیْم مُتَوَفِیْکَ فِی آخو المؤمان روایت کرتے ہیں۔ تو خیروہ بھی روایت کرتے رہیں؟

آگرامام حاکم وابن مردوریطرانی اورابن الی حاتم حفرت ابن عباس سے إند لعلم للساعة مسنزول عیسی علیدالسلام قبل یوم القیامة کی تغیر کرتے ہیں۔ تو خیر بدبزرگوار بھی اپنی کتابیں اینے یاس رہنے دیں؟

اگرعبدین حمید نے اند لعلم للساعة ش ابو ہریرة کا فدہب بھی بہی نقل کیاہے کہ قبل از قیامت حصرت میں علیہ السلام تشریف فرمائے دنیا ہوں مجے ۔ تو وہ بھی اس القل کواپنے پاس رکھ چھوڑیں؟

اورا کررئیس المفسر بن ابن جریز نے سند متصل وسیح کے ساتھ حضرت امام حسن بھری گئے سے جو جملہ الل کشف و جہود اولیا وعلاء کے امام وسرگروہ جیں۔ ان من اہل الکتاب الا نیو منن به قبل موته جی حیات عینی بیان کرتے ہوں۔ اور وَ الله انه نجی الآن عند الله. ولکن اِذَا نول امنوا به اجمعون فرماتے ہوں۔ جس کا ترجہ بیہے۔ بخد احضرت عینی اس وقت خدا کے پاس ضرور بی زندہ جیں۔ گر جب نازل ہوں گے۔ تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گئے فیر حم کھایا کریں؟

اگر کھب بن احبار۔ فقادہ۔ مجاہد آیات بالا میں نزول اور حیات می خابت کرتے ہوں۔ تو کیا کریں؟

اكرمعالم وبيضاوى كشاف ودرمنثورو بحرمواج وغيره آيات صدريس معانى بالايرجزم

كرتے ہوں يو كياكريں؟

اكرسلف وخلف كااجماع واتفاق اى عقيده پردما مو-تو مواكر ي؟

اگرخروج د جال کی احادیث کے راوی ۳۵ صحابہ ہوں۔ تو ہوا کریں۔ اگر آل د جال و نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کے راوی ۱۳۰۰ صحابہ ہوں۔ تو خیر؟

مر وہ صنطن جوالیک بھائی کو بھائی سے ہونا چاہیے۔وہ مانع ہے کہ مرزا قادیائی کو کاذب اور مفتری خیال کیا جائے۔مروآ دی حسن ظن کے بیمعنی کس نے کئے جیں کہ تمام جہان کے عقلائے طرف ہوں اور ایک مدی ایک طرف چر بھی وہ حسن ظن ہی جلاجائے؟

یقین رکھنے کہ بیبہت بڑی ٹرانی ہے جوواقع ہور ہی ہے۔اس کا انجام پخیر ہر گر نہیں ہو سکنا۔ مرزا قادیانی اس کے بعد دوسری خوبی بیہ تلاتے ہیں۔

۲..... دوسری بیکدوه حق کے قبول کرنے کے وقت ملامت کشندہ کی ملامت ہے جن بی درے اور ند نفسانی جذبات ان پر غالب ہو سکے۔ اس وجہ سے وہ تو اب کے مستحق تھہر گئے۔ کہ انہوں نے دعوت حق کو پاکر اور ایک ربانی مناد کی آ واز سن کر پیغام کو قبول کرلیا۔ اور کسی طرح کی روک سے رگن نہیں سکے۔

(ازال میں ۱۸۲۰ من میک سکے۔

ناظرین! حقیقت بیے کہ ہم مسلمان صدق دل ہے اعتقادر کھتے ہیں کہ دائی الی اللہ اور دبائی منادمحد رسول الله اللہ تھے۔ اور آئے ضرت کے ان دونوں مراتب دفید کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے۔ یا قومنا اَجینئو دَاعِی اللهِ وَامِنُوا بِهٖ یَغْفِو لَکُمْ مِنُ دُنُوبِکُمُ (احتماف اس) دوسری جگہ ہے۔ و دَاعِیًا اِلَی الله بادنیه و سِرَاجًا مُنیرًا. (احزاب ۲۷) عدیث میں ہے۔ فالداعی محمد و المعاوبة المجنة. ربانی منادکا اس آیت میں ذکر ہے ربینا سمعنا مَنادِیًا یُنَادِی اَلِایمَانِ اَنُ امِنُوبِرَبِکُمُ فَامُنا رَبَنَا اَلَ اَللَهِ مُناوکا وَکُورِ اَنَّا مَعَ الْاَبُرَا. (آل عمران ۱۹۳) کی جنور کی فامنا ربینا مناوکا کو داعی الی اللہ تجول کر ایا ہے۔ اور احد مصطفیٰ علیہ کو ربانی مناوکا صدق دل سے جان کر ان کی نوات تی تو قرار دیں۔ چونکہ ہمارائیان ہے کہ آئخضرت سے بڑھ کر صدق دل سے جان کر ان کی نداکو گوت کی ندائی مبارک ندا سے زیادہ شیریں اور دور یخش نہیں ٹابت کونی دور و جنونی نہیں کر سکا اور کی کی ندائی مبارک ندا سے زیادہ شیریں اور دور یخش نہیں ٹابت

سا .....تیری بات مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ 'پیٹکوئی کے مصداق پرایمان لانے کی وجہ سے وہ ان تمام وساوس سے خلصی پاگئے کہ جوانظار کرتے کرتے ایک دن پیدا ہوجاتے ہیں۔ ادر آخریاس کی حالت میں ایمان دور ہوجانے کا موجب تھرتے ہیں''

(ازالیم ۱۸ فزائن چسم ۱۸۱)

ناظرین! یہ تیسری برکت ہے جومبائعین کومرزا قادیائی ہے حاصل ہوئی۔اگرمرزا کے مبائعین کا ایمان ہیں ہے کہ دہ ہر چیز پرمشاہدہ کے بغیرایمان ہیں لا سکتے۔اگرمبائعین کی اتن ہی عقل ہے کہ دہ ہر ایک پیٹیگوئی کو جو ان کے عہد حیات میں پوری نہ ہو....قبول نہیں کر سکتے اوراگر وہ ایسے دل کے بودے۔ طبیعت کے کمزورایمان کے کچے جیں کہ خدا کے وعدول اور مصلحتوں اور رسول اللہ عقطہ کے ارشادوں کو وہ اپنی پیداشدہ وساوی کا دافع نہیں جانے۔تب مرزا قادیانی بخوبی یقین رکھیں کہ وہ ان لوگوں کو وساوی سے خلصی نہیں دے سکتے اوران کا ایمان جو حالت یاس سے دور ہونے لگ گیا ہے قائم نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ سے موعود کی پیشکوئی پرجب یہ وساوی کرنے اور پھرائیمان چھوڑنے گئے۔تب تو مرزا قادیائی نے احسان فرما کرخود دعوی کردیا دران کی روک تھام کر لی۔لیکن کل کو جب بیہ قیامت کے وجود پروساوی قائم کریں گے اور وہ اور ان کی روک تھام کر لی۔لیکن کل کو جب بیہ قیامت کے وجود پروساوی قائم کریں گے اور وہ کی تنظار کی وجہ سے حالت یاس پیدا ہوکر از الدائیمان ان کا ایمان ہوجائے گا۔تب مرزا قادیائی کیا تہ خور ہو کا کہ نہتی کٹ نہتی کٹ نہتی کٹ نہتی کئے نہتی کئی نہتی ہو ہو دی ہو ہودہ ہوں اسے الفریمان کی ایک مثل ہے آئے نہتی کئی نہتیں کے سے اسے النہ میں کو ٹھرایا۔تب تو کیا کہنے ہیں۔

غرض یہ تیسری مصیبت ہے کہ ایک پیشگوئی کے انتظار سے اگر آپ نے مریدان عقیدت کیش کور ہائی بخشی ہے تو اور سیکٹر ول آ نے والی اور ظاہر ہونے والی پیشگو تیول کی نسبت ان کے دلول میں وسراوں اور او ہام پیدا کردیئے ہیں اور قریب ہے کہ جلد باز جب ان ربانی وعدوں کا

انظار نہ كرسكيں مے اور مسلحت اللى پريفين نه ركيس مي توسب كىسب مكر موجائيں مے اوروه وقت بھى آپنچ كا۔ جب لۇ كُنّا نَسْمَعُ أَونَفُقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيْرِ كَنِي كَان كو ضرورت يزير كى۔

پس یہ چوتھی مصیبت ہے۔ جومرزا قادیانی۔ کے مبائعین پرنازل ہوئی ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کوخدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا مان کر آیت خاتم انٹیین کا الکارکیا۔ ادراس الکارسے اس مفت اور غضب اللی کے مستوجب تھہر گئے۔ جومحدرسول اللہ کی نبوت کے منکرین کے لیے ہے۔ مرزا قادیانی اگر ہردعوئی کرنے والا زبان دراز محض ادعا اور زبان ورازی سے خدا تعالیٰ کا نبی بن سکتا ہے۔ تب آپ ہجات اور مسیلمہ اور اسود کا کیوں الکارکرتے ہیں؟

۵ ...... پانچویں بات مرزا قادیانی نے بتائی که 'وہ ان فیوش اور برکات کے متحق تھم ہر گئے۔جوان مخلص لوگوں پر تازل ہوتے ہیں۔جوصن ظن سے اس مخص کو قبول کر لیتے ہیں۔جوخدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔''(ازالہ ۱۸۱زائن جسم ۱۸۷)

'' یوقوه فوائد ہیں۔جوانشاء اللہ الکریم ان سعیدلوگوں کو بفضلہ تعالیٰ ملیں گے۔جنہوں نے اس عا جز کو قبول کرلیا ہے۔لیکن جولوگ قبول نہیں کرتے۔وہ ان تمام سعادتوں سے محروم ہیں۔''

مرزا قادیانی ..... یہ پانچویں برکت تو وہی ہے۔ جو پہلی تھی۔ آپ نے خواہ تواہ ۱۵ سطروں کے بعداس کونٹی برکت بنانا جاہا۔ 'الحمد لله رب العالمين'' آپ کے وجود باجود سے مبائعین کوجو فیوش و برکات حاصل ہونے والے ہیں۔ (یز مانم ستقبل) ان کی تفصیل وتشریح آپ نے خودی فرما دی۔ جناب بیتو وہ فوائد ہیں جو برہم ساجیوں کو کیشپ چندرسین سے اور دیودھرمیوں کو آئی ہوتری لا ہوری سے۔ ویے شاہیوں کو اپنے پیر سے۔ آریہ کو ویا تندسرتی سے حاصل ہو چک ہیں۔ اس بین سے موجود نے کیا طرہ لگا دیا۔ اب آپ آگر ان سعادتوں کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں۔ جو آپ کو تیول نہ کرنے والوں اور درکرد سے والوں کو پہلے سے حاصل دشامل ہیں اور آپ کے انکار سے اور زیادہ ہوگئے ہیں۔ تو میں بی کہتا ہوں کدان کی تفصیل کے لیے دفتر ضخیم بھی کافی نہیں۔ سب سعادات سے اعلیٰ دافعتل اجمل واکمل اتباع سنت نبوی کی سعادت ہے۔ جس کے لیے قرآن مجید فرما تا ہے۔ قُلُ اِنْ کُنتُم تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِی یُحْبِبُکُم اللّه در آل عران اس نیز ارشاد ہے اان تعلیموں تھندو لیٹی مجم کی اطاعت کرو گے۔ تب الله در آل عران اس نیز ارشاد ہے اان تعلیموں تھندو لیٹی مجم کی اطاعت کرو گے۔ تب ہوائیت یاؤ گے۔

مرزا قاديانى ..... تي ف دافع الوسادس ش بَللي مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَة كَاتْفير كرت ہوئے ہرایک مدی اسلام کے لیے فتا و بقا اور لقا کے مدارج کا ذکر فر مایا ہے۔ خیر مدی اسلام تو برطرف میں گنتا خانہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے مریدان باعقیدت کو بیمراتب کیوں حاصل نہیں ہوئے اوران انوار و برکات ہے کس لیے محروم رہے؟ معلوم ہوتاہے کہ آپ نے وساوی میں ان مضامن کوصوفید کی کتابول سے اخذ کر کے لکھ تو دیا۔ ورندندخود آپ کو بیمنصب حاصل ب\_اور نه تاحشرآب كي منع اورمعتقد كوان برسه مراتب من سيكو كي مرتبل سكا - يامقام عاصل ہوسکتا ہے۔ آپ سے ہیں تواقد اری کن کا جلوہ خودد کھلائیں یا کسی مریدکو پیش کریں۔ پیارے ناظرین ۔اس مضمون کوغورے ملاحظہ فرمائیں۔ حق تعالیٰ آپ کی بصیرے کو زیادہ کرے۔مرزا قادیانی کوایے مع موعود ہونے کے دعویٰ میں اتناتو غلوہے کہ انہوں نے بیکمی لکے مارا۔''اگریہ عاجزمی موجود ہونے کے دعویٰ میں غلطی پر ہے۔ تو آپ لوگ کچھ کوشش کریں کہ مستح موعود جوآب کے خیال میں ہے۔ انہی ولول میں آسان سے اثر آ وے۔ کیونکہ میں تو اس دفت موجود ہوں گرجس کے انظار میں آپ لوگ ہیں دو موجود نیس ادر میرے دعویٰ کاٹو شا صرف ای صورت میں متعور ہے کداب وہ آسان سے اتر بی آئے تاکہ میں طرم همرسکول ۔ آپ لوگ اگر چ پر ہیں۔ توسب ل کروعا کریں کہ ہے بن مریم جلد آسان سے اتر تے وکھائی دیں۔'' (ازالیس۵۵افزائن جسم ۱۷۹)

مرزا قادیانی ..... جاراایمان بے کراللہ تعالیٰ کےسب کام حکمت کے ساتھ ہیں اور ہر

چیز کااس نے اندازہ کررکھااور ہرکام کاایک وقت مقرد فرماویا ہے۔ اس کاکوئی کام حکمت سے خالی فہیں۔ کوئی پیچے نیس بوتا۔ ہماراایمان ہے کہد حضرت کے یا پیچے نیس بوتا۔ ہماراایمان ہے کہد حضرت کے نازل ہوں گے۔ خواہ ہم شرف زیارت سے مشرف ہوں۔ یااس مسعود وقت سے پہلے اپنے انفاس وحیات پورے کرے تہ خاک چلے جادیں۔ بہرحال ہم کونز ول کے پروہی ایمان ہے۔ جس کوسید ناعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے ان الفاظ میں طاہر فرمایا ہے لؤ کُشِفَ المُعطَاءُ لَمَا الْزُدَثُ يَقِينُنا. اب رہا آپ کا فرما نا مسیح کوجلد بلالو۔ ابھی بلالو۔ اسی زمانہ میں بلالو اس کے جواب میں ہم صرف وہی آیات پڑھ وینا کائی بھے ہیں۔ جومنگرین قیامت کی الیمی ایک بیودہ گوئیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نمی تھا کہ کو تعلیم فرمائیں۔ ویقو گوئوں مینی ھلڈالو عُدُ بیودہ گوئیوں کے جواب میں اللہ فوائی آئا آئا نذیئر مُبیئن فلَمَّا رَاوُہُ زِلْفَةٌ مِینُفُ وُ جُوهُ الَّذِیْنَ کَفَوْدُ اللّٰهِ وَائِنَمَا آئا اَنَا ذَلْهُ وَائِنَمَا آئا اَنَا ذَلْهُ وَائِنَمَا آئا اَنَا ذَلْهُ وَائِنَمَا آئا اَنَا ذَلْهُ وَاؤُنُ ( کلک ۲۲)

کہدے اس کاعلم تو اللہ ہیں کے پاس ہے۔ اور میں تو ڈرسانے والا ہوں ظاہر' پھر جب دیکھیں گے کہ وہ ان سے نز و یک ہے۔ تب نافر مانوں کے منہ برے برے ہوجا کیں گے اور ان سے کہا جائے گا۔ یہ ہے جوتم اس وقت ما تکتے تھے۔

ناظرین ۔ مرزا قاویانی بہاں بھی اپنی چالا کی سے ٹیس چو کے اوراس اعتراض کا کہ وعا
سے سے کا اتر نا ضروری ہے۔ جواب خودہی وینا چاہا ہے۔ ''اگر کوئی کیے کہ اہل حق کی دعا اہل باطل
کے مقابل پر قبول ہوئی ضروری نہیں ۔ ورندلازم آتا ہے کہ ہندوؤں کے مقابل پر مسلمانوں کی دعا اللی باطل
قیامت کے ہارہ میں قبول ہو کر ابھی قیامت آجائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقرر ہو چکا ہے کہ
قیامت سات ہزار برس گذر نے سے پہلے واقع نہیں ہوسکتی۔ اور ضرور ہے کہ خدا اسے روک
رہے۔ جب تک وہ ساری علامتیں کا مل طور پر ظاہر نہ ہوجا کیں۔ جوحدیثوں میں کھی گئی ہیں لیکن
مسلے کے ظہور کا وقت تو بہی ہے ۔ ۔ ۔ اور دہ تمام علامتیں بھی پیدا ہو گئیں۔ جن کا مسلے کے وقت پیدا
مونا ضروری تھا۔ ''

اس بیان میں ہمارے اعتراض کو مرزا قاویانی ورحقیقت اٹھانہیں سکے۔ بلکہ دواور مغالطے ککھ مارے۔

ا ..... بيمقرر مو چكا ب كد قيامت سات بزار برس گذرنے سے پہلے واقع نبيل مو

عنى اس نقره من آپ نے نصوص قطعية فرقانية اور احادیث نبويد کا بھی خلاف کيا۔ اور الله تعالى كئى اس نقره من آپ نے نصوص قطعية فرقانية اور آن جيد كى درباره قيامت يقعليم ہے۔ لا يُجَلِّنهُ اللهُ اللهُ هُوُ . (اعراف ١٨٥) اور حدیث جراممان من آئخ ضرت كايدارشادموجود ہے۔ ماالمَسْفُولُ عَنْهُ اَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ (مَكُونُ ص الرَّاب الايمان)

یعن اے جرائیل بینی تہیں خرنیں ویی جھے بھی نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے۔ اسرافیل صور کومنہ سے لگائے۔ ایک پاؤں پیچھے ایک آ گے گئے ہوئے کمڑا ہے۔ کان آ داز پر گلے ہوئے ہیں ادر آ تکھیں عرش کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ کیا جانے کس وقت تھم آ پنچے۔ پس مرزا قادیانی نے سات ہزار برس سے پہلے قیامت ندآ سکنے کاعقیدہ بالکل اسلام کے خلاف بیان کیا ہے۔

۲....دوسرامغالطہ آپ کا بیہ کہ ابن مریم کے آنے کی علامات پوری ہو چکی ہیں۔
جن لوگوں کی احادیث پرنظر ہے۔ یا جنہوں نے کم از کم غایت المرام میں ہمارامضمون ' زمانہ زول
میں ' اوراس رسالہ میں مضمون ' امام جھ ' بن عبداللہ المہدی پڑھا ہے۔ وہ آپ کے قول کی تکذیب
بخو بی کر سکتے ہیں۔ اور حاصل کلام جس پر اس مضمون کا خاتمہ ہے۔ بیہ کہ آپ نے می موعود
ہونے کا نہ کوئی شوت ہی پیش کیا اور نہ سے موعود کی صفات کا اپنے اندر ہوتا ہی خابت کر دکھلایا۔
عرض کیا ان دلائل کی قوت سے جو می موعود کے بارہ میں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور کیا ان
ایا طبل کی لغویت سے جو آپ نے اس بارہ میں پیش کی ہیں۔ بخوبی ظاہر ہو گیا کہ آپ می موعود
ہر را تا دیائی کے موعود نہیں اور اس دعویٰ کے شوت کے لیے قرآن وصدیث میں سے ایک لفظ بھی مرزا قادیائی کے
ہر رنہیں اوراس دعوئی کے شوت کے لیے قرآن وحدیث میں سے ایک لفظ بھی مرزا قادیائی کے
ہیاں موجود نہیں۔



## البهام ومكاشفه

لغت میں الہام کی شخص کے حلق میں کھانا ڈالنے کو کہتے ہیں۔اس طرح پر کہاں شخص کو ہونٹ اور دانت ہلانے نہ پڑیں۔اب اصطلاح شرعی میں الہام کسی امر کے اس داعیہ کو کہتے ہیں جودل میں کسی پہلے فکر کے بغیر پیدا ہو۔

الهام رباني بھي موتا ہے اورشيطاني بھي (ازاليس ١٢٨ خزائن جسم ١٣٨)

پس اس لیے کہ الہام ربانی اور شیطانی دونوں قسموں کا ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے اس کی شناخت کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے۔ بینی کتاب اور سنت اور قرار دیا ہے کہ جب تک اس کی آنر اکش نہ کرلی جائے تب تک الہام کوربانی الہام کہنے کی جرائت نہ کرنی جائے۔

الہام کی بیتحریف جوہم نے کی ہے۔الی واضح ہے جس پرتمام سلف وخلف کا اتفاق ہے اور وہ ہزرگ جن کی تحقیقات شریف تصوف اور علم میں تازگ کی روح ڈالنے والی ہے۔سب کے سب ایسے ہی الفاظ لکھ مجھے ہیں۔

بیعقی وقت قاضی ثناء الله ارشاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ الہام اولیاء موجب علم ظنی ہے اور اگر دو ولیوں کا کسی ایک الہام میں اتفاق کلی ہوجائے۔ تو اس کا درجہ ظن غالب کا ہوجا تا ہے۔
لیکن اگر ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے جواحاد میں سے ہو۔ بلکہ کسی قیاس کے جوشرا لکا
قیاس کا جامع ہو ۔ خالف ہوگا۔ تب اس جگہ حدیث کو بلکہ قیاس کو الہام پر ترجی دینی جا ہے۔'اس
کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں۔ بیر سکلہ سلف اور خلف میں جمع علیہ ہے۔

ابوسلیمان دارانی کا کہا کرتے تھے۔الہام پڑل ندکرد۔ جب تک اس کی تقدیق آٹار سےند ہوجائے۔ (احیاد العلوم)

پیران پیر فیخ عبدالقادر جیلانی "فقر الغیب می لکھتے ہیں۔الہام اور کشف برعمل کرنا ناجائز ہے۔بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث نیز اجماع اور قیاس سیح کے خالف ندہو۔ عروة الموثقى خواجه محمعه مقدل سره البيخ مكتوب نمبر عامل لكصة بين كدكشوف اور منامات اور بشارات میحدمها دقه اوران کےخلاف میں فرق کرنا دشوار ہے۔ پس ان پراعتاد کرنانہ چا ہے اور ان کو اتنامعترند خیال کرنا چاہے کہ کمال معتدبدانی سے لگا ہوا ہے۔ بیشک اعتاد کے لائق اور نجات ديين والى تو صرف كتاب اورسنت ہے۔ پھر كھتے ہيں۔ جولوگ بلند مت ہوتے ہیں وہ ایسے امور کی طرف النفات نہیں کرتے ۔ کشف کے معنی لغت میں کھلنے اور آ شکار ہونے کے ہیں۔اصطلاح صوفیہ میں کسی ایسے امرکو جوحواس طاہرہ کے بغیر معلوم ہوجائے کشف کہتے ہیں۔ اس کے چنداقسام ہیںا .....نوم ورؤیا یعنی خواب میں کسی امر کا دیکھنا۔ واضح ہوکہ منامنات ميں روح كے ساتھ ففس كا بھى تعلق ہوتا ہے اوراس ليے اكثر خواب يا خواب كابيشتر حصد صحیح نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کرام ہی کی بیشان ہے۔ جن کے خواب بعید سمج ہوتے ہیں۔اوران می تعبیری یا تو بالکل بی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا بہت ہی کم ۔ جیسا کد (صحیح بخاری ج اص۲باب کیف کان بدء الوحی ) میں حضرت عا نشائے ہے مروی ہے کہ آغاز کار نبوت میں رسول اللہ علیہ جو خواب شب كود كيمية صبح كونورضيح كي طرح اى طرح د مكه ليته تنه يا حبيها كه حضرت ابراميم خليل الرحمٰن نے اپنے خواب میں فرزند کوخود ذرج کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ذرج کا قصد معم کرلیا اوراس کی تعبير نبيل كي ياحضرت يوسف عليه السلام في كواكب وقرين كالهيئ آپ كومبود بإيا اور بهائيول اوروالدين كوتجده شكراندكرت موس هذا قاويل رويات فرماديا

۲.....واقعه یعنی اثناء ذکر واستغراق میں ایسی حالت آ کرطاری ہوجائے کرمحسوسات غائب ہو جائیں اور بعض امور غیبی کے بعض حقائق کھل جائیں۔ جیسے نائم پر حالت نوم میں کھل جاتے ہیں۔ان میں بھی نفس اور روح مشارک ہوتے ہیں۔

سسسمکاففدال میں واقعہ کی طرح محسوسات سے غائب ہونالازی نہیں۔ بلکہ وہی حالت حضوری میں ہی ہوجاتی ہے اوراعلی مکاففہ کی صفت ہیہ کہ دوح انسانی غواثی بدن سے تجرد پاکرمطالعہ مغیبات میں تفرد حاصل کرے۔ یہ تجرداور تفرد بھی بفقد رمراتب ہوتا ہے۔ کیونکہ کشف در حقیقت آئینہ خیال میں صورت مثال کے عس پڑنے کا نام ہے۔ لی جس قدر زیادہ آئینہ خیال مصنی ویکی ہوگا۔ ای قدر کشف بھی درست اور صادق ہوگا۔ ور نہیں۔

یمی وجہ ہے کہ پہلی وفت ارشاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کے خواب بھی وی قطعی ہیں اوراولیاء کے رؤیا اور کشف میں بھی خطاوا قع ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمر قادیانی جن کے مجددیت اور مثیلیت کی بنیاد زیاده تر الہام و مکاهفه پر ہاں بارہ میں علاء وصوفیہ سلف وطلف کی طرح مان میکے ہیں کہ " کشف میں خطا کا احمال بہت ہے' (ازالہ ص ١٧٥ فزائن ج ٣٠ ص ٥٠٠)''شيطان اپني شكل نوری فرشتہ كے ساتھ بدل كريعض لوكول كے ياس ، جاتا ب (ازاله ص ١٢٩ خزائن جساص ١٣٩) "الهام ولايت يا الهام عام موشین بجزموافقت ومطابقت قرآن كريم كے جحت نہيں (ازاله ص ١٢٩ خزائن ج٣ص ٣١٠) بلكه مرزا تادياني توانبياء كالهامات اوراولوالعزم رسولول ك مكاشفات كويمي سيح اورقابل اعتاد نهين تجهيته بين - بلكه جائز ركعته بين كه سيدالانبياء محمد مصطفي علية كاكشف بهي ايها مكدر موكه حقائق غیبیکاظہوراس کشف کے خلاف ہو۔ انبیاء کے الہا مات مسجے نہ ہونے برآپ نے (ازالہ ص ۲۲۹ خزائن جسم ١٣٦٨) يرككما ب\_ " مجموعة وريت من سيسلاطين اول باب٢٦ آيت ٢٩ من لكماب كاليك بادشاه كودت ميں جاراسونى نے اس كى فتح كے بارے ميں بيشكوكى كى اوروه جھوٹے کلے۔اور بادشاہ کو کلست آئی۔ بلکہ وہ اس میدان میں مرگیا۔''اس حوالہ تو ریت کے بعد ل معشر مسلمین - ناظرین با تمکین - جب میں نے ازالہ میں بیمقام پڑھا۔ تو اس وقت جو کچھ میرے دل پر گذرا میں اس کا بیان نبیں کرسکتا۔ میں جران تھا کہ ایک وقت اور ایک جگہ میں چارسونی کیوں مبعوث ہوئے تھے۔اور انبیاء کے استے جم غیر کا ایک متفقہ الہام میں کا ذب لكانا كيامتى ركھتا ہے؟ جب مارا بيعقيده ہے كہ ايك تى ك ایک رؤیا۔الہام کشف میں بھی کذب کا احمال تک نہیں۔ پھرزیادہ حیرت بیش مرزا قادیانی کی بیرعبارت بھی کہ دراصل' وه الهام ایک تا پاک روح (لینی شیطان کی طرح) ہے تھا'' (ازالدم ۱۲۹ فزائن ج سم ۲۳۹) کہ کیوکرا نبیاء کرام پروحی شیطانی کا زول موسکتا ہے اور کیوکر بیمکن یا قرین قیاس ہے کسینکروں نی شیطانی الہام كدهوك ش آما ئين اوراي كاب ربانى مى مجولين من جس قدرزياده ان الفاظ برغوروتد بركرتا تفاداى قدرزياده ميري حمراني ويريشاني اورسراسيمكي بوحق جاتى تقى - جيه بارباري خيال آتا تعاكراس مقام براحبار يبود فِ لفظى ومعنوى تحريف كى ب حكر اليا يقين كرف ك ليهم عرب ياس كوكى وليل نتقى - آخرش من في بائبل لی اورسلاطین اول کوابتدا سے لے کرآ خرسلاطین دوم تک تمام و کمال پر حا۔ الحمد لله کرمیری تمام جرانی و پریشانی جاتی رہی اور جھے یہ بھی معلوم ہو گیا کاس مقام میں تحریف بھی نیس ۔ بلک صرف جناب مرزا قادیانی کے تجدوطية كانتجدب شانبيات اللي ش سے كى نى فى كى دراه كوفت كى فردى سدان كالهام غلاى موا اور ندكى في في شيطاني الهام كادموكا كماكررباني على مجماع مرزا قادياني في اس جكد وريت كوبالكل الث بليث ديا ب-اوراس موقعه يران يماك لورغرر يهوديول كى يادكوتازه كرديا بجن كى شان يس يعو فون الكلم عن مواضعه تازل مواتفا و يكموسلاطين اول باب ١١ درس ٢٩ رسلاطين في تصديب كروم في اسرائيل في س ایک بادشاہ کانام افی اب اوراس کی بیگم کانام ایز بل تھا۔ بدونوں بعل بت کی پرشیش کیا کرتے تھے۔ ویکھودرس ٣-بادشاه پندى سے بہت ہوجارى اين آپ كبعل كے نبى كہلاتے تھے۔ (بقيدا كلے مفركے ماشيدير)

انبیاء کا پی پیشگوئی میں جھوٹے نکلنے کا سبب ای صفحہ پر مرزا قادیانی میتحریر فرماتے ہیں۔''اس کا

(بقید حاشیہ کھیلے صفحہ سے) جن میں سے ساڑھے چارسواس بت کے مندر پر حاضر رہے اور چارسو بادشاہ کے دارالحلافہ میں جن کے رہنے کے لیے نہایت سرمبز باغ مقرر ، کئے مجے تھے۔ اور ان کو خاص بیگم کے دستر خوان پر کھانا ملتا تھا۔ جب اس بادشاہ نے اپنے وغن پر لشکر کئی کا اراؤہ کیا۔ تو ان چار سوبعل کے نبیول سے ( کر وہ خود مجمی ا بن آپ کبعل کے ٹی کہتے اور کہلاتے تھے)اس بارہ میں دریافت کیا۔سب نے ہلایا کدوہ فوج کشی کرے۔ فتح پائے گا۔ بادشاہ نے وزیرے کہا۔ان نبیول کے سواا کرکوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو۔ تو اس سے بلا کر بھی دریافت کرنا جاہے۔ چنا مج معرت المیا علیہ السلام بلاے محے۔ اور انہوں نے آتے بی باوشاہ کو کہد دیا۔ (سلاطین ا۔ باب ۱۸۔ درس۲۲) خدا کے نبیوں میں سے میں ہال صرف میں بی باتی ہوں۔ اور یہ بھی بادشاہ کو کہا (سلاطین باب ۱۸۔ درس ۱۹) بعل کے ساڑھے چارسونبیوں کواور تھنے باغوں کے چارسونبیوں کو جوایز تل کے دستر خوان بر کھاتے ہیں۔ کوہ کرال پر جھے پاس اکٹھا کر۔ اور پھران سب بعل کے نبیوں کے خلاف آپ نے فرمایا۔ کہ بادشاہ کی بیکم نے فلال غریب مسالیک زمن جوروستم سے لے کراوراس کوجہت دے کولل کرایا ہے۔اس لیے جس جگد پر کتوں نے نبات (مسامیکا نام ہے) کالہو جا ناہے۔ای جگد تیراہاں تیرامحی لہو کتے جا میں مے۔ (باب ٢١ ـ درس ١٩ سلاطين اول) خدا (تيرې بيكم ) ايزيل كون ش مى فرما تا به كديز ايمل كى ديوارك ياس اس كو كت كما كيس مح ٢٠٠ - چناني ايساني مواكداس بعلي رست بادشاه كوجس كبعل كينيول في في كاور ضداك في نے فکست اور آل و ذلت کی خروی تقی فکست وال و ذلت معداس کی بیم کے نصیب ہوئی۔ (سلطا تمن اول کے باب ١٨درس ٢٠) ش يم على يم كالمياعليدالسلام في ان ساز هي جارسولعل كي نبيول وقل كياعلى بذا (سلاطين دوم کے باب ادرس ۲۵) میں ہے کہ یا ہونے بعل سے باقی سب نیوں کولل کیا اور سلاطین اول میں بعل کے ان سب نبیول کوعفرت ایلیائے معجز و دکھانے پر مجبور کیا۔ اور جب وہ ندد کھاسکے تو خود د کھلایا۔ اس تمام تحقیقات سے البت مواكد مائبل في جن لوكول كوبعل كے في اور كاؤب بتايا ہے ، اور ان كا خداك في كے سائے ذكيل وكاذب اورمقتول وخوار موناييان كياب\_مرزا قاديانى في بمليقوان كاذبول كوخداك ني قرار دياب\_اور كمرخداك في ینا کران کوچموٹا۔اوروی شیطان کا قبول کنندہ بنایا ہے۔اوراس کے بعد پھرا بناان پرتفوق طاہر کیا ہے اورنہا ہے عز ے لکھا ہے۔" مگراس عاجز کی سی پیشگوئی میں کوئی الہائ علقی نہیں" ( فض ازالیس ۱۳۲ فرزائن جساس ۴۳۱) اورتواور میں اس جکه مرزا قادیانی کی بلاغت کی تعریف کرتا ہوں۔ کہ عاجز کالفظ کیسے عمدہ موقع برتح مرکیا ہے کہ جل کےان نبیوں پر مرزا قادیانی کوفوقیت مل بھی سکتی ہے۔

ے ان بیوں پر مرزا فادیاں تو وقیت لی ہی ہے۔
افسوس ہے کی تقل اور حوالہ کتاب میں الی الی تحریف کی جاتی ہے اور شیطانوں کا تام انہیاء رکھا جاتا ہے۔

ر معاذ اللہ معاذ اللہ البہ ہم اصل قصہ سے قطع نظر کر کے کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیائی کوان کے اس بیان میں سیا بھی فرض کر گیس کہ چارہ ہو تھی پر باپا ک روح یعنی شیطان کا انہا م ہوا۔ اور انہوں نے دعو کا کھا کر اس کور بانی مجملے کے جاریا۔ اور اس کو مشتبہ بھی کر دیا ہو ۔ تو مرزا قادیائی خودی خور فر بائیس کہ پھران کواپنے الہام پر تمام امت جمد سید کے خلاف مقایدا ورائیا ایس کی مشتبہ ہمی کر دیا ہو۔ تو مرزا قادیائی خودی خور فر بائیس کہ پھران کو نبیوں کی چارسو کی جماعت کے خلاف مقایدا ورائیا کی نبید یہ موسا کے مصنف نے قاضی صاحب مدظلہ کی تحقیقات پر عقائد کے مساحد ہد خلالہ کی تحقیقات پر عقائد مرزا کیے سے تو بہ کی تھی۔ برائی کے مساحد ہد خلالہ کی تحقیقات پر عقائد مرزا کیے سے تو بہ کی تھی۔ برائی کے مساحد ہد کی اللہ کی جدایت اللہ ک

سبب پیتھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا۔ اور نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اور ان نبیوں نے دھوکا کھا کرر بانی سجھ لیا تھا۔''اسی داقعہ کا حوالہ مرز اتا دیائی نے''رسالہ حقانی تقریر بروفات بھیرص بے زیر عاشیہ مجموعہ اشتہارات ج اص ۱۶۹''میں بدیں الفاظ دیا ہے کہ ''نی اسرائیل کے چارسو نبی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی۔ اور وہ غلط کی گئے۔ یعنی بجائے فتح کے شکست ہوئی۔ (دیکھوسلاطین اول بابہ ۲۳ یت ۱۹)

مَّراس عاجز كى سى پيشگونى ميں كوئى الہا مى غلطى نہيں \_''

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک نہ صرف ایک بلکہ چار سونبیوں کا الہام اور وہ بھی متفقہ الہام غلط ہوسکتا ہے اور الہام شیطانی بھی ایسے ذرق و برق کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ نبیوں کی تعداد کثیر بھی ای کے دھوکے میں آتکتی ہے۔ بلکہ آچکی ہے۔

اب رسولول کی نسبت ملاحظه فرما کمیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''مسیح کا مکاهفہ بہت صاف نہیں تھا۔ (ازالہ ص ۲۹۰ خزائن ج ۳۵س۳۷۲) بیدخل (شیطانی کلمہ کا) مجھی انہیاءاور رسولوں کی دحی میں بھی ہوجاتا ہے ( از الدص ٦٢٨ خزائن ج ٣٥ ١٣٥ ) اور سيد الانبياء عظم کا نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ تعجب نہیں کہ آنخضرت علیظ پر ابن مریم۔ دجال۔ یا جوج ماجوج۔ دابة الارض دجال كے ستر باع ك كدھے كى حقيقت كالمداور اصلى معلوم ند موكى مور (مخضراً) (ازاله ص ١٩١ ينزائن ج ١٩ص ٢٤٣) ان تمام عبارات كے بعد جن كا خلاصه يہ ہے كہ جمہور كے نز ديك اولياء كاالبهام اور كشف اور مرزا قادياني كيز ديك انبياء كاالبهام اور كشف بهي جب جبت اور دلیل نہیں بن سکتانے تو چر ہرا بمانداراندازہ کرسکتا ہے کہ ایک عامی کا الہام کیا درجہ رکھ سکتا ہے۔ اوراس کی کیا وقعت ہو کتی ہے؟ مرزا قادیانی کے نزدیک گوانبیاءاورسل کے الہام اور مکاهفد میں علطی ہوتی رہی ہے۔ گران کے خیال میں بینهایت مشکل ہے کہ تمام افرادامت کا بھی یہی حال مواان کا خیال ہے کہ محدث جوامت میں ہے ہی ایک فرد ہوتا ہے۔ایسے درجہ کا محض ہوتا ہے کہ اس کے الہام کووجی کہنا جا ہے اور یقین کرنا جا ہے کہ' رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کوبھی مجھے دخل شیطانی ہے منزہ کیا جاتا ہے۔ ( توشیح المرام ص ۱۸ نز ائن ج ۱۳ ص ۲۰ ) پھراز الہ کے صفحہ ۱۳ خزائن ج سوس ۵۹۹ پر لکھا ہے کہ محدث حالت درربودگی میں جو کلام لذیذ لے آتا ہے۔ وہی وجی البی ہوتی ہے۔'' میں زیادہ تر اس کی تنقیح کرنا چاہتا ہوں۔مرزا قادیانی کے اس ا مدد کوم زا تادیانی نے بیدرجه عطافرهایا ہے۔اس کی وجدید ہے کہ خود محدث مونے کادعویٰ ہے۔ دعویٰ پر کہ وہ بھی محدث ہیں۔ ہیں غایت المرام ہیں بخو لی بحث کر چکا ہوں کہ صحیحین کی حدیث مرفوع۔ متصل اور سنن تر ندی کی حدیث صحیح اور ابن عباس کے قول ہے جس کوامام بخاری اپنی صحیح کی تعلیقات ہیں لائے ہیں اور ان خواص ہے جن کا محدث ہیں ہوتالازی ہے۔ یہی ثابت ہے کہ امیر المونین سیدنا عمر فاروق کے سواامت محمد سیس اور کوئی محدث نہیں۔ اب اس جگہ میں سیثابت کرنا چا ہتا ہوں کہ آیافی الواقع محدث کی وقی لے آمیزش شیطانی ہے پاک ہوتی ہے (جیسا کہ مرزا قادیانی کا اعتقاد ہے )یانہیں؟ (جیسا جہور سے مروی ہے)

اس بارے میں کتاب الفرقان میں اولیاء الرحمٰن واولیاء الشیطان سے میں ایک فصل کا ترجمه بدیدناظرین کرتا ہوں۔''ولی خدا' کی شروط میں سے بد بات نہیں کدوہ معصوم ہواور غلطی یا خطا نہ کرے۔ بلکہ جائز ہے کہ علم شریعت کا کوئی حصہ اس سے فقی رہے۔اور بعض امور دین اس پر مشتبر ہیں ۔ حتی کہ بعض ممنوع امور کو مامور بہ خیال کر بیٹھے۔ یا وہ بعض خوارق کو کرامات اولیاء میں ہے شار کرنے لگے۔ حالانکہ وہ شیطانی ہوں۔اور شیطان نے اس کوناقص کرنے کے لیے تلبیس کر دی ہو۔ادراس بندۂ خدا کواس امر کی آگاہی بھی نہ ہو۔ادر باایں ہمہاس کی ولایت الٰہی میں پجھے فرق بھی' نہ آئے۔اس کی وجہ رہے کہ امت مجمد یہ کی خطا ونسیان سے درگذر کی گئی ہے اور جب ر<sub>ید</sub> ٹابت ہوگیا کہ ولی خدا سے غلطی کرنا جائز ہے۔ تو ہم کوضر ورنہیں کہ اس ولی خداکی تمام باتوں کا یقین بھی کرلیا کریں۔ بیتو نبی کا درجہ ہے۔ بلکہ ولی کوبھی جائز نہیں کہ اگر اس کے دل میں کو کی الہا م آئے۔ یا محادثة وخطاب الٰہی ہے وہ مشرف ہوتا خیال کرے۔ تو ان پراعتاد بھی کر لے۔ بلکہ اے لازم ہے کہ اس الہام وخطاب کواحادیث نبوی کے سامنے پیش کرے آگراحادیث کے موافق ہو۔ تو قبول كرے۔ درندردكرے اور اگراہے بيخبر ندہوكدا حاديث موافق ہے يا مخالف ـ تو ان میں تو قف کرنا جا ہے۔واضح ہوکہ اس بارہ میں لوگوں کی تین صفتیں ہیں۔ایک وسط میں ۔اور دو افراط وتفریط میں۔ایک وہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مخص کوولی اللہ بمجھ کیتا ہے تو اس کےان تمام اقوال میں جن کی نسبت ولی اللہ کا پی خیال ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کی طرف ہے آئے ہیں۔ولی اللہ کی موافقت کر لیتا ہے اور اس کے افعال اس کوسپر دکر دیتا ہے (خواہ کیسے ہی ہوں ) ایک وہ ہے کہ جب کسی نیک شخص ہے کوئی ایسا قول یافعل دیکھ یا تا ہے۔ جوشرع کے موافق نہیں ہوتا ۔ تواس کی ولایت کی بی نفی کر دیتا ہے۔ گواس نیک کی پیلطی اجتہادی غلطی ہو۔ گرواضح ہو کہ

ا محدث كالبام كانام وى ركمنا ريم مرزا قاديانى كاعى كام برورنداسلام في لفظ وى كا استعال خاص انبياء كي ليكيا ب-

بہترین اموراوسط ہوتی ہے چاہیے کہ ندا ہے مصوم ہمجھے۔اور ندیا اجتہادی غلطی پر گناہ گارہی قرار دے لازم ہے کہ عام اقوال میں اس کا اتباع نہ کرے اور جہادی غلطی کی وجہ ہے کفراور فسق کا فتو کی ندویا جائے واجب یہ ہے کہ اتباع صرف ان احکام میں کیا جائے۔ جواللہ اور رسول نے دیے ہیں۔ گرجب کی فقیہ کا قول مخالف شرع اور دوسرے کا موافق پائے۔ تو اس کو بیالزام دینا کہ بیشرع کے خلاف کرتا ہے۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ سیجین ( بخاری جا اص ۱۵ اب منا قب عرف میں نہی عَلَیْ کا بیار شاوم وجود ہے۔ قد آئے گان فی الاکم م قبلِکُم مُحَدِّثُون فَان یَکُن فِی الْاَم مِ قبلِکُم مُحَدِّثُون فَان یَکُن فِی الْاَم مِ اللهَ عَد اللهَ عَد اللهَ عَد اللهَ عَد اللهَ عَد اللهُ اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ اللهُ عَد اللهُ اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ اللهُ عَاد واللهُ اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ اللهُ عَد اللهُ اللهُ اللهُ عَد اللهُ الل

لے ناظرین کو مید یادر ہے کہ مرزا قادیانی کی بقلقی اجتہادی فلطی نہیں۔ کیونکہ اجتہاد کونصوص شرعیہ کے موجود یا مطوم شہونے پر کیا جاتا ہے۔ اگر نصوص حجے وقطعیہ شرعیہ کے ہوتے ہوئے کوئی فخض ان کا خلاف کرے اور اس کا نام اجتہادر کھے ۔ تو ائٹہ لمت نے قرار دیا ہے کہ ایسا فخض معاند فی الدین لینی دین سے عداوۃ کرنے والا ہوتا ہے۔ ع تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ پس اگران میں سے کوئی ایک میری امت میں ہے تو عرائے۔ ع اگر میں تم میں نی شہنایا جاتا۔ تو عمر بنایا جاتا۔

سے خدانے عراکے دل وزبان پرفق قائم کردیاہ۔

في الركوني مير بعدني موتا لوعر موار

البهمات كجوبعيدن بحصة كرم كى زبان يرسكيند بول رباب-

يجعرت عرجس في كنبت كت كيش اساسياخيال كرتا مول وه ويى عن لكتي-

۸۶۵ ایس میں یا تیس کیا کرتے کے عرکی زبان پرفرشتہ بول رہاہے۔

م اطاعت کرنے والوں کے ہونٹوں سے قریب ہوجاؤ اور جو دہ کہتے ہیں سنو کیونکدان پرامور صدادقہ کی مجلی ہوا کرتی ہے۔

واصح ہوکدان امور صادقہ ہے وہ مکاشفات مراد ہیں۔ جواللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر کھول دیتاہےاوراس میں کچھشک نہیں کہاولیاءاللہ کےمخاطبات اور مکاشفات ثابت ہیں۔( گر ان خاطبات اور مکاشفات کا بمقابله شرع اعتبار کرنے کے لیے تم یہ خیال کرد) کہ سیدالانبیاء کے بعداففل تریسیدناابو براوران کے بعدسیدناعر میں اورحدیث سیح حضرت عرظ محدث مونالعین کر چکی ہے۔ اب امت محمد بدیمیں خواہ کو کی مختص محدث اور مخاطب افرض کر لیا جائے۔ بہر حال سیدناعراس سےافضل وبرتر ہوں گے۔سیدناعرفارون کاسیصال تھا کیواجبات شری کےموافق کام کرتے تھے اور اپنے واقعات کے کواحکام شرعی پر پیش کیا کرتے تھے۔ بھی ایبا ہوتا۔ کدان کے الهامات اور واقعات موافق شرع نكلته جي اوربيامران كي فضيلت كا باعث سمجها جاتا \_ جبيها كه بار ہا قرآن مجید حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوا۔ اور بار ہارب کریم نے حضرت فاروق سے موافقت فرمائي ہے مجھی ایباہوتا کہ وہ الہامات وواقعات خلاف شرع ٹابت ہوتے ۔ تو سیدناعمر فاروق ان سے رجوع كر ليت - جيما كملح حديبي كے دن ہوا كد جب رسول الله عظم ف مشركين كے ساتھ صلح كر كى اور صلح نامه ميں بعض اليي شروط درج ہوكيں \_ جسميں مسلمانوں كى بظاہر بی تھی۔ تو بہت ہے مسلمانوں پر میں گراں گذری۔ سیدنا عربی میں انہی میں تھے۔ حتی کہ آپ رسول الله عظی كے ياس آئے اور عرض كى \_كيا جمحتى ير اور جمارے اعداباطل يرنبيس؟ فرمايا\_ ہاں۔عرض کی ۔ کیا ہمارے شہید جنت میں اور کفار کے مقتول دُوز خ میں نہ جا کیں گے؟ فرمایا۔ ہاں عرض کی پھر کیوں ہم اپنے وین کوسبک ہونے ویں۔اورالی شروط برصلح کریں؟ فرمایا۔ میں خدا کارسول ہوں اور ہرامریس وہی مجھے تھم دیتا ہے۔ اور میں اس کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔ عرض کی۔کیا آپ سے نے فرمایا تھا کہ ای سال حضرت عمر نے کہا۔ نہیں میتونہیں۔فرمایا۔پس تو یقین

ل اس المام نے جولفظ ''فرض کیا جائے'' استعال کیا ہے۔اس سے واضح ہے کدان کا غرب بھی بھی کہی کہ واحضرت عمر کے ادر کوئی محدث نہیں۔جیسا کہ احادیث کا مشاہ ہے۔

ع افظ واقعات علم تصوف می کشف اور تجلیات اور واردات قلی کو جونیب سے ہوں کہتے ہیں۔
سع مرزا قادیاتی نے اس قصد سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور اس تائید میں کہ پیٹیکوئی کے بچھنے میں غلطی ہوجایا کرتی
ہے۔ اس قصد کا حوالہ ویکر نتیجہ نکالا ہے کہ رحول اللہ علیات اس نے بحر دسہ پر مدید منورہ سے بندیت عمرہ و
طواف چل پڑے تنے مراس سال مشرکین نے اجازت ندوی۔ اور تب معلوم ہوا کہ خواب اس سال سے متعلق نہ
تھا۔ مرزا قادیاتی کولازم ہے۔ اس مکالمہ نبوی کو جو معزت عمر کے ساتھ ہوا دیکھیں اور بجھیں کہ سال کا تعین رسول
اللہ علی ہے نے بھی بھی ندا ہے دل میں شاہے کلام میں کہا تھا۔ اور آپ کا کمد آنا صرف تکا ضائے شوق سحابہ تھا البغوا
آپ رسول کریم کی طرف ایس فلط نبست لگاتے سے احتراز کریں۔

رکھ کہ (ہم ضرور مشرکین پر غالب آ کرایک نہ ایک دن) بیت اللہ پہنے کر طواف کریں گے۔
حضرت عرقاس کے بعد سیدنا ابو یکر صدیق کے پاس آئے۔ اور یہی تقریری ۔ حضرت صدیق
اکبرٹنے وہی جواب جورسول خدائے دیئے تصان کودیئے۔ حضرت عرقے نے اپنے قہم سے رجوع
کیا اوراس کے کفارہ میں بہت سے اعمال کئے۔ اس سے واضح ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق موافقت
نبوی میں سیدنا عرقے سے زیادہ پڑھ ہوئے تھے۔ ایساہی صال وفات نبوی پر ہوا کہ حضرت عرقے حدت نے انکار موت کیا اور صدیق اکبرٹنے نے جب خطبہ پڑھا کہ حضور کا انتقال ہوگیا تب حضرت عرق محدث نے اپنے قول سے رجوع فرمایا علیٰ ہذا۔ جب صدیق اکبرٹنے بانعین ذکو ہے تمال کا
ارادہ کیا۔ تو حضرت عرقے ن اکبرٹے نے ان اقاتل الناس حتی یشھدو اَن لا الله اِلاَ الله وان محمداً
رسول الله فِاذَا قالُو ھا عَصِمُوا منی دمانهم واموالهم الا بحقها.

(البدابيروالنهابيج ٢ص١١٦)

 مریدوں پراس کے تمام اقوال وافعال کا ماننا ضروری۔اوراس کی واردات کا تسلیم کر لیما بلاکتاب اورست سے برکھ لینے کے لاابدی ہے۔ تو وہ خود نیز اس کے مریدسب خاطی ہیں اورا پیے لوگ بہت بی گراہ ہیں۔ان کو یاد کرنا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق ان سب سے افضل ہیں اورا میرا لموشین بھی ہیں گرمسلمان برابر آپ سے جھڑا کرتے۔اور آپ کے مقولوں کا کتاب اورسنت سے معارضہ کیا کرتے حقیقت ہے کہ تم مامت کے انکہ سلف وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بجورسول اللہ علی کے اور کوئی ایسا فحض نہیں۔ جس کا کوئی قول لیا اور چھوڑا نہ جائے۔ کیونکہ نی اورولی میں صرف میں فرق ہے۔'

اس قدر لکھنے کے بعد ہم مرزا قادیانی کوتوجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اول تو آپ کا محدث ہونے کا دعویٰ ہی ایہاہے۔جن کی صحیحین اور سنن کی احادیث مرفوع ومرسل تکذیب کر رہی ہیں۔ پھراس کے بعد جوآپ نے محدث کے بینوخواص قرار دیئے ہیں۔

ا .....عد شعایمی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لیے نبوت تامہ نہیں۔ گر جزی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔

٢ ..... كونكدوه خداتعالى عيم كلام بون كاليك شرف ركفتا ي-

٣ ..... مورغيبيال برظا مركة جاتے بيں۔

ہ ..... دسولوں اور نبیوں کی وتی کی طرح اس کی وتی کو بھی ڈخل شیطان ہے منزہ کیا جا تا ہے۔ د مصر مدد شکھ کی سات کے است

۵....اورمغزشر بعت ال پر کھولا جاتا ہے۔

٢ ..... اور اعينه ابنيا وكى طرح مامور موكرة تاب\_

ك .....اورانبياء كى طرح اس يرفرض موتا ب كدا ي تني بآ واز بلند ظاهر كر \_\_

٨.....اوراس سے الكاركرنے والا أيك حدتك مستوجب سزائفہرتا ہے۔

۹.....اور نبوت کے معنی بجو اس کے اور پھیٹیس کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جا کیں۔ جا کیں۔ (لوضح الرام ۸ اخزائن جس س۰۲)

پس آگران صفات کا محدث کی ذات میں ہوتا ضروری اور لا ابدی ہے اور محدث وہی ہوتا ہے جس میں بیشتر آپ ان صفات کا ہوتا ہے جس میں بیصفات پائے جا کیں۔ تو مناسب ہے کہ سب سے پیشتر آپ ان صفات کا وجود حضرت عمر فارون میں جو باتحقیق محدث ہیں ثابت کیجئے۔ بجائے اس کے کہ محدث کا ایک معنی

لے میں نے صرف ان صفات پر نمبرانگا دیے ہیں۔عبارت کل سرزا قادیانی کی ہے جس میں سے ندایک حرف کم کیا میا۔ ندایک زیادہ۔

ے نی ہی ہونا آپ ٹابت کر عکیں۔ میں رسول کریم عظیقہ کابیار شاد پیش کرتا ہوں قَدُ کان فی من قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن في امتی منهم احدفعمو . جس میں صاف تصریح ہے کہ محدث نی نہیں ہوتا۔ندایک معنی سے ندوو عار معنی سے اس حدیث کوآب نے بھی (ازالہ ص ۱۹ خزائن جساص ۲۰۰) پر درج کیا ہے اور يهى ترجمهاس كاكيا ہے۔اب رسولوں اور نبيول كى طرح محدث كى وحى كا آميزش شيطاني سے منزه ہونا بھی تحقیق طلب ہے کہ حضرت عمرٌ ہے بعض ایسے حرکات سرز دہوئے ہیں۔ جن کا ان کو کفارہ وينايرا - تو تنزه كهال ربا؟ على بنرا! بعينه انبياء كى طرح محدث كامامور موكر آنابيهمي فيصله طلب ہے۔اگرچہ بعینہ کی عینیت کے عنی میری سمجھ میں آج تک نہیں آئے۔ کیونکہ جب عینیت ہی ہو می او غیریت کے کیامعن اور باوجود تحقیق عینیت ایک کوعدث اور دوسرے کو نبی کہنے میں تفریق کی کیاوجہ؟ گمراس میں بھی مرزا قادیانی کوثابت کرنا تھا کہ حضرت عمر فاروق کب اور کیونکر مامور ہو كرآئ تے تھے۔اى كے ساتھ ملا موامرزا قادياني كايدفقرہ ہےكہ بعيند انبياء كى طرح اس برفرض ہوتا ہے کہاسیخ تیس بآ واز بلند ظاہر کرے۔حضرت عمر فارون کی محد شیت کاظہور زیادہ سے زیادہ ان ك زمانه خلافت من خيال كياجا سكتا ب-سوآب كومعلوم باوركل مؤرخين جائة إلى كه حفرت عراع مظافت تاملكوكر جب خليفدرسول في ان كوطلب كيار توحفرت عراف صاف فرمایا تھا۔ مرا بخلافت حاجت نیست ( ناسخ التواریخ ) تو کیا حضرت عرف نے اس فرض کواس طرح بآ واز بلند طا ہر کیا تھا کہ خلافت سے قطعی اٹکار کیااور گوشہ خول میں بسر کرنے کوزیاوہ پہند فرمایا تھا۔ اب رہا کہ محدث سے اٹکار کرنے والا ایک ورجہ تک مستوجب سزا ہوتا ہے۔ اس کلیہ میں خدا جانے کتنے صحابہ رسول واهل ہو مجئے ہوں مے۔ جومسائل اور واقعات میں نہایت آزادی کے ساتھ مفرت عراہے بحث کیا کرتے تھے۔ بالخصوص مفرت صدیق اور مفرت ابور اب علی کرم اللہ وجہ تو ضرور ہی مرزا قادیانی کے نزویک اس کلیہ ٹس داخل ہوں سے جنہوں نے بار ہا حضرت عمر کی رأبول كاخلاف كيا-اوران كوساكت بهى كرديا-اب ربى سب سے آخرى وجد كينوت كمعنى يمي ہیں کہ امور متذکرہ اس میں یائے جا کیں۔ تو میں جیران ہوں کہ چرمحدث کی نبوت کو جزئی کہنے کی جرأت اورمبادرت آب نے كوكرك؟ الى حفرت! جب نبوت كمعنى بى يہ بيں ـ تو پرجس كو بظا برمدث كهاجاتا بوده بباطن ني كيون بيس؟ اورجب يهى بات بوتو آب اس يجى زياده صاف جس کی اردوکو پہلی بردھنے والے بھی سمجھ لیں۔ کیون بیس لکھ دیتے۔ مرکونی مصلحت ہے۔

جس نے مبر سکوت لگادی ہے

دل بیں حرف آرزد کا خون ہوا اب یہ رنگ پان جمانا چھوڑ دے

مرزا قادیانی! میں رب کریم کے فضل سے قابت کر چکا ہوں کہ اولیاء کا کشف ادرالہام جست اوردلیل بننے کی ذراصلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا۔ اورائی مضمون میں آپ کی تحرید وں سے قابت کر چکا ہوں کہ آپ کا بھی اعتقاد نہ صرف اولیاء بلکہ انبیاء کے تق میں بھی بھی ہے گرآپ محدث کوکوئی ایسی شے بھی ہوئے تقے جس کے البام کوآ میزش شیطانی سے تنزیبہ حاصل ہے۔ میں نے اس فہم کا بھی سرایا فلط ہونا قابت کر دیا۔ اب آپ بہر خدا آسے۔ اور اس البام کے بعروسہ پر جود عاوی کئے ہیں۔ ان کو خیر باو کھہ دیجئے۔ اس میں کوئی شبزیس کہ دفات سے ۔ اور عدم نزول سے اور اپنی قائم مقامی بجائے سے کے خیالات آپ کوا ہے البام سے پیدا ہوئے۔ جس کو نرول سے نال الفاظ میں سلیم کرلیا ہے۔ '' مجھے یقیناً معلوم ہے کہ میری اس رائے کے شائع ہونے کے بعد جس پر میں بینات البام سے قائم کیا گیا ہوں۔ بہت می خالفانہ کمیں اٹھیں گی۔

(توضیحص اخزائن جسمص۵۱)

ادران الہامات كومقدم ركھ كر پھر آپ نے نصوص شرعية قر آن اور حديث كى تاويل كر كان كوران الہامات كومقدم ركھ كر پھر آپ نے نمایت جرائت فرما كرقر آن وحديث كوتا كان ورالها م كومتوع تشراديا ہے۔ لہذا آپ خيال فرما كيں اوران عقائد سے قوبدكريں۔

میں اس مضمون کے فتم کرنے سے پہلے مرزا قادیانی سے بیمسلہ بھی دریافت کرناچاہتا ہوں کہ جب ایک ہی فض کے دوالہام آپس میں متضاداور متناقض ہوں۔ تو ان دونوں میں سے اس کوادر نیز دیگر اشخاص کو کس پر یقین اور عمل کرناچا ہیے۔ خصوصاً جب کہ ایک الہام اتو کل اہل اسلام کے عقیدہ کے موافق ہوادر دوسراکل اہل اسلام کے مخالف اور اس موافق ومخالف ہونے کا صاحب الہام کو فود بھی اقر ارہو۔ جب آپ اس کا جواب عطافر ما کیں گے۔ تو حیات اور وفات مسے کی بحث چارسطروں میں فتم ہوجائے گی۔

ا (ازاله ۱۸۳ اثر ائن جساص ۱۸۸) پر کلما ہے۔ ''میرے اس دعویٰ پر ایمان لا تا جس کی البهام الّبی پر بنا ہے۔
کوئی اندیشر کی جگہ ہے۔ بغرض محال اگر میر ایر کشف والبهام غلط ہے۔ اور جو پکھے جھے تھم ہور ہا ہے۔ اس کے بجھنے
میں میں نے دھوکا کھایا ہے۔ تو مانے والے کا اس میں ہرج بھی کیا ہے۔'' ہاں صاحب ! ہرج صرف اتنا ہے کہ یہ
مختص احادیث کا جملائے والا بن جاتا ہے۔ لین فقد ایمان جاتا ہے اور اس۔

# امام محمد بن عبداللد المهدي عليه اللام

مرزا قادیانی نے مثیل میچ کے دعویٰ کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کردیا ہے کہ امام مہدی بھی وہ خود ہیں۔ اور عیسیٰ کے سوااور کوئی مہدی آنے والانہیں۔ میں اس مقام پر مختصر طور پر پچھا حادیث نقل کروں گا۔ جس سے واضح ہو جائے کہ احادیث میں عیسیٰ میچ سے پہلنے آنے والے مہدی کی نسبت کیا ظاہر فر مایا گیا ہے۔ اور وہ کس جلالت شان کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔

اسساق ل ان فتنوں کا بیان کیاجا تا ہے۔ جوظہور مہدی علیہ السلام سے پہلے ہوں گے۔
وہ فتنہ سفیانی ہے۔ یہ ملک شام سے خروج کرے گا۔ علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ یہ
خالد بن بزید بن الی سفیان کی اولا و سے ہوگا۔ بزرگ سر۔ چیک رو۔ آ تکھیں سفید نقط ۔ یہ اس کا
حلیہ ہے۔ وادی ماس سے نکل کر دمشق میں داخل ہوگا۔ ۲۳ سوار اس وقت اس کے ساتھ ہوں
گے ایک ماہ کے بعد قبیلہ کلب تے میں ہزار آ دی (جواس کی نضیال ہوں گی) اس سے آ ملیس گے۔
ای زمانہ میں ملک مصر سے ابقع خروج کرے گا۔ اور جزیرہ عرب سے صہب نکلے گا۔ سفیانی دونوں
پرغالب آ جائے گا۔ بزک اور روم سے بمقام قر قیا جنگ میں فتح پائے گا۔ قریش کوئل کرے گا۔
بغداد میں ایک لاکھ کوفہ میں ستر ہزار کو تہ رہنے ہوں کے کرے گا۔ ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب
بوگوں کو پکڑ کر کوفہ لے جائے گا۔ امام مہدی بھا گس کر مکھیں آ جا میں گے۔ بہت سے
لوگوں کو پکڑ کر کوفہ لے جائے گا۔ امام مہدی بھا گس کر مکھیں آ جا میں گے۔

مکہ معظمہ اس سال ج کے موقع پر سات عالم مختلف مقامات ہے آئیں گے۔ ہر عالم کے مرید تین سو سے زیادہ ہول گے۔ آپس میں کہیں گے۔ ہم اس شخص کی تلاش میں آئے ہیں۔ جس کے ہاتھ سے یہ فتند دور ہو وقط طنیہ فتح ہو۔ ہم اس کا نام ۔ اس کے باپ کا نام ۔ اس کی مال کا نام جانتے ہیں۔ یہ علاء مکہ میں امام مہدی کو تلاش کر لیس گے۔ اور کہیں گے کہ تم فلال بن فلال ہو فرا میں گے میں تو انصار میں سے ایک آ دی ہول ۔ علاء پھر واقف کا رول سے تحقیقات کرنے گئیں گے اور امام مہدی مکہ سے مدینہ کو تشریف لے جائیں گے۔ علاء ان کی تلاش میں مدینہ کو تشریف لے جائیں گے۔ علاء ان کی تلاش میں مدینہ کہ جائم مہدی مکہ میں تشریف لے آئیں گے۔ تین بارای طرح آ مدور فت ہوگ ۔ حاکم کی تین بارای طرح آ مدور فت ہوگ ۔ حاکم

مدینہ کو (جوسفیانی کا ٹائب ہوگا) جب بیمعلوم ہوگا کہ لوگ مہدی کی تلاش میں مکہ ہے آتے جاتے
ہیں۔ تو وہ مکہ پرلشکرش کے لیے ایک فوج تیار کرے گا۔ تیسری بار میں بیعالم امام مہدی کو بیت
الحرام میں درمیان رکن اور مقام کے پائیں گے اور ان کو بیعت لینے پر مجور کریں گے۔ دیکھو۔
سفیانی کالشکر ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ آتے ہی قل عام کردے گا۔ اس کا گناہ آپ کے سر ہو
گا۔ حضرت امام مہدی قماز عشاء کے وقت رکن اور مقام کے درمیان بیٹھ کر بیعت لیس گے۔ ان
کے ساتھ رسول اللہ ملک کی تی وہا ما اور کرتہ ہوگا۔ ان کا ظہور تین سوتیرہ آدی کے ساتھ ہوگا۔ لینی
اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کے پرابر۔ بیسب کے سب ابدال شام عصائب عراق بخائب مصر
ہوں گے۔ رات کو عابد۔ دن ہیں شیر۔ اسے میں وہ لشکر جو مدینہ سے علاء کے تعاقب میں چلاتھا۔
آپنچ گا۔ یہ لشکرامام کے ساتھ جنگ کر کے فلست پائے گا۔ اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے مدینہ
کوان کے قبل وتھرف سے چھڑا لیس گے۔ سفیانی کا دوسر الشکر جو کوفہ سے چلا ہوگا۔ امام مہدی کے
ساتھ جنگ کرنے آئے گا۔ جوز مین بیداء میں پنچ گا۔ تمام لشکر زمین میں چشش چا ہوگا۔ مام مہدی کے
ساتھ جنگ کرنے آئے گا۔ جوز مین بیداء میں پنچ گا۔ تمام لشکر زمین میں چشش چا ہوگا۔ وہ سفیانی کو یہ خبر جا ساتھ کا۔ موسفیانی کو یہ خبر جا ساتھ کی گا۔ تمام لشکر زمین میں چشش جا ہے گا۔ صرف

سسسا اوراء النهر سے ایک فیض لکے گا۔ اس کو حارث کہیں گے۔ وہ کھیتی والا ہوگا۔ اس کو حارث کہیں گے۔ وہ کھیتی والا ہوگا۔ اس کے مقدم افکر پرایک فیض ہوگا۔ جس کالقب منصور ہوگا۔ وہ آل محمد کو جس کار جس کالقب منصور ہوگا۔ وہ آل محمد کو جس کا لکس سفیانی کے ساتھ کے درسول کو جگہ دی تقی ہر مسلمان پر اس کی مدد کر تا واجب ہے۔ حارث کا لکس سفیانی کے ساتھ کے در لڑا ائیاں کر سے گا ایک تین ہم سے بیعت تو بن محمد ہوئے۔ گریہ جنگ بھی کئے ہوتے ) جب بیاڑائی بلول کو پہنچے گی۔ تو ایک بنی ہاشم سے بیعت کریں گے۔ اس کی سیدھی تقیلی میں ایک تل ہوگا۔ اللہ تعالی اس کے کام کواس کی راہ کو ہمل کر دے گا۔ بیامام مہدی کا عمز ادبھائی ہوگا وہ آخر مشرق میں ہوگا۔ اہل خراسان وطالقان لگلیں گے۔ ان کے ہمراہ چھوٹے کا لے نشان ہوں مے۔

حدیث میں آیا ہے۔ جب تم سنو کہ کا لے جھنڈ ہے خراسان کی طرف ہے آئے۔ تو تم وہاں پہنچو۔ اگر چہ سینہ کے بل برف پر چلنا ہو۔ حضرت علی مرتفنی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں۔ اگر میں صندوق کے اندر مقفل ہوں تو تفل وصندوق کو تو ژکر باہر لکلوں اور ان سے جا ملوں۔ اس لفکر کی لفکر سفیانی کے ساتھ بڑی لڑائی میدان اصطحر میں ہوگی۔ کھوڑے خون میں چلیس کے۔ پھر ایک لفکر جرار بجستان سے آئے گا جس پر بنی عدی کا شخص افسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے انصار وجنود کو عالب کرے گا(پیخراسانی لشکرمسلمانوں کے ساتھ شامل ہوجائے گا۔)

سسسایک از انی مدائن میں ہوگ۔ واقعدرے کے بعد دوسری عاقر فا میں۔ یہ بہت سخت ہوگی جو بچ گاوہ اس کی خبردے گا۔ کالے جمنڈے پانی پراتریں گے (حدیث میں پانی کا لفظ ہے۔ غالبًا اس سے دریائے دجلہ مرادہے)

اسسفیانی زمین پرفسادکرے گا۔ دن دو پہرمجد دمثق میں شراب فی کر عورت کے ساتھ تھلم کھلا صحبت کرے گا۔ اس وقت ایک مسلمان اٹھ کر کے گا۔ افسوس تم مسلمان ہو کر کا فر ہو گئے۔ بیکام کب حلال ہے۔ سفیانی اس کو معداس کے ہمرا ہیوں کے مجد میں بی قبل کردے گا۔ اس وقت آسان ہے آ واز آئے گئی آٹھا النّاسُ إِنَّ اللّٰهَ قَلَدُ قَطَعَ عَنْکُمُ الْجَبَّارِیْنَ و المُنافِقِیْنَ وَالمُنافِقِیْنَ وَالْمَالِ وَالْمَالِقِیْنَ وَالْمَالُونِ وَمِرَالُونِ وَمِرَالُونِ وَمُرِدَى ہِدا کردیا ورمنافقوں وغیرہ کوتہارے ہے جدا کردیا ورمنافقوں وغیرہ کوتہارے ہے جدا کردیا واسمہ محدید میں جالمو۔ وہ مہدی ہے۔ اس کا نام احدین عبداللہ ہے۔''

۵.....حضرت امام مهدی کا ایک عمر اد بھائی صحری نام ہوگا۔ آپ اس کو اپنی بیعت کے لیے بلا کیں مجدی کا ایک عمر اد

۲ .....قبیله کلب سے ایک آ دمی کنانہ نام پیدا ہوگا۔ اس کی آ تکھ میں پھلی ہوگی۔ اس
کے بہکانے سے صحری بیعت تو ڑ دے گا۔ بیر تمین سال بعد از بیعت ہوگا۔ امام مہدی کا افتکر ان
سے مقابلہ کر کے فتح پائے گا۔ صحری کو پکڑ کر لائیں گے۔ مہدی اس کو وادی طور کے بطن میں زیتا
کے رستہ پر کنیے کے پاس بکری کی طرح ذرئ کر ڈالیس گے۔ حدیث میں ہے۔ بدنھیب وہ ہے جو
اس دن غذیمت کلب سے محروم رہا۔

سسامام مبدی کی جنگ روم والوں سے ہوگی۔ یہ ہلاک سفیانی کے بعد ہوگا۔ اہل روم ۹ لاکھ ۲ بزار الشکر کے ساتھ مسلمان سے مقابلہ آ با ہوں گے۔ اس کے سوا تین لاکھ بحری فوج

ل احادیث میں حضرت مبدی کا نام جمد بن عبداللہ ہے۔ اور اس نداء آسانی میں احمد بن عبداللہ کہا گیا ہے۔ یہ کھھ منافی نیس حدیث شریف میں ہے۔ میرانام زمن پر محمد آسان پراحمہ ہے۔ اس لیے ندائے آسانی میں محمد کی جگدا حمد کہا گیا۔ شایداس لیے قرآن شریف میں وَمُهَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه احمد فرمایا گیا ہے۔ (یہ آیت بی تی بی ہے)

ہوگی۔جس میں جالیس ہزار آدی جمرے ہوں گے۔ان کے دل میں مادہ الفت و محبت ڈالا جائے گا۔ بحری فوج دوسری سے لڑے گی اوراس کو فکست دے گی۔ پھر شرکین فارس کی ایک قوم آئے گی۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ثلث لشکر بھاگ نکلے گا۔ ایک ثلث شہید ہوگا۔ جس کو دس اصحاب بدر کے برابر ثواب ملے گا۔ ثلث جو باتی رہے گا۔ اس میں بھی پھوٹک اور نفاق ہوگا۔ مسلمان روم سے لڑنے کو چلیں گے۔قتطنطنیہ کا دریا ان کے لیے خشک ہوجائے گا۔ برہے میں مسلمانوں کے فیمے ہوں گے۔مسلمان شب جو دکھی رہیل کہتے ہوئے گئیں بڑیں گے۔ مسلمانوں کے فیمے ہوں گے۔مسلمان شب جو دکھیر دہلیل کہتے ہوئے گئیں بڑیں گے۔

الله تعالی قطنطنیدالی قوموں کے ہاتھ پر فتح کرے گا۔ جوادلیاء خدا ہوں گے۔ موت یہاری دکھ کوان سے اٹھالے گا۔ یہاں تک کہ عینی علیدالسلام اتریں گے۔ یہی لوگ حضرت عینی علیدالسلام کے ہمراہ ہوکر دجال سے لڑیں گے۔اس حدیث کوسیوطی نے جامع کمیر میں نہایت طول کے ساتھ بیان کیا ہے۔

# علامات جوقر بظهورمهدی کی دلیل ہیں

ا .....دریائے فرات کھل جائے گا۔ اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ ۲ ..... آسان سے ندا ہوگی۔ الا ان العق فی ال محمد لوگوش آل محرکم میں ہے۔

#### علامات شناخت مهدى

ا .....ان کے پاس رسول ﷺ کا کرتہ تینج اورعلم ہوں گے۔ بینشان آنخضرت کے بعد مجھی نہ نکلا ہوگا۔اس پرلکھا ہوگا۔ اَلْمِیْعَةُ لِلَّهِ بیعت خدا کے واسطے ہے۔

۲ .....۱ممهدی رحمت الدعليد كمريرايك بادل سايكر كا-اس ميس سايك بكار ني والا بكار كامهدى حليفة الله فاتبعوا بيمبدى خليفة خدا ما المهدى حليفة الله فاتبعوا بيمبدى خليفة خدا ما المهدى حليفة الله فاتبعوا

سسسے ایک سوتھی شاخ خٹک زمین میں نگادیں گے ہری ہوجائے گی۔اس میں برگ دہار آئے گا۔

م .... خزانه کعبه کونکالیں گےاورتقسیم کردیں گے۔

۵ .....دریان کے لیے بول پھٹ جائے گا۔ جیسے بن اسرائیل کے لیے بھٹ گیا تھا۔

#### ٢ ....ان كے پاس تا بوت سكين موكا \_ جيد كيكر بهودا يمان لا تيس مح \_ مكر چند \_

## امام مہدی کے الل بیت نبوی سے ہونے کی احادیث

ا اسس الالذهب و الا تنقضى الدنيا حتى يملک العرب رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى (ابوداود ج ۲ ص ۱۳۱ کتاب المهدى والترمذى ج ۲ ص ۱۳۱ کتاب المهدى والترمذى ج ۲ ص ۳۷ باب ماجاء فى المهدى عن ابن مسعود) "دنیائتم نه بوگى جب تك مير الله الله بيت سے ايک هخص جس کا نام مير سے نام پر محمد بوگا دنیا کا ما لک نه بوجائے "(ابودادون ت کل مير سے الله کا الله المهدى ) کى دوسرى دوايت ميں ہے۔

۲ ..... یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. "اس کانام میرے نام پر۔ اس کے باپ کانام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یعن محد بن عبداللہ

سا..... المهدى من عتوتى من ولد فاطمه. "مهدى ميركتبه مل سے فاطمه. "المهدى ميركتبه مل سے فاطم كل اولاد دول كيا "

٣ ....ان كامولدم يدب رواه نعيم عن على كرم الله وجهه.

۵..... جرت گاه ان كابيت المقدس موگار (ابوداد دج من ۱۳۲ كتاب الملاح) كى حديث من سيد بيت المقدس كى كاش آبادى سبب عديدكى ديرانى كا

۲ .....علیدان کابیہ ہے۔ گندم رنگ۔ کم گوشت۔ میاند قد۔ کشادہ پیشانی۔ بلند بینی۔
کمان ابر و۔ ووٹوں ابر ووک میں فرق۔ بزرگ اور سیاہ چٹم۔ سرگین ویدہ۔ دانت روثن اور جدا
جدا۔ وا ہبنے دخسار پر تل سیاہ۔ چیرہ ٹورانی ایساروثن جیسا کوکب وری۔ ریش پرانبوہ۔ کشادہ ران۔
عربی رنگ۔ اسرائیلی بدن۔ زبان میں لکنت جب بات کرنے میں دیر ہوگی۔ تو ران چپ پر ہاتھ رایس کے۔ کف وست میں نی ساتھ کی نشانی ہوگی۔

ناظرین! یہ جملہ احادیث جونواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب اقترب الساعة سے لی گئ جیں اور جن کے ورج کرنے میں میں نے بہت اختصار کیا ہے۔ الی احادیث ہیں۔ جن کے ایک حرف سے بھی مرزا قادیانی کوظیق حاصل نہیں اور نہ آج تک انہوں نے ان کی تادیل ہی کر کے ان کے معانی ہم کو سمجائے ہیں۔

#### نزول ميح عليه السلام كي احاديث

اب آپ مخضر طور پر عیسیٰ بن مریم کے نزول کی احاد یہ بھی ملاحظ فر مالیں۔

ا .....رسول اللہ علیہ نے فر مایا۔ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نجی بہیں ہوا۔ اور وہ تم میں نزول فر مائیں گے۔ جب ان کو دیکھوتو (اس طیہ ہے) پہچان لو۔ قد درمیانہ۔ رتگ سرخ د سفید لباس زردی مائل۔ گویا ان کے سرے با وجود تر نہ کرنے کے پائی شیکتا ہوگا۔ وہ دین اسلام کے لیے لوگوں سے جنگ وقال کریں گے۔ ضدا ان کے سلیب کوتو ٹریں گے۔ خزیر کول کریں گے۔ خدا ان کے ذمانہ میں تمام فدا جب کوکوکر دے گا۔ صرف اسلام باتی رہے گا۔ وہ دجال کو ہلاک کریں گے۔ اور زمین پرچالیس سال تک قیام فرمائیں گے۔ پھروفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ (عن الی حریرة الودا وُدی میں میں السلام)

۲ ....رسول الله علی نے فرایا۔ بمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پرازتی رہے کی اور قیامت تک عالب رہے گا۔ آیے کی اور قیامت تک عالب رہے گا۔ آپ من من کم انز پڑھائے۔ فرما ئیس کے نہیں۔ تم ایک دوسرے کے امام ہو۔ خدانے اس امت کو یہ بزرگی دی ہے (کہ بی اس کے نہیں۔ تم ایک دوسرے کے امام ہو۔ خدانے اس امت کو یہ بزرگی دی ہے (کہ بی اسرائیل امتی محمدی کے پیچھے اقتداکرے) (مسلم جاص ۸۸ باب زول میسی کی مدیث بروایت ابو ہریوہ کی میدیث بروایت ابو ہریوہ طحیق آئٹ مُ اِذَا مَوْلَ فِیکُمُ ابْنِ مَویَمَ وَاِمَامُکُمُ مِنْکُمُ مَنْ بَانْ خود میں بی مراد ہے۔ نہ کہ حسب قول مرزا قادیانی خود میں ہیں جنہوں نے وَاِمَامُکُمُ مِنْکُمُ مِنْ

سسسرسول الله علی نے فرمایا۔ بیس شب معراج ابراہیم ومویٰ وعیلی اسلام کے ملا۔ قیامت کے بارہ بیس گفتھ و نے کی ۔ فیصلہ حضرت ابراہیم کے بیرد ہوا۔ انہوں نے کہا بجھے اس کی کچھ خبرنہیں۔ بھر حضرت موئی پر بات ڈالی کی۔ انہوں نے کہا بچھے اس کی کچھ خبرنہیں۔ بھر حضرت موئی پر بات ڈالی کی۔ انہوں نے کہا۔ قیامت کے دفت کی خبرتو خدا تعالی انہوں نے کہا۔ قیامت کے دفت کی خبرتو خدا تعالی نے میرے ساتھ سے عہد کیا ہے۔ کہ قیامت سے تعالی نے میرے ساتھ سے عہد کیا ہے۔ کہ قیامت سے کہنے دوال نظے گا اور میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہوگی۔ جب وہ مجھے دیکھ گا تو تھلنے کے گا۔ جیسے را تک پکھل جاتا ہے۔

اللہ علیہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ جھے خدائے پاک کی ہم ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بیشک قریب ہے کہ ابن مریم ہم میں حاکم عادل ہو کر انزیں گے۔ صلیب کوتو ڈیں گے۔ خزریکو آئی کریں گے۔ جزیر کو آئی کی شرت ہوجائے گی۔ اور زرو مال کوکوئی تبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ تمام دنیا اور دنیا جھرے مال ومتاع ہے ایک بجدہ کرنا اچھا معلوم ہو گا۔ ابو ہریرہ گئے ہے۔ اگرتم ارشا دنبوئ کے ساتھ قرآن سے دلیل چاہیے ہوتو یہ آ ہت پڑھلوا ن گا۔ ابو ہریہ گئی مرنے ہے گئی موتبہ (ترجمہ) نہیں کوئی اہل کتاب کریہ کہ وہ ایمان لاوے گاعیسی پھیٹی کے مرنے سے پہلے (سورہ آل عمران) بیصدیت سے (بخاری ج اس ۴۹۰ بابن ول عیسیٰ علیہ السلام) کی ہے۔

۵.....د حفرت عیلی علیہ السلام زیمن میں چالیس سال قیام فرمائیں گے۔ اگر وہ پھر ملی زیمن سے کہدیں کرم ہوکر بہ جا۔ وہ بہ چلے پہلی حدیث ابوداؤد۔ دوسری مسلم۔ تیسری منداحد۔ چوتی بخاری۔ پانچویں مندکی ہے اور سیاحاد یث متعدد صحاب سے مروی ہیں۔ ناظرین ان کتابوں کے نام دیکھ کری اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جملہ رقادیں حدیث میں کس قدراحاد یث نبوی مندرجہ ہوں گی۔ خاتمہ المحد ثین امام شوکائی نے کتاب التوضیح میں ان احادیث کومتو اتر کہا ہے۔

#### خصوصيات زمانه نزول سيح

اب خصوصیات زماند زول میچ کوملاحظ فرمایخ:

ا.....ان کے زمانہ بیل جزیہ نہ لیا جائے گا۔ کیونکہ مال کی مسلمانوں کو پچھ خرورت نہ ہو گی۔ آج خودمیسیٰ بننے والے ہی روپہ یے بیائ ۔خواشتگاراور چندہ کے سائل ہیں۔

۲.....مسلمان اپنے مال کی زکوۃ ٹکالےگا۔ اور اسے زکوۃ لینے والا کوئی نہ ملےگا۔ سب متول اورتو تکر ہوں کے۔ آج دنیا کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ مفلس اورغریب مسلمان ہیں۔ زکوۃ ٹکالنے والوں کی تحداد نہایت قلیل ہے اور لینے والے ہزاروں۔

سسسآپس کی پخض اورعداوتی جاتی رہیں گی۔سب می اتحاداور مجت قائم ہوجائے گ۔ آج عیلی بننے والے کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہے۔خود ان میں تباغض وتحاسد موجود ہے ایک دوسرے کی چار پائی الث دیتا ہے۔گال گلوچ ہوتا ہے۔مرزا قادیانی اور حکیم نورالدین کوخوداس کا قرارہے۔ اسسہ ہرز ہر لیے جانور کا زہر جاتا رہے گا۔ وحوش میں سے درندگی لکل جائے گی۔
آدمی کے بچے سانپ چھوسے تھیلیں گے۔ان کو چھٹر رند ہوگا۔ بھیٹر یا بکری کے ساتھ چے ہے گا۔
نقشہ اموات ملاحظہ ہو کہ صرف ملک ہندوستان میں سانپ کے کائے۔ وحوش کے
کھائے ہوئے آدمیوں کی تعدادلا کھوں سے کم نہیں۔ پھرتمام دنیا کی آبادی کواس سے قیاس کرلو۔
کھائے ہوئے آدمیوں کی تعدادلا کھوں سے کم نہیں۔ پھرتمام دنیا کی آبادی کواس سے قیاس کرلو۔
مسنز مین صلح سے بھر جاویں گی۔ لڑائی مفقود ہوجائے گی۔

اس زمانہ کے سلاطین کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوٹر کرشاہان عظام کی جنگی تیاریوں۔ جنگی فوج کی تعداد کثیر پرنظر ڈالو۔جوایک عالمگیر جہاں آشوب جنگ کی خبر ہے۔

۲ .....زین کوظم ہوگا کہ اپنے کھل پیدا کر۔اورا پی برکت کولوٹا دے۔اس دن ایک انارکوایک گھر اندکھائے گا اورانار کے تھلک کو بنگلہ سابنا کراس کے سابی بیٹیس گے۔دودھ بیس برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ دود ہاراؤنٹی آ دمیوں کے بڑے گروہ کو۔دود ہارگائے ایک برادری کے لوگوں کو۔دود ہار کا کے ایک برادری کے لوگوں کو۔دود ہار کری ایک جدی مخصوں کو کفایت کرے گی۔

ے..... محوڑے سے بھیں گے۔ کیونکہ لڑائی نہ رہے گی۔ بیل گرال قیمت ہو جا کیں گے۔ کیونکہ تمام زمین کاشت کی جائے گی۔

# سيرت سيح

ا .....دهزت علي عليه السلام جامع دمثق بيس مسلمانوں كے ساتھ نماز عصر يردهيس كے \_ فيمن ان كے \_ في

کے لیے سٹ جائے گی۔ان کی نظر قلعوں کے اعدر گاؤں کے اعدرتک اثر کرجائے گی۔ ۲.....جس کا فرکوان کے سائس کا اثر پنچے گا۔وہ فی الفور مرجائے گا۔

٣ .... ييست المقدس كو .... وجال في اس كوعامره كرايا موكاس وقت نماز صح كا

وقت موكار

۴ .....ان کے وقت میں یاجوج ماجوج خردج کریں گے۔تمام خطکی وتری پر پھیل جائیں گے۔حضرت عیسلی علیہ السلام مسلمانوں کو کو ہطور پر لے جائیں گے۔

۵ ..... پیروضدرسول میں نبی ﷺ کے پاس مدفون ہوں گے۔مسلمان ان کی جتازہ کی منازید هیں گے۔ نمازید هیں گے۔

٢ ..... د جال كو باب "لد" برقل كري مح اس كاخون الني نيز ه برلوگول كود كلائيل

مرزا قادیانی کے پاس بیصفات کہاں ہیں؟

عَ ہے دَوَئُ کُرِتا۔ آسان اور ابت ہونا مشکل قُلُ لَوْ کَانَ الْبَحُو مِدَا دا لِکُلِمَتِ
رَبِّیُ لَنَفِدَ الْبَحُو قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِمْتُ رَبِّیُ ولَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ٥ قُلُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوْطَى إِلَى اَنْمَا اِلهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ \* فَمَنُ كَانَ يَوْجُوا لِْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلا
صَالِحًا وَلا يُشُوكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ٥

رَبَّنَا الْمَتَحُ بَمُنَنَا وَ بَيْنَ لَوُمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيُن o وَاخِرُدَعُوا نَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

نياز مندمحر سليمان عفى عنه

### سالاندرو قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان ے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر ضلع جنگ مین "رد قادیانیت وعیسائیت کورس" ہوتا ہے۔ جس میں ملک تھر کے نامور علماء کرام ومناظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علماء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق ر کھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے ..... رہائش 'خوراک' کتب ودیگر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔ رابطه کے لئے (مولانا)عزيزالرحن حالندهري

ناظم اعلى : عالمي مجلس شحفظ ختم نبوت نخصوري باغ رودُ ملتان



## بسم اللدالر حمن الرحيم

# مرزا قادياني اور نبوت

#### فهرست

| rir   | الله تعالیٰ کی نسبت                |
|-------|------------------------------------|
| rır   | ملا تکہ کے متعلق                   |
| 212   | كتابول كي نسبت                     |
| m14 . | انبياء عليهم السلام كي نسبت        |
| ria   | بعث بعد الموت                      |
| ria . | أحوال برزخ اور عذاب ونغم كي احاديث |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مرزا قادياني اورنبوت

حضرت مولانا قاضی محیسلیمان منصور پورگ نے زیر نظر کتا پچے مرزا قادیا نی کے اشتہار ایک خلطی کا ازالہ 'کے واللّٰ بیس تحریر فرمایا' مرزا کا بیاشتہار خزائن ہے ۱۸ میں سرف ایک خلطی کے ازالہ کا حوالہ ویں کے خزائن کے حوالہ کودیکھنے کے لئے اتنا تذکرہ کافی ہے۔ تکرار کی ضرورت نہیں۔ (نقیراللہ وسایا)

میرے ایک دوست نے مجھے کیم رمضان المبارک کومرزا غلام احمد قادیانی کا اشتہار مورخہ ۵ نومبر<u>ا ۱۹۰م (ایک غلطی کا ازالہ) وکھلایا</u> جسمیں مرزا قادیانی نے اپنا نبی ورسول ومحمد رسول و خاتم الانبیا وہونے کا اشتہار دیا ہے اس اشتہار میں مرزا قادیانی نے دوبا تیں بہت سیجے لکھی ہیں۔

اول ..... ید که مرزائی جماعت میں ایسے لوگ میں جو مرزا قادیانی کے دعویٰ اور دلائل سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کو بھی انہوں نے غور سے نہیں پڑھا۔اور صحبت میں روکر بھی پیچیل نہیں گی۔

ان لوگوں میں ایڈیٹر اخبار الحکم قادیان بھی شامل ہے جس نے ۱۰ جون کے اخبار میں مرزا قادیانی کا نبی ورسول ندہوتا پرزورعبارت میں تحریر کیا تھا۔

"قادیان میں آنے والے مریدین کی درندگی وحق طبعی بدتهذی اہمی بدکلائ دشنام وہی بلکہ استعال کلمات فحق کا ذکر مرزا نے اپنے "رسالہ شہاوۃ القرآن" (فزائن جم سم ۳۹۵) کے آخری اشتہار میں کیا ہے اور اس پر حکیم نور الدین کی نورانی تقدیق ہے کہ بیلوگ درست ہونے کی بجائے قادیان میں آکراورزیادہ فراب ہوجاتے ہیں" دوم ..... بیکہ نی اور رسول بنے کا دعوی مرزا قادیانی کو عدت مدید سے ہے۔ امر دوم ..... کے جُوت میں مرزا قادیائی نے براجین کے حوالے بھی دیئے جیں۔ان حوالوں سے اگر مرزا قادیائی کا معالی بی نبوت کی قد امت کا اظہار ہو۔ تو یہ استدلال کی کھر در نہیں لیکن اگر اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے سکوت سے ان کی قبولیت وشلیم کے معنی نکا لئے چاہے جیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب مرزا قادیائی کوخودا قبال ہے کہ ان کے مریدوں نے بھی ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا ادران کے دعوی کو نہیں سمجھا تو عام مسلمانوں کا ان کی کسی کتاب کو نہیں ان کی کتاب کو نہیں اور نہ بھی ابوائی خاب ہوگیا بلکہ یہ بھی خابت ہے کہ براجین کے مندرجہ الہامات کو پڑھنے والوں نے سکون کے ساتھ نہیں دیکھا چنا نچہ (براجین ص ۲۵۳ مردی کے مندرجہ الہامات کو پڑھنے کہ مولوی عبدالعزیز میں صاحب امرتسری ومولوی عبدالعزیز میں صاحب امرتسری نے ان بی دنوں ان کا سخت انکار کر کے ان الہامات کو بیا نین کے خیالات بتلایا تھا۔

تیسری آیت ولکن رسول الله و خاتم النبین پرغور کیجئے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۷۵ خزائن جسم ۱۳۱۰ فخص) پراس آیت کے تمسک سے اپنے آپ کورمول اللہ کا صرف

ایک جزواورا پی نبوت کوغیر تامه بتلایا تھا۔'' اوراشتہار (ایک غلطی کا از الہ مسلحنص) میں اس کی دلیل پر'' اپنارسول اور محمد خاتم الانبیاء ہوناتح ریکیا ہے'' میں حیران ہوں کہ جب ان کی سابقہ الہامی کتابوں اور حاشیہ اشتہار میں باہمی اس قدر تضاد و تناقض ہے تو مرز اقادیانی کو پہلی تصنیفات کے حوالجات کی کیونکر جرائت ہوئی ہے؟

اس ضروری تمہید کے بعد میں ناظرین کواشتہار کے چند مقامات پر خاص توجہ ولا نا جا ہتا ہوں۔

مرزا قادیانی (اشتهار ذکره صس) پر لکھتے ہیں کہ "برائین احدید مسحمد رسول الله و اللذین معه الله اعلیٰ الکفار رحماء بینهم موجود ہے۔اوراس وحی اللی میں میرا نام محدر کھا گیا ہے اور سول بھی"

'' محمد رسول الله عظیہ کے ساتھی جو کفار کے لئے سخت تھے۔انہوں نے ہرقل اور پرویز کی سلطنق کو فتح کیا تھا اور باہمی رحم ان میں ایسا تھا کہ نزع میں بھی خود پانی نہ پی کر دوسرے کو پلاتے تھے۔مرزا قادیانی اپنے مریدوں کے باہمی برتاؤ کی شہادت تو شہادۃ القرآن میں دے چکے ہیں۔اب پبلک کو بید کھنا باقی ہے کہ وہ شدت بر کفار کا کیانمونہ دکھلاتے ہیں؟

اس الہام کا حوالہ بھی براہین سے دیا گیا ہے۔ بیس نے (براہین سے ۱۹۵ فرائن ج ۱۹ سے ۱۹۹)

پراس الہام کو دیکھا لیکن اس مقام پر صراحة تو ذکر کیا کنایة بھی مرزانے تحریفیس کیا۔ کہ کتابت

فہ کورہ بالا کے الہام بیس ان کی ذات سے مراد لی گئی ہے۔ براہین تو کیا اور اس کے بعد متعدد الہامی

کتا ہیں تکھیں۔ اپنی شرف و برزگ کے مضابین سے بیپوں ورق پر کے لیکن کی جگہ بھی نے فرمایا کہ
میرانام محمد رسول اللہ ہے۔

بے شک ۵ نومبر کے اشتہار (ایک شلطی کا ازالہ) سے پہلے ایسی لمبی خاموثی کے کوئی معنی ہونے چاہئیں؟

اب قابل غوریہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کونصور مجھ ﷺ کہتے ہیں۔اورظلی و بروزی طور پرمحمہﷺ بنتے ہیں۔

سوال یہ ہے:۔ کہ الفاظ تصور طَل اور بروز کے معانی ایک بی ہیں یا جداجدا ہیں۔اور اگر جداجدا ہیں تو پھر مرزا قادیانی کس لفظ کے اعتبار ومعنی سے محمد ﷺ ہیں؟

تصور کورسول کریم کی صورت پاک سے کیا مناسبت ہوسکتی ہے اورشکل انعکاس کو وجود

باجود کے کمالات کیوکر مل سکتے ہیں؟ فتح کمدی حدیث میں ہے کہ آنخضرت علی نے بیت اللہ کا تدر حضرت ابراہیم علیہ السلام واسمعیل علیہ السلام کی تصاویر کودیوار پر ہے ہوئے دیکھاای وقت ان تصاویر کوکوکروادیا۔ اورتصاویر بنانے والوں پر لعنت فر مائی۔ (بخاری ۲۲س ۱۱۳ کتاب المغازی) اس سے واضح ہے کہ تصویر خواہ کسی نیا رسول کی بھی کیوں نہ ہووہ ہم حال محواور از الدے لئے ہے۔ سساب رہا ظلی طور پر محمہ ہونا تو کیا کوئی شخص خیال کرسکتا ہے کہ کسی وجود کے سامیہ میں بھی وہی کمالات موجود ہوتے ہیں جو شخص میں ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو ظلی ہوکر ہی مرز اقادیا نی ہر گر مرب ہونا تو دیا نی ہر گر مرب ہونا تادیا نی ہر گر مرب ہونا تو کیا کوئی ہوئے وز وال گیر ہونے کے متعلق کہا ہے۔

ے سامیک طرح ہم ندادھرکے ندادھرکے معام بھی بعن زیال اٹ یہ دیکا بیاتھ ا

الل عرب بھی سریع ' زوال لاقی وجود کوظل زائل سے تشبید دیا گرتے ہیں۔ کتب سیر میں کٹرت طرق کے ساتھ میدامر بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے جسم اطہر وجود منور کا سامیت تھا شایداس کی وجہ یہی ہوکہ کسی مدعی کوبطور مجاز بھی میہ کہنے کی جرائت نہ ہوسکے کہ میں ظل محمہ ہوں۔ کیونکہ جس چیز کی حقیقت ہی موجود نہیں اس کے لیے مجاز کیونکر استعال ہوسکتا ہے؟

ابربابروزی طور پرمرزا قادیانی کامحمہ علی ہوتا یہ توبالکل ہی فلط ہے۔ ندایک دفعہ بلکہ بزار دفعہ فلط ہے۔ مرزا قادیاتی نے لفظ بروز کا استعال فرمایا ہے۔ جسکے معنی لوگوں کو بہت کم معلوم ہیں۔ بروز کے معنی ظاہر ہوتا اور باہر لکلنا ہے۔ ( منتخب اللغات ) اور قرآن مجید میں اس لفظ کا استعال آیات مندرجہ ذیل میں سے تبور مردوں کے نکلنے کے معنی یا اوٹ میں سے نکل کر سامنے آجانے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ ا ..... وبوزو لله المواحد القهاد (ابراہیم آیت ۲۸) ۲ ..... وبروز لله المواحد القهاد (ابراہیم آیت ۲۸) ۲ ..... وبروز لله جمیعا (سورة ابراہیم ۲۱) ۲ ..... ولما برز ولجا لوت (بقره ۲۵) منهم منی (غافر ۱۹) سامنے آئے کے متعلق ا ..... ولما برز ولجا لوت (بقره ۲۵) ۲ ..... قبل لو کنتم فی بیونکم لبرز اللین کتب علیهم الفتلی (ال عمران ۱۵) ۲ ..... قبل لو کنتم فی بیونکم لبرز اللین کتب علیهم الفتلی (ال عمران ۱۵) بروز این کو کہتے ہیں۔ کہ جو جم چھپ گیا تھا۔ وبی آشکار ہوجائے اوبھل جم سامنے آجائے ہیں ہو کہتا کہ اس لفظ کا اطلاق ایک ایسے غیر ہونا تھا۔ وبی آشکار ہوجائے ہو خود بی شخصیت کے لحاظ سے اپنی ہوسکا کہ اس لفظ کا اطلاق ایک ایسے غیر شخصی پر کیا جائے جو خود بی شخصیت کے لحاظ سے اپنی ہوسکا کہ اس لفظ کا اطلاق ایک ایسے غیر ہونا تا ہو کو خود بی شخصیت کے لحاظ سے اپنی ہوسکا کہ سے اٹھ بیٹ ہوں کے بعد بی ہو سکا کہ سے اٹھ بیٹھیں جس کی بابت ہمارا ایمان ہے کہ ایساواقعہ نفخ صور کے بعد بی ہو کہ راحت گاہ پاک سے اٹھ بیٹھیں جس کی بابت ہمارا ایمان ہے کہ ایساواقعہ نفخ صور کے بعد بی ہو

گا۔ زیادہ ترغور کے قابل میہ کے دمرزا قادیائی نے ظلی دانعکاس و بروزی طریقوں پرمجمہ عظائی بن جانے کی فکر میں سیرے صدیقی کالفظ استعال کیا ہے اور سیرے صدیقی کی کھڑکی سے داخل ہونے والے کوچا درنبوت کا پہنائے جاناتح سرکیا ہے۔ (اشتہار ندکورہ س الخص)

پی فروری تنقیح یہ ہے کہ چادر نبوت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھی بہنائی گئی یا نہیں ؟ اورصدیق امت کو بھی ظلی یا انعکاس یا بروزی طور پر کسی دن مجمہ عقالیہ ساتھ کوئی بھی نہیں ؟ کیونکہ جب مشبہ بہیں کوئی صفت حاصل نہ ہواس وقت تک مشبہ کو اس کے ساتھ کوئی بھی وجہ تشبیبہ نہیں ہوسکتی ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لئے کمال فخر کا مقام ہے جس سے ان کا فٹائی الرسول ہوتا لگل ہے۔ جہال قرآن مجید میں اللہ پاک نے بعث رسول کی روایت فرما کر ان المله معنا کہا اور ان کی معیت کا اظہار فرمایا ہے ہم کو دیکھنا چاہئے کہ انہیں مقام پر معنا کا کیا تام رکھا گیا ہے؟ قرآن مجید نے قر جولفظ استعال کیا ہے وہ 'لصاحبہ'' ہے۔ اب مرزا قادیانی دیکھیں جب صدیق امت اس مقام پر محمد کی توصیف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خطاب نہیں پاسکے تو پھر کوئی اور محمض یا خود آپ سیرت صدیقی کی گئر کی سے واضل ہو کر کے وکر چادر خطاب نہیں پاسکے تو پھر کوئی اور محمض یا خود آپ سیرت صدیقی کی گئر کی سے واضل ہو کر کے وکر حوادر خطاب نہیں پاسکے تو پھر کوئی اور محمض یا خود آپ سیرت صدیقی کی گئر کی سے واضل ہو کر کے وکر حوادر خطاب نہیں پاسکے تو پھر کوئی اور محمض یا خود آپ سیرت صدیقی کی گئر کی سے داخل ہو کر کے وکر کے وادر خطاب نہیں پاسکے تو پھر کوئی اور محمض یا خود آپ سیرت صدیقی کی گئر کی سے داخل ہو کر کے وکر کے جب دھر ان کی کئر کی سے داخل ہو کر کے وکر کے وادر کے سے داخل ہو کر کے وکر کھیں بیا جب دورسول کہلا یا بن سکتے ہیں؟

مرزا قادیانی ای اشتہار کے (ص ۱۱) پر لکھتے ہیں۔'' یمکن ہے کہ آنخضرت ﷺ نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار ہادفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجا ئیں۔اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں'' اس فقرہ سے ظاہر ہے۔ کہ بروزی رنگ میں بذات خود محمد ﷺ تشریف فرما ہوتے ہیں۔جس سے معلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی لفظ بروز کو تناسخ کے ہم معنی استعال کرتے ہیں۔ حالا نکہ اہل تناسخ کا خودہی رداور تکنیر کر بچے ہیں۔

(مرزا قادیانی کا فدہب یہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام کی ارواح دوسرے اجسام میں حلول کرتی ہیں۔ اور اس کا نام بروز ہے وہ اس عقیدہ کورکن ایمانیہ میں سے بچھتے ہیں۔ (آئینہ کمالات صفی ۱۳۳ ہے۔ ۱۳۳ نزائن ج ۲۵س ایونا) تک قابل طلاحظہ ہمرزا قادیا نی نے اپنی ہوی کوام الموشین کا خطاب دیا ہے۔ (نزول المسم ص ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲ فرائن ج ۱۸ص ۵۲۳) اب خد بجت الکبری کے دیگ میں بروز فرمانے میں بچھ دیر نہ ہوگی)

مرزا قادیانی سے دریافت طلب اس فقرہ کے متعلق ہیے کہ کیا آپ سے پیشتر بھی کوئی فخص بردزی رنگ میں نبوت مجمریہ ہے مشرف کیا گیا ہے؟ اگر کوئی مخض ایسا گذرا ہوا دراسے

آئ تک مسلمان سمجھاجا تا ہوتو اس کا نام پیش کرنا چاہئے۔ اور اگر نہیں تو مرزا قادیا نی نے بیامکان کہاں سے قائم کیا؟ اور جب ہزاروں اشخاص ایسے ہی ہوسکتے ہیں تو اپنانا م محمد خاتم الانبیاء کیوں کر تبحد یز فر مایا؟ مرزا قادیا نی کوخدا سے ڈرنا چاہئے کہ اس انداز کلام سے آپ نہ صرف اپنے لئے حصول نبوت کے خواستگار ہیں بلکہ زبان مستقبل کے واسطے بھی ہزاروں شوخ دیدہ لوگوں کے لئے جن میں دین ودنیا کی غیرت نہیں ہوتی ادعائے حصول نبوت محمد بیکا دروازہ کھولتے ہیں۔

(ان کوشم کھانے پر بھی مجبورٹیس کیا جاتا) کہ الہائی کتاب میں آپ نے فدا کی طرف سے محدث ہوکر آنالکھا تھا۔ اور محدث کا ایک معنی سے نبی ہوتا۔ اب اشتہار میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تام محدث ندر کھا جائے اور ایک معنی کی شرط بھی اٹھا کر صرف"نی" کہا جائے۔ اس کی کہ اور بہت ہیں پڑھ لیس۔"محدث ہی پڑھ لیس۔"محدث کیا وجہ ہے؟ جواب سے پیشتر توضیح (حوالہ فہ کور) کی بی عبارت بھی پڑھ لیس۔"محدث ہی ہوتا ہے" براہ ممنی سے نبی ہوتا ہے گواس کے لئے نبوت تامہ نہیں۔ تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہوتا ہے" براہ مہر یائی بتلا میں کہ اب جو آپ کی بہلی نبوت مہر یائی بتلا میں کہ اب جو آپ کی بہلی نبوت مہر یائی بتلا میں کہا کہ مراف ہوگئی؟ دونوں حالتوں کا موازنہ بھراحت و کھلا تا چاہئے۔ رہا ہی امر کہ محدث پر غیب ظاہر ہوتا ہے یا نہیں سوتو شیح المرام میں آپ بھراحت و کھا ہے کہ ''محدث' پر امور غیبیہ ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اب سوال بیہ ہے کہ اگر اشتہار کی عبارت تی ہے۔ اور تحدیث کے معنی کی کتاب لغت میں اظہار غیب نہیں۔ تو آپ نے الہائی کرنے کی کیا ضرورت تو کی آپڑی ہے؟

مرزا قادیائی ہے سیجی التماس ہے کہ براہ مہریائی وہ حدیث شریف سیکون فی امتی ثلثون دجانون کذاہون کلمھم یزعم انہ نبی (ترندی ج۲ص ۲۵ پاپ ماجاء لا

تقوم المساعة حتى يخوج كذابون) كى بھى شائع كريں۔اورمسلمانوں كو بھاديں كہ يہيں د جال وكذاب جس ميں ہے ہرايك اپ آپ كو ني الله كمان كرتا ہوگا۔امت محد يہ كا اندركس شان كے ہوں گے۔ آياان كا دعوى ظلى و ہروزى طور پر ني بنے كا ہوگا يا اوركى طرح؟ اس كے ساتھ تى يہ بھى بيان فرما ديں كہ جب مسلمہ كذاب آخضرت على كا ہوگا يا اوركى طرح؟ اس كے شہادتين كر چكا تھا اور تحريوں ميں بھى آخضرت على كا ورسول ہونات ليم كرتا تھا صرف اتى مبادتين كر چكا تھا اور تحريوں ميں بھى آخضرت على كا ورسول ہونات ليم كرتا تھا صرف اتى بات تى كدا ہے آپ كو بھى رسول كہتا تھا تو بھراس كوكذاب كينے كى كيا وجہتى۔اور آپ كے دعوى لا بات تى كدا ہے كيا منا كيرت ہوئى۔ اور آپ كو دعى لا اس كے بيا مناس ہے ني ورسول ہيں تو بھركيا وجہ ہے كہ مريدان جناب كواس دعوىٰ كى آج تك خبر نہ ہوئى۔ كيا يہ تفہم جناب كو تابى ہے ہوئى كى آج تك خبر نہ ہوئى۔ كيا يہ تفہم جناب كو تابى ہے ہوئى كى آج تك خبر نہ ہوئى۔ كيا يہ تفہم جناب كى كتابوں ميں من نيست مد دسول (ازالہ ص ۱۸ کا خزائن جسم ص ۱۸ اس کے خود ہى الہا مى محدث بتلاتے رہے تو ہم لوگوں كا كيا قصور ہے جب فرما ہے كہ اس راز دارى معما خوائى 'چيتال كوئ نقاب الگئى سے كيا مدعا تھا؟ كيا اخبياء الله ميں سے اور كن نقاب الگئى سے كيا مدعا تھا؟ كيا اخبياء الله ميں سے اور كن نوت ورسالت كی خبران پرايمان لانے والوں كو بھى سالہا سال تك نہ ہوئى ہو؟

مرزا قادیانی! آپ اپی کتاب جیلی صفحه ۵ که ۸ پرایک نظر ڈالیس آپ نے بیان کیا ہے ''کہ جب حضرت عینی کومعلوم ہوا کہ ان کی امت نے لوگوں کوراوی سے دور پھینک کر ہلاک کر ڈالا ہے اور خود فنی وعصیان میں گرفتار ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے ایک نائب کی درخواست کی جوائمی کی حقیقت وجو ہر کامشہد ومشا بداور بمنولدان ہی کے اعتماه جوارح کے ہؤاللہ نے ان کی دعا کو جوائمی کی حقیقت وجو ہر کامشہد ومشا بداور بمنولک گیا۔ اور جھےتو جہات واردات سے کاظر ف کو جول کیا ہوں فرما کر میرے دل میں میں کے دل سے پھوتکا گیا۔ اور اب میں وجود سے کے سلک میں اس طرح بنایا گیا ہے جتی کہ میرانس وسمہ اس سے بہرہ ہوگیا۔ اور اب میں وجود سے کے سلک میں اس طرح کی جانب سے ایک برق کوند کر آئی اور میر کی اور درجے کی ایک طرور کے اندر عیاں ہے۔ اور ان کا وجو درمیر سے اندر پنہاں سے کی جانب سے ایک برق کوند کر آئی اور میر کی دور سے کویا میں خود سے کی اور میر ایک ہوں۔ اور اپنی ہتی سے کے ساتھ جوالصاق ہوا ہے وہ تخیل سے بڑھ کر ہے کویا میں خود سے کی تا ہوں ۔ اور اپنی ہتی سے جوابو چود کی جانب اور میر اید وجود سے جو ہر وجود کا بی ایک عور قبل میں اور میر اید وجود سے جو ہر وجود کا بی ایک محلا ایس کا کھڑا ہے ''

اس وحدت وجود پر فوراور کرر فور کے بعد مرزا قادیانی بتلا کیں کہ جب آپ بالکل سے بی بن گئے تو پھرآپ کا آیت خاتم النہن کے بعد نبی ورسول بنتا کیوں کر ختمیت محمدی کی منافی نہیں۔ کیونکہ آپ مرزا غلام احمد تو رہ نہیں روح اور جسم ہے ہی بن چکے اورا پئی پہلی ہی سے علیحہ وہ ہو چکے بین نیز قدیم مسلمانوں کے عقیدہ نزول سے پر جوخود گھڑت اعتراضات آپ نے بیادہ کیوں کرآپ پر وار دنہیں ہوئے؟ اس کا جواب دینے سے پیشتر یہ یا در کھنا ہوگا کہ آپ کوشت پوست سے بالکل سے بیں ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلادی کہ ایک دفعہ ہے بین جانے کے بعد پھر جزوی طور پر آپ آ تخضرت بیا ہے کہ الہام بعد پھر جزوی طور پر آپ آپ تخضرت بیا ہی تھا تو پھر اس کے بعد کیور بنائے گئے؟ اور اگر میر جومقفیت ہوئی براین میں آپ کومحدرسول اللہ بنایا گیا تھا تو پھر اس کے بعد سے بنائے جانے میں جومقفیت ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟

آ مخضرت علی کاسیدالانبیاء ہوتا امید ہے کہ اب تک مرز اقادیا فی تشلیم کرتے ہول گے) اورا گرآ پ سے پہلے بنائے ملے اور محمد خاتم الانبیاء بعد میں توالبام براہین کے کیامعنی ہیں؟ نیزیہ واقع کب ہوا؟ اور وحدت وجود سیحی ہے آپ کوجدا کر کے وحدت وجود محمدی کا ورجہ وشرف کب عطابوا؟

تبلیغ کے بعد (ازالہ الاوبام ۱۷۳ خزائن جسم ۱۹۳ فق ) کو لیجئے۔ آپ نے کہا ہے کہ آیت و مبشوا ہوسول یاتی من بعدی اسمه احمد میری شان میں ہا اور بد مجھی کھا ہے کہ اسمه کا نام جمالی وجلالی اسم کے اس سے مراد آنخفر سیالی وجلالی معنت کے دوسے مسئلی ہے اور احمد سے مراد صرف جمالی خفس ہے۔ (جوخود مرز اقادیاتی ہیں)

مرزا قادیانی بتلائیس کراز اله الاولم کصفے وقت آپ نے ایک آیت کے تمسک سے
آپ کو محمد علیہ کا غیر بنایا تھا۔ اورغیر ہونے کے وجو ہات بھی خود بی تحریک شف تو
اب آپ خود بی محمد علیہ کو تکر ہوگئے؟ براہ مہر مانی بتلا ہے کہ آیت "مبشر اً بوسول" ہے آپ
کا تمسک کرنا غلط تھا۔ یا آیت محمد رسول اللہ سے استدلال غلط ہاور چونکداز الدیمی الہامی کتاب
ہاس کے کو فسا الہام غلط ہاور منشا غلطی کیا ہے؟

ناظرین: مرزا قادیانی کوجواب باصواب پرغورکرنے کے لیے چھوڑ کر مرزا قادیانی کے رنگ آمیز دعاوی کی بہارو یکھیں پہلے آپ مجدد بنا اور پھر براہین کے چندمقامات پرحفرت مسیح کے دوبارہ نزول اور سیاست ملکی کوشلیم کرکے خودان کی پہلی زندگی کا نمونہ بنتا تجویز و پسند

فرمایا۔ پھر (تو ہینے وازالہ وغیرہ) وفات کے کا دعویٰ باندھ کران کے مثیل و جائیں ہے پھر ہیں کو اپنے ممبر پر قدم رکھنے سے ڈائٹ بتانے کئے پھر ( تبلیغ) خود ہے کا وجود دکھلائے ہوں دورت کے فاروق کی نظیر پیش کر کے محدث کہلائے اور بھی "لا مھدنی الاعیسی" کی وضی روایت کے تمسک سے مہدی وعینی (ازالہ) دونوں خودہ سے بھی ملہموں پر فضیلت جنا نے کے لئے خلیفہ وقت واہام زبال کہلائے (رسالہ ضرورت اہام ) بھی حضرت سلمان فاری والی حدیث (ازالہ) دونوں خودہ میں ایسل ہونے کا اظہار کیا اور بھی اپنی آب کو فائدان شاہی میں بتلائے کے لئے "سرقدی الاصل" ہونا بتلا یا بھی اپنی زمینداری کو بھی مطابق بیشگوئی بتانے کے لئے حدیث ' حارث جراث' کا مصدان خودکو گھرایا بھی اپنی رسالت کے جوت میں آبت "و مبشو ا ہو صول "کو پیش کر کے احمد بن گئے اب اشتہار ہذا میں محد گئے ہونے کا میں تعدید نے کہا کہ خوادر عرفاروت کی نظر کو چھوڑ کر اب سیرت صدیق کا تذکرہ ہے۔ دوری اسل بننے کی جگہ خاندان سیادت سے تعلق کا اظہار کیا ہے کہ ایک دادی سیدانی سے جملہ مراتب اور جیچ مناسب الہامی کہ ایک میں درج ہیں اور مریدان خور قرم مرات کے حدید ان میں درج ہیں اور مریدان خوران ور پندارم تو کی "مرایک پیشکوئی کے مورد خاص اور مصدان صحیح مرزا قادیا نی سے جہد مرات بیو توران دور پندارم تو کی "مرایک پیشکوئی کے مورد خاص اور مصدان صحیح مرزا قادیا نی سے جمد عرب جی ہوئے ہیں۔ "ہوئے ہیں۔ توری ہیں ہیں۔ توری ہیں۔ ت

 شریعت محمدی ایسا کرنے کا افتیار حاصل ہے میراخیال توبہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تقنیفات کوغور سے دیکھنے والے پرمختی نہیں روسکتا کہ انہوں نے صاحب شریعت نہ ہونے پر بھی کس قدرتر میم و اصلاح شریعت محمد بیلی برعم خود کر دی ہے سب سے زیادہ ضروری حصہ اسلام میں عقائد کا ہے اور اس میں بہت کچھ مرزا کے خلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو صفت ایمان مجمل ان الفاظ میں یاد کرایا کرتے ہیں۔

آمنت بالله و ملاتكته و كتبه ورسله والبعث بعد الموت مرزا قاديانى بهي اس جمله رايك نمبر رشريعت محمديد بهي اس جمله رايك نمبر رشريعت محمديد سعدول كياب المعضرا ظامركياجا تا ب

(مرزا قادیانی کواپ کلام پروی تحدی ہے جوقر آن پاک کؤبراہین سے تمسک ہے۔ جومسلمانوں کوقر آن سے فرقہ کا نام بھی احمدی رکھ لیا ہے۔ حالانکہ الہام براہین صفح ۲۲۳ (خزائن جام ۲۲۳) میں محمدی رہنے کی ہدایت ہوئی تھی کیا بیسب امور صاحب شریعت ہونے کی تمہید نہیں؟)

الله بإك كي نسبت

شرع محریہ 'نے ہم کوہ تلایا ہے کہ خدا ایک ہے کسی کاباب ہونے یا فرزند بننے سے پاک ہے نہ وہ جسم ہے اور نہ وہ کسی جسم میں تفکل لیتا ہے وہ اپنی ذات وصفات میں بیگانہ ہے۔ اللہ کو ثالث شاشہ کہنے والے ملعون ہیں۔ روح القدس مسیح' جملہ ملائک اور انبیاء سب اس کے بندے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے الہامات و تحریرات کودیکھئے موعود اور الہامی فرزند کا خطاب ان الفاظ میں ورج فرماتے ہیں

" فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق و العلا کان الله نزل من السماء الترامی الله نزل من السماء الترامی الله کان الله نزل من السماء (تذکرہ صساطیع) ( کویا خود خدا آسان سے اتر آیا) یہاں آپ نے خدا کاجم انسانی میں متشکل ہونا مان لیا ہے پھر سے کے نزول من السماء پراوروہ بھی اس کواپنا فرزند بنا کرایک اعتراض بھی نہیں۔ اپنے اقتدارے "کین" کہنے اور نظمن و آسان کے پیدا کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ (حقیقت الوی میں ۱۰۵ افزائن ج۲۲می ۱۰۸) کھرایک اور الہام ہے کہ ' تو جھے ہوں میں تھے ہوں''

(اليناص ١٤ نزائن ج٢٢ ص ٧٧)

مرزا قادیانی کے ندہب میں اس کو' کم بلد ولم یولد" کا ترجمہ کہنا جاہے ایک اور الہام بیئے' تو میرے سے ایسے ہے جیسے میری تو حید' (ایسانس ۸۹ نزائن ۲۲مس۸۹)

یهال مرزا قادیانی نے اپنادرجد صفات ربانی کا قرار دیا اور انسان فانی بوکرازلی دابدی بونے کا دعوی کیا۔ توضیح المرام میں تعلیت پاک کا فد بب نکالا اور دومانی طور پرسے کا اور اپنا این الله بوتاضیح بتلایا۔ ایک اور الهام مرزا قادیانی ہانت منی بمنزلتی و لمدی الینا ...........

#### ملائكه كيمتعلق

شرع نے مسلمانوں کو پہلیم دی ہے کہ وہ نورانی جسم والے اللہ کی خلوق ہیں۔ وہ گروہ درگروہ ہیں۔ کسی گروہ کا کام شیخ ونقذیس ہے۔ کوئی ہوا پرمؤکل ہے کوئی پائی پر' کوئی رزق رسانی پر' کوئی قبض ارواح پر' کوئی سوال مقبور پر' کوئی لاخ صور پر' وہ مونین کی بٹیا طین سے حفاظت کرتے ہیں اور انبیاءاللہ کی نفرت کے لئے بار ہاز بین پر اتر تے ہیں۔ اور وہ اہل ایمان کے لئے دعائے مغفرت وتو فیق طاعت میں مشغول رہے ہیں جرائیل علیہ السلام انبیاءاللہ کے پاس وحی پاک لایا کرتے تھے۔ چندغ وات میں مسلح کرتے تھے۔ آنخفرت میں اور کہ کا دور کیا کرتے تھے۔ چندغ وات میں ارواح پر موکر آنخفرت میں ارواح پر موکر آنخفرت سے فرشتے جو نیک بندوں اور بدکاروں کی جان نکا لئے پر جدا جدام مور ہیں ان کا محت ہیں۔

مرزا قاویانی کود کھے (ازالہ میں) وہ کہتے ہیں کہ طانکہ نام ہے ستاروں کی ارواح کی روسیں جوابیک قدم بھی اپنے ہیڈ کوارٹر سے آگے چھے نہیں ہو تیں۔ آقاب کی روح کانام جبرائمیل ہے۔ وہ بھی بھی زمین پڑئیں آیا جبر یلی نور ہرا یک پر پڑتا ہے نبی پڑھی اور فاسق پر بھی۔اس رغڑی پر بھی جو شراب ہے یار کو بغل میں لئے پڑی ہو۔ فرق صرف انتا ہے جتنا چھوٹے بڑے آئینہ کا کو رائیل زمین پڑئیں آتے۔اوراکیلا فرشتہ آئی بڑی دنیا میں خصوصاً بیاری اور جنگ کے ایام میں بیضدمت کیوں کرسکتا ہے۔

#### كتابون كي نسبت

شرع محریہ نے ہم کوسکھلایا ہے کہ جملہ کتابوں پر ایمان لانا چاہئے کو رات زبور انجیل کونور ہدایت مجمنا جاہئے اور قرآن پاک کوان سب کا قول فیمل شلیم کرنا چاہئے۔مرزا قادیانی کو دیکھے کہ تورات میں جوتصہ حضرت بیا کے بعدہ العنصری رفع الی السماء کا ہاں اسماء کا ہاں سے انکار کرتے ہیں۔ اور انجیل میں حضرت سے علیہ السلام نے جن صاف اور صریح اور نہایت واضح الفاظ میں اپنے دوبار قبل از قیامت تشریف لانے کا ارشاوفر مایا ہاں سے روگردال ہیں۔ قرآن مجید جب حضرت سے علیہ السلام کے قبل وصلب کی نفی کرتا ہے تو مرزا قادیائی پرزورالفاظ میں ان کا صلیب پرافکائے جانا بیان کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کریہ ہے کہ آیات قرآنی میں جن الفاظ کو اپنے مطلب کے خلاف باتے ہیں۔ ان کو صدف کر کے از سرنوظم قرآنی قائم کرتے ہیں۔ ان کو صدف کر کے از سرنوظم قرآنی قائم کرتے ہیں۔ جس کی نظیراز الدیس آیت او تو قبی فی السماء موجود ہے۔

انبياء ليهم السلام كي نسبت

شرع محمہ یہ نہم کو ہتاایا ہے کہ جملہ انبیاء صدافت اور تبلیغ بیں مساوی ورجہ رکھتے
ہیں۔سب پر کیسال ایمان لا تاہم پر فرض ہے ایک نی کی تکذیب یا تو ہین جملہ انبیاء کی تکذیب اور
تو ہین ہے۔ انبیاء کے پاس وحی اللی پاک فرشتوں کی تفاظت کے ساتھ بھیجی جاتی ہے جس میں بھی
شیطان دخل نہیں کرسکا۔ اور نہ انبیاء کو وی ربانی کے متعلق کوئی قلط بنی یا شک پیدا ہوسکتا ہے حضرت
فوح ' حضرت ابراہیم' حضرت موتی ' حضرت عیلی ' محمد رسول اللہ علی اور رسول ہیں۔ اور
ان کو خاص فضیلتیں حاصل ہیں۔ محمد رسول اللہ علی آخری نبی اور رسول ہیں۔ قیامت تک آپ گے بعد نہ کوئی نبی بتایا جائے گا اور نہ رسول۔ آخضرت علی کے اقر اررسالت اور نفرت کا جیات
جملہ انبیاء سے لیا گیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں مرز اقادیانی کی تعلیم تفہیم ہیہے۔

مسے کا مکاففہ صاف نہ تھا۔ حضرت سے ہدایت وتو حیدود بنی کام میں نا کا میاب رہے مسے کے مجزات بجو بہنمائی تنے میں ان کو کروہ وقائلی نفرت بھتا ہوں

(ازالیس۱۰۹٬۳۰۹٬۳۰۱)

کیا اس تعلیم سے انبیاء ورسل کی عصمت و مجزات اور معرفت و کمالات کی عظمت وہی

بعث بعدالموت كمتعلق

اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت فلیل الرحمٰن کا قصہ بیان فر مایا ہے جس میں چند زندہ پرندکوذئ کرنے ان کے گوشت پہاڑیوں پر مجینک دینے اور پھر حضرت فلیل الرحمٰن کی آ واز پر پرندوں کا ذیدہ ہوتا ندکور ہے اور ہتا ایا گیا ہے کہ مردوں کا ذیدہ کیا جاتا اس طرح پر ہوگا۔ پھرا یک برزگوار کا دوسرا قصہ بیان فر مایا ہے جنہوں نے ایک پرائی بہتی کے فرا یہ کود کھے کہ کہا تھا کہ بیلوگ کیوں کر زندہ کئے جائیں گے؟ اللہ پاک نے ان کی سواری کواوران کوموت دی۔ اور سوسال کے بعد پہلے ان کوزندہ کیا چھران کی آئھوں کے سامنے جمار کے گرووغبار کو گوشت و پوست سے مبدل فر مایا۔ انہوں نے بڈیوں پر گوشت کو چڑھتے اور مردہ کو زندہ ہوتے فر مایا۔ انہوں نے بڈیوں پر گوشت کو چڑھتے اور مردہ کو زندہ ہوتے ہیں و یکھا۔ اور پھر بیچی دکھایا گیا کہ طعام ذرا بھی نہ پگڑا تھا۔ اس بیس دونوں با تیں دکھائی گئی ہیں کہ خدا اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس طرح اپنی تھا طلت سے جسے چاہے بچالیتا ہے مرزا تھا۔ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اور دہی تا تھا کہ کو دونوں قصوں کی حقیقت سے انکار ہے۔ حضرت فلیل الرحمٰن کے قصہ کو گو ہر اور دہی تا دیا تھی جس کے بیں۔ اور دوسرے قصہ کو آگو ہر اور دہی آ میرش سے بچہ پیدا ہوجائے کی ترکیب پرمجمول کرتے ہیں۔ اور دوسرے قصہ کو آیک خواب سے بڑھو کرنیں مانے۔

#### احوال برزخ اورعذاب ونعم قبركي اجاديث

ان کافیصلہ مرزا قادیائی اس طرح کرتے ہیں کہ موت کے بعد ہی انسانی روح جنت یا دوزخ میں چلی جاتی ہوں ہوں کے جنت یا دوزخ میں چلی جاتی ہے اب اگران سے جنت یا دوزخ کی حقیقت پوچھے تو اور ہی گل کھلاتے ہیں۔ ہیں۔ مرزا قادیانی کوموازنہ کرنا چاہئے کہ کیا بھی وہ عقا کہ ہیں جوشر بعت محمد میں نتعلیم کئے ہیں۔ ادر کیا اس سے بیٹا بر نہیں ہوتا کہ خود بدولت صاحب شریعت بھی ہیں؟

عقائد کے بعد عادات وعبادات و معاملات میں بھی ایسی ہی مثالیس لی تی مثالیس لی تی ہیں۔ اور معترضین نے پیش کی ہیں۔ جن سے تابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی شرع محمدی سے دیدہ و دانستہ تخلف کرتے ہیں میں اس لئے ان کا ذکر نہیں کرتا کہ ان سے ذاتیات پر حملہ کرنے کا شبہ ہوتا ہے۔ میرے زد کیک قابل غور صرف میہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی محمد بھاتے ہی بن گئے ہیں تو پھر صاحب شریعت کیوں نہیں؟ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ میں صاحب شریعت ہونے سے انکار

کرکے بہت کی طامتوں اور اعتراضوں سے فی سکوں گالیکن بیخیال ندکیا جب وہ نبوت محمدیہ کو لئے بہت کی طامتوں اور اعتراضوں سے فی سکوں گالیکن بیخیاں ندکیا جب وہ نبوت محمدیکی اس کے کہ کی کو لئے کہ کر بروز فرماتے ہیں تو بھر آئے کھنرت بھی ایک جائے۔ بیمقام تو بہت ہی خورکے قابل تھا اس اشتہار رس کا استحاد کی وجہ (ص ۵) میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد قانی بھی کہا ہے اور اس اشتہار میں کمال اتحاد کی وجہ سے نفی غیریت بھی کی ہے۔

سوال بیہ کہ اول اور ٹانی کا اطلاق غیریت جتلائے کے لئے کیا جایا کرتا ہے یا غیریت کی نفی کرنے کو؟ مرزا قادیانی نے ''من تو شدم تو من شدی'' کہہ کر کمال اتحاد کا جوت دیا ہے۔

اول ..... تو جب تک من کہنے والا اپنے آپ کو من اور مخاطب کو'' تو'' کہنے کی حالت میں ہے۔ اس وقت تک کیوں کر مجھا جا سکتا ہے کہ و معنی اور'' توئی'' کی تقیدات سے نکل گیا ہے؟

دوم ..... مرزا قادیائی کو تو محمد ملط بین جانے میں وہ شرف ہوسکتا ہے جو ذرہ تا چیز کو تقاب جہاں تاب بننے میں۔ مگر سید الانبیاء وفخر رسل کو مرزا غلام احمد قادیا نی بننے کی کیا ضرورت ہوسکتی ہے؟ (معاذ اللہ)

مرزا قادیانی کی تقنیفات دیکھنے سے جو تجر بہ جھے حاصل ہوا ہے اس پر جھروسہ کرکے میں کہہ سکتا ہوں کہ محمد ذاول' آپ کے پیش کہہ سکتا ہوں کہ محمد ذاول' آپ کے پیش نظر ہے چنانچہ پہلے مرزا قادیانی مثل میں جنتے ہے مگر پھر میں کے مکاففہ کو مکذر بتلایا اوران کے ججزات کواپنے کے نگ وعار مجھا آنخضرت میں پر جزوی فضیلت کثرت براہین ودلائل میں آپ اپنے کئے جو زیر کری مجلے ہیں۔

اب میں بیدد کھنا چاہتا ہوں کہ جن پیٹیگوئیوں کی بنیاد پرمرزا قادیا ٹی نے اپنی غیب اور غیب دانی کی بنا پر نبوت ورسالت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کیا حالت رکھتی ہیں مرزا قادیا ٹی نے اپنی پیٹیگوئیوں کی تعداد دوسو(۲۰۰۰) سے زیادہ تحریر کی ہے جن کی تفصیل نامعلوم تحض ہے۔ نوٹ ..... بیابتدائی بات ہے بعد میں دس لا کھنشانات کا اعلان کیا۔

زوجنا کھا ماضی کاصیغہ ہے۔اور ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک کے تھم سے تزویج ہو چکی ہے۔اگریدار شادر بانی ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ تد اہیرانسانی کیوں کراسے ملیا میٹ کرسکیں۔ کہ وہ عفیفہ دس بارہ سال اپنے جائز شوہر کے گھر میں آباد وشاوہے۔

مرزا قادیانی: میں خیال کرتا ہوں کہ اس پیشکوئی کا حوالہ آپ کے دل دردمند کودکھانا بھی ہے۔ گر آپ فرمائیں کمیری غرض نہ گتا خی ہے۔ نہ آپ کوصد مہ پیجانا۔

بلکہ صرف اس پیٹکوئی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے بذات خود جناب والا کوللی وشعلی اور روی و جانی تعلق ہے اس ایک الہام پر آپ کے اظہار غیب کی قابلیت اور اس قابلیت کی بنیاد پر صدافت دعویٰ رسالت و نبوت کا بہت کچھاندازہ ہوسکتا ہے۔ اس بارہ میں میری التماس بیہ۔ کہمرزا قادیا نی ایک ستقل رسالۃ تریز را دیں جس میں ناکا می یا دیر کے وجوہ اور دلائل مفصل درج ہوں اس کتاب میں بیجی ذکر کیا جائے کہ اصل الہام میں 'باکرہ'' یا '' ٹیبر' کا لفظ کیوں ہے کیا الہام کئندہ کو یہ جبر تو ہوگی کہ اس مستورہ نے آپ کی زوجہ تو ضرور بنتا ہے۔ مگر یہ اطلاع کیوں نہ ہوئی کہ اس مستورہ نے آپ کی زوجہ تو ضرور بنتا ہے۔ مگر یہ اطلاع کیوں نہ ہوئی کہ اس مستورہ نے آپ کی زوجہ تو ضرور بنتا ہے۔ مگر یہ اطلاع کیوں نہ ہوئی کہ اس کا پہلا نکاح ہوگا یا پیچھلا۔

صورت سوال بیہ کے حرف 'نیا' میک کے موقعہ پر بولا جایا کرتا ہے آگر بیالہام عالم الخیب کی جانب سے ہے تو اسے شک کیوں ہوا اور جب الہام اظہار غیب کے لئے آپ پر نازل ہوا ہے تو ھی جملہ سے حتی طور پر اظہار غیب کیوں کر متصور ہوسکتا ہے؟ مرزا قادیانی سے بہمی التماس ہے کہ جوم ید بھیل یافتہ ہیں۔ ان کے نام شائع کر دیں۔ تاکہ ناتمام کو خالفین کے ساتھ حوصلہ بحث ندر ہے اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ جن کے پاس مرزا قادیانی کی عطیہ سند نہ ہوا سے ہیشہ ناقص ہی سیجھتے رہیں۔ مریدان مرزا قادیانی کی عطیہ سند نہ ہوا سے ہیشہ ناقص ہی سیجھتے رہیں۔ مریدان مرزا قادیانی سے التماس ہے کہ کوشش فر ماکر داغ ناوا قفیت کو مثان میں۔ ورندرسول پاک سے الیما استغناء ایسی لا پرواہی تو کفران ہمت بلکہ نفر حقیقت ہے۔

والسلام على من اتبع الحدى

نقط

تمت بالخير

## شيز ان کی مصنوعات کابائيکاٹ سيجيے!

شیز ان کی مشروبات ایک قادیانی طا گفه کی ملکیت ہیں۔افسوس که ہزار ہا سلمان اس کے خریدار ہیں۔ اسی طرح شیز ان ریستوران جو لا ہور' راولینڈی اور کراچی میں بوے زورے چلائے جارہ میں۔اسی طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سریرستی کرنا اینے عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد ہمایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گا کہ ہے۔اسے بیہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گائب ہے اور جو چیز کی مرتد کے ہاں پکتی ہے وہ حلال سیس ہوتی۔ ثیز ان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول بن پر نظر ٹانی کریں۔ جس ادارے کامالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چو چلوں کامعتقد ہو مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فر ہو اور جمال ننانوے فصد ملازم قادیانی مول ایک روایت کے مطابق شیزان کی مصنوعات میں چناب نگر کے بہشمتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

#### اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلوکہ شیز ان اور اسی طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشر وہات نہیں پیؤ گے اور شیز ان اور اس کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور عیان کو کیا جواب دو گے ؟۔ کیا تہمیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدوں کی پشت یالی کررہے ہو۔

(آغا شورش کا شمیریؒ)



# فهرست : ختم نبوت

| 271         |
|-------------|
| ٣٢٨         |
| 44.         |
| <b>rr.</b>  |
| 441         |
| ***         |
| ***         |
| ***         |
| 440         |
| rry         |
| rry         |
| 447         |
| rra         |
| <b>rr</b> 9 |
| ***         |
|             |

#### بسم للله الرحمن الرحيم!

تمهيد

ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے تمام فر توں کا متفقہ عقیدہ ہے جس کے متعلق تیرہ سوسال سے بھی بھی اختلاف آراء نہیں ہوا۔ جھوٹے مدعیان نبوت ضرور پیدا ہوتے رہے لیکن امت مرحومہ نے متفق اللسان ہو کر ان کو خارج از دائرہ اسلام قرار دیالور اس طرح گلز ار اسلام کو پڑمر دہ ہونے سے محفوظ رکھا۔

مسلمانوں میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے۔ مثلاً جربیہ فدریہ مرجیہ معتزلہ ا شیعہ انفضیلیہ مقلد عظر مقلد الل قرآن الل حدیث وغیر ہاوران میں زر دست مناظرے ا مباحث اور مجادلے بھی ریا ہوئے لیکن آنخضرت عظیم کے آخری نبی ہونے میں بھی اختلاف نہیں ہول سب نے خاتم النمین کے معنی کی کئے کہ:

"لانبى بعده . " ﴿ آبِ عَلَيْهُ كَابِعد كُولَى فِي شين موكا ـ ﴾

فی الجملہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کابعیادی عقیدہ ہے اور مسلمانوں نے ہر زمانہ اور ہر ملک بیں توحید النی کے بعد اس عقیدہ کے متعلق بہت کھے غیر ت ایمانی اور جوش نہ ہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بات معمولی ساغورہ فکر کر نے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر توحید النی کا عقیدہ ممنز لہ عمارت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آخضرت عقیدہ ممنز لہ عمارت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آخضرت عقیدہ کی انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر اسلام کا قصر رفیع بھی کا مندم ہو گیا ہو تا۔ اگر مسلمانوں نے بھیشہ اس امر پر ذور دیا ہے کہ آخضرت عقیدہ کوئی نی نہیں کہ مسلمانوں کو آئندہ انبیاء سے کوئی عداوت ہے۔ بات دہ اس مقیدہ پر مھر ہیں کہ اگر آخضرت عقیدہ کے بعد بھی کی ضرورت باتی ہو تا کے اس عقیدہ پر مھر ہیں کہ اگر آخضرت عقیدہ کے بعد بھی کی نی وردت باتی ہو تا ہو تا ہو تا کے اس عقیدہ پر مھر ہیں کہ اگر آخضرت عقیدہ کے بعد بھی کی نی کی ضرورت باتی ہے تو

پھر آنخضرت علی وہ خصوصت جو آپ علی کو جمیج انبیاء سے متاذکرتی ہے باطل ہو جائے گی۔ جو محض چاہے یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ حضور علی خاتم النبین نہیں ہیں لیکن پھر وہ دائرہ اسلام سے یکسر اور مطلق خارج ہو جائے گا۔ اسلام سے اسے کوئی علاقہ نہ ہوگا۔

اس کے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

اس اقتباس سے جو دنیائے اسلام کے سب سے بوے فلسفی شاعر اور عصر حاضر کے ایک نامور مفکر کے خیالات ومعتقدات کا آئینہ ہے۔

ناظرین کو خونی واضح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ختم نبوت کے عقیدہ پر اس قدر زور کیول دیا ہے ؟۔ سبب سے کہ آنخضرت علی کے اعد نبوت کو جاری تسلیم کرنے ہے دور کیول دیا ہو جاتی ہے۔ دحدت اسلامی پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔

مخر صادق عليه السلوة والسلام نے پشگوئی فرمادی تھی کہ میرے بعد میری امت

میں تمیں نی جھوٹے پیداہوں گے۔لیکن دہ سب سے سب اپند عویٰ میں کاذب ہول گے۔ کیونکہ میں خاتم النبین ہوں۔میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق آنخضرت علیہ کے بعد مخلف ممالک اور مخلف نافوں میں کی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب اسود عنسی سجاح بنت حارث مخلا فقفی 'میمون قداح 'طلحہ من خویلد' این مقنع' سلیمان قرمطی' با بک فری اور عیسیٰ من محرویہ مشہور دجال اور کذاب گزرے ہیں۔ ان افراد نے عرب اور ایران میں کافی تباہی ویرباوی پھیلائی اور بر اربادی گان خداکا خون بہایا۔

تقریباً ہزار سال تک اسلامی دنیا میں امن وامان رہا۔ لیکن موجودہ صدی کے آغاز میں ہنجاب کی میر حاصل سر زمین سے ایک مدعی نبوت کا ظہور ہوا جس نے کمال بیباک سے حصرت ختمی مرتبت علی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیااور مسلمانوں میں از سرنو فتنہ و فساد کادروازہ کھول دیا۔

اگرچہ مر ذاغلام احمد قادیانی نے بہت سی ار تقائی منازل طے کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن ان منازل کی وجہ ہے ان کے دعویٰ کی نوعیت میں کوئی فرق نمیں پڑتا۔ عالم دین' ذاہد' مناظر 'مجد دعظیل میسی' ممدی' امام الزمان' لغوی ٹی' امتی ٹی' عکسی ٹی' مجازی ٹی' فلی ٹی اور یروزی ٹی کے مناصب طے کرنے کے بعد انہوں نے غیر تشریعی مگر مستقل ٹی ہونے کا دعویٰ کرویا اور جو شخص کی نماند ہیں ہے کماکر تا تھا کہ:

ا ..... "فاتم الانبياء عَلَيْكَ ك بعد في كيما؟" (انجام آتهم ص ٢٨ نزائن ج ااص ٢٨)

 سسس بست او خیرالرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد اختتام (در تثین ص ۱۱۳ مرح منیر ص ۹۳ فرائن ۱۲ ص ۹۵) ای شخص نے آگے چل کرید دوئی کرنا شردع کردیا۔

انبیاء گرچه بوده اندیسے
من بعرفاں نه کمترم زکسے
آنچه داد است بر نبی را جام
داد آن جام را مرا بتمام
(در نیمین ص ا ۱ انزول المحص ۹۵ ترائن ۱۸ مرا ۲۷۷)

آنچه من بشنوم زوحی خدا بخدا پاك دانمش زخطا

ہمچو قرآن منزہ اش دائم ازخطابا ہمیں است ایمانہ

(در مثين ص ١٤٢ مزون المحص ٩٩ خزائن ١٨٥ ص ١٨٧)

۳ ......... " مجھے اپنی دحی پر ایبا بی ایمان ہے میساکہ توریت انجیل اور قر آن کر یم پر۔ "(اربعین تمبر ۲۰ می ۱۹ توزائن جے ۱۹ میں ۲۵ میں ۲۸ میل ۲۸ میں ۲۸ میل ۲۸ میل ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میل

سم این میں اپتا میں اپتا میں اپتا میں اپتا رہول تھے۔ "(دافع البلاء ص ۱۱'خزائن ج۱۸ص ۳۳۱)

میں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی میں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی

نہیں انتا۔ "(حقیقت الوحی ص ۱۹۳ نزائن ج۲۲ ص ۱۹۸)

۲ ........... "میں خدا کے حکم کے موافق نی

ہوں۔ "(خط منام اخبار عام دُر مجموعہ اشتمار است مص ۵۹۷)

ک .......... "بغیر شریعت کے نی ہوسکتا ہے۔ "

(خبلیات الہیہ ص ۲۵ نزائن ج ۲۰ ص ۲۳)

اگر چہ ڈاکٹر عبد الحکیم خال صاحب اور مولانا ثناء اللہ صاحب امر تسری اور محترمہ

محمدی پیکم صاحب کے مقابلہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کو فکست فاش ہوئی جس کی تفصیل ہے

-4

مر زاغلام احمد قادیانی نے لکھاتھاکہ:

ب .....دراس کے اب میں تیمری جناب میں ملتی میں ہیں ہیں ملتی موں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچافیصلہ فرمااورجو تیمری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی ہی میں اس

دنياے الله الله المرام محموعه اشتمارات حساص ٥٤٩)

خداکی قدرت اور مقام عبرت که مولوی نثاء الله صاحب تو بفضل خدااتھی تک اعتمام عبرت که مولوی نثاء الله صاحب تو بفضل خدااتھی تک (۱۹۳۲ء) زندہ بین اور مرزا غلام احمد قادیانی سال بھر کے بعد ہیفنہ بین جتلا ہو کر فوت ہوگیا۔ (مولانا نثاء الله نے ۱۹۳۵ء مرکودھا بین انقال فرملیا۔)

مرزاغلام احمد قادیانی لکھتاہے کہ:

ج....... "نفس پیش گوئی میں عورت (محمدی بیم) کا اس عاجز کے نکاح میں آنا بید نقد ہر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل مبیں سکتی کیونکہ اس کے لئے المام اللی میں بید نقرہ موجود ہے: "

لا تعدیل لکلمات الله ، " بیعنی میری بیات ہر گز نہیں شلے گے۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالی کا کلام باطل ہوتا ہے۔ "(مجوعہ اشتہارات حص سم)

خداکی شان کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی انتائی کو ششوں' بن غیبوں اور دربیبوں کے بادجود "منکوحہ آسانی"ان کے تکاح میں نہ آئی اور جیساکہ سب کو معلوم ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی ۱۹۰۸ء میں انقال کر گیااور سے پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔

اس لئے ایک طالب حق کے لئے عل اور بروز مقیقت اور مجازی بحدوں میں الجھنے کی جائے ان تین حقائق پر نظر ڈال لینی ہی کافی ہے۔ لیکن ان برابین کے باوجود آج ہمارے ذمانہ میں بہت سے مسلمان مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی تشلیم کر کے ختم نبوت جیسے اہم اصول سے دستبردار ہورہ ہیں اور رسول مدنی علیقہ کی غلامی سے نکل کر رسول قادیانی کی امت میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔

اس کے اس ہیچمدان نے مناسب سمجھا کہ عام فہم انداز میں ختم نبوت پر ایک مضمون سپر و قلم کیاجائے تاکہ مسلمان تھائی اس منے فتنہ کا شکار ہو کر دولت ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھی ۔ داضح ہوکہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر اہم ہے کہ خود مر زاغلام احمد قادیانی بھی دعویٰ نبوت سے قبل اس سے انکار کرنے کو اسلام سے خارج ہونے کے متر ادف قرار دیتا تھا۔

اس اقتباس سے بیبات روز روش کی طرح ثامت ہوگئی کہ جو مسلمان نبوت کا وعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

انجام آگھم ص ۲ ' نزائن ج ۱۱ص ۲ ٢ پر لکھتاہے کہ:

"كياايبابد خت مفترى جو خودرسالت اور نبوت كادعوى كرتا ب قرآن شريف پرايمان ركه سكتاب ؟ اور كياده فخض جو قرآن شريف پرايمان ركهتا ب اور آيت : "ولكن رسول الله وخالم النبيين ، "كوخدا كاكلام يقين ركهتا بوه يه كمه سكتا ب كه بيل يهى آخضرت عيالية كے بعدرسول اور نبي بول ."

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ جو محض آنخضرت علی کے بعد نبوت کا وعوی کرے (خواہوہ کی قتم کی کیوں نہ ہو؟ تشریعی ہویا غیر تشریعی نظلی ہویا پروزی)وہ قرآن پاک پرایمان نہیں رکھ سکتا۔الغرض وعوی نبوت سے پہلے مر ذاغلام احمد قادیانی کا بھی ہی مسلک تفاکہ آنخضرت علی کے ہر قتم کی نبوت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔

مضمون کی اہمیت واضح کروینے کے بعد اب میں ختم نبوت پر چار عنوانات کے ماتحت اظہار خیال کرونگا۔

> المسسوديث شريف المسساعتل سليم

ا..... قرآن مجید ۳.....اجاع امت

. وَمَاتَوُفِيُقِي إِلاَّ بِاللَّهِ .

## نبوت ورسالت كالمفهوم

ختم نوت پر کلام کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبوت کا مفہوم سمجھ لیاجائے تاکہ پھر ختم نبوت کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

نی کالفظ عام ہے (ہروزن فعیل) بمعنی اطلاع دینے والایااطلاع پیچانے والا۔ لیکن شریعت اسلامیہ کی رو سے اس کے معنی محدود اور مخصوص ہیں جن کی توضیح آئندہ ہوگی۔

ا.....سر دست صرف اتناعرض کردیناکا فی ہے کہ صرف اطلاع دینے کانام نبوت نہیں۔اگر نبوت کامعیار لغوی معنی قرار دیاجائے تو پھر اطلاع یابعد گی اور اطلاع دہندگی کے لحاظ سے ہر مخفس نبی ہے۔ کسی مخفس کی شخصیص نہیں کی جاسکتی۔

سسسساگر رویائے صادقہ کو نبوت کا معیار قرار دیا جائے تو پھر جس محف کو پھی خواب آجائے وہ پھر جس محف کفار کی خواب آجائے وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ چونکہ قرآن مجیدے ثامت ہے کہ بعض کفار کو بھی بچی خوابیں آئیں تواس معیار کی روہے کفار بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوئی مسلمان انہیں نبی تو در کنار راستباز انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔

سم المسلم على على المنال به كمه في ده به جس كى پاكى اور طهارت كا اعلان خدا تعالى كى طرف سے موجائے ليكن به معيار بھى صحح نهيں كيونكه الله تعالى نے قرآن مجيد ميں حضرت مريم عليماالسلام كى پاكى كا علان كياہے ليكن ده جيساكه جميں معلوم ب نهيد نہ تھيں۔ ے .......اگر تبلیخ آیات اللہ کو معیار نبوت قرار دیا جائے تو بھی کام نہیں چاتا کیونکہ اس صورت میں :"بَلِّغُواْ عَنِّیُ وَلَوْ آیَةً ، "کے مطابق ہر مبلغ نی ہو جائے گا۔ آیئے ابدیکھیں کہ قرآن مجیدنے نبوت کامعیار کس چیز کو قرار دیاہے ؟۔قرآن

جیدیں تھراور تدر کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ:

نی وہ مخص ہے جو نجات انسانی کے لئے خدا تعالیٰ کے تجویز کر دہ نصب العین یا پروگرام سے یراہ راست مطلع ہو کر اس کو نسل انسانی کے سامنے کتاب کی شکل میں پیش کرے اور خود اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھاوے۔ تاکہ ان میں بھی اس پر عامل ہونے کی ترغیب پیدا ہو۔ اس نصب العین کو عرف عام میں کتاب شریعت یا ہدا ہے کہتے ہیں۔ ہر نبی اپنے ساتھ ہدا ہے کہ نکہ بیبات عقلاً کال ہے کہ پیغامبر تو آئے گر کوئی پیغام نہ الے۔

اصلی چیز ہدایت ہے جس کے نازل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے انبیاء کاسلسلہ "
تائم کیااور اس کا عطاکر تا کمال مربانی ہے اپنے اوپر لازم کرلیا۔ (ظاہر ہے کہ کوئی طاقت خدا
کوکسی کام کرنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی جو پچھ کر تاہے اپنی مرضی اور اختیار
ہے کر تاہے اور می مسلمانوں کا نہ جب ہے۔)

تانونُ ارتقاء کے ماتحت نصب العین کے اس حصہ میں جس کو شریعت کہتے ہیں

اختلاف مو تارم لیکن اصل حقیقت میں کوئی اختلاف نئیں مواجو نی خداتعالی کی طرف سے آیاس نے ایک بی حقیقت کو چیش کیا :"اُعبُدُوا اللَّه رَبِّی وَرَبِّکُمُ وَلاَ مُشْمُوكُوا بِاللَّهِ طَمْمُونُا ، " طَمْمُنُنَا ، "

آثر الامرجب قرآن مجید کے نزول کا زمانہ آیا تو مثیت ایز دی نے مناسب سمجھا کہ اب ہدایت اثر وی اور نجات لدی کا مکمل نظام انسان کو عطا کر دیا جائے۔ چنانچہ:

"اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسنلاَمَ دِیننا مائدہ " ﴿ اَنْ کُونا اور تم الله من الله من

اس پر شاہد عادل ہے۔ اس کے معنی بالکل صاف اور واضح ہیں جن میں کوئی دشواری یا ابہام نہیں ہے جو ہدایت یا پیغام آنخضرت علیہ کی معرفت دنیا کو عطا کیا گیا بفصوائے نص قر آنی وہ من کل الوجوہ ممل ہے جس کے بعد اب سمی مزید ہدایت یا پیغام کی حاجت باتی نہیں ہے۔

پی آگر پیغام اور ہدایت ختم ہوگی تو پیغیر اور ہادی کی ضرورت بھی ختم ہوگئی۔
پی : "اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِینَدَکُمُ . "عقیدہ ختم نبوت پر نص قطعی الدلالت بخید خاتم الکتب یعنی آفری کتاب ہے اور حضور علیہ خاتم النبیان یعنی آفری نبی بیر۔ آپ پر ہر قتم کی نبوت کا خاتمہ ہوگیاای حقیقت کا اعلان مر زاغلام احمد قادیانی نے کی نبانہ میں یول کیا تھا :

بست او خير الرسل خير الأنام بر نبوت را بروشد اختتام

ایک شبه کاازل

أكركوئي فخص بير شبه والادكرے كه بعض انبياء مثلاً يوشع من قبل الياس ايوب

علیم السلام کوشر بیت یا ہدایت عطانہیں کی گئی توبار شبوت مدعی کے ذمہ ہے وہ ثابت کرے کہ فلال ملال مول کو ہدایت عطانہیں کی گئی۔

ختم نبوت پر دوسری نص قرآنی قطعی الد لالت

آنخضرت علی کے علاوہ جس قدر انبیاء دنیا میں گزرے ہیں سب کی لائی ہوئی ہدایت یا توصفہ ہتی ہے ناپید ہوگئی اسٹے اور ناکارہ ہوگئی۔

الف .....ویدول کی زبان مرده ہوگئی۔ آئ نہ کوئی انہیں پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے اور نہ الف کی منٹے شدہ تعلیم زبان مرده ہوگئی۔ آئ نہ کوئی ہندوال کی صحت واقعیت اور صداقت کادعویٰ کر سکتا ہے۔ نہ اپنے دعویٰ کو ثابت کر سکتا ہے کیونکہ ویدول کی تصنیف کو گئی ہزار پرس گزر مے اور ہمارے پاس چند ہزار سال کا بھی کوئی قدیم نیخہ موجود نہیں ہے اور نہ خودویدول میں کی جگہ بیوعدہ موجود ہے کہ بید کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی۔

ب .... جینی 'پارس اور یو و صول کے فر میں نوشتوں کا بھی میں حال ہے۔

حسس توریت 'زیور اور انجیل مینوں مفقود ہو چکی ہیں۔ افسوس کہ اس مختمر مضمون میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کے ضائع ہو جانے کا خود یمود و نصار کی کو اعتراف ہے۔ علاوہ یریں ان کا کول کے جس قدر نئے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ بھی سب کے سب محرف ہیں اور ان سب میں بھر ت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لے دے کے دنیا میں صرف قر آن مجید ہی ایک الی غربی کتاب ہے جونہ صرف ہر قتم کی تحریف ہے محفوظ رہی ہے (اور جس کے غیر محرف ہونے پر میور جیسا متعصب انسان گوائی دے رہاہے) بلعہ مجنسہ موجود ہے اور اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ باطل اس میں بھی راہ نہ پاسکے گا اور جو ہدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے دنیا کو عطاکی ہے وہ بھی نابید نہ ہوگی:

" إِنَّا نَحُنُ نَزُلْنَا الذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَجِفِطُون - حجرات ٩ "﴿ آم نَالَ الدَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَج ذَكر كونازل كيابِ اور تحقق بم خوداس كم محافظ بين ﴿ یں جب تک یہ کامل ہدایت دنیا میں موجود رہے گی اس وقت تک کسی ہادی کی ضرورت بھی لاحق ندہوگی۔اس لئے آنخضرت علی خاتم النبین میں۔

#### ایک شبه کاازاله

کسی نبی کا توریت کے مطابق فیصلہ کرناس امرکی دلیل نہیں کہ اس نبی کو ہدایت نہیں لمی۔ کیونکہ خود آنخضرت علی نے کئی وفعہ توریت کے مطابق فیصلہ کیاہے اور سب جانتے ہیں کہ آپ خود صاحب کماب ہیں۔

ان دو نصوص قر آنی کی روشن میں یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ آنخضرت علیہ ا آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت ختم ہوگئ۔

#### خلاصه كلام

انبیاء کی بعدت کا مقصدیہ تھا کہ انسان کو نوز و فلاح کا بہترین طریقہ 'نجات کا صحیح راستہ' زندگی کا ارفع واعلی نصب العین' روحانی مدارج طے کرنے کا بیتی فریعہ عطا کر دیا جائے۔ ابدا جبکہ بخوائے نص قر آنی اللہ تعالی نے قر آن مجید کی شکل میں انسان کو کا مل ہدایت عطا کروی توجس مقصد کے لئے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا تھاوہ لا محالہ ختم ہو گیا اور منطق کا مسلمہ اصول ہے:

" إذا فات الشئراط فات المَشنرُوط . " ﴿ جب شرط فوت بوجاتى ب تو مشروط بھى فوت بوجاتى ب كا مشروط بھى فوت بوجاتا ہے۔ ﴾

چونکہ آنخضرت علیہ کے وسیلہ ہے وہ کامل ہدایت عطاکی گئی ہے۔ اس لئے منطق طور پر آپ اس سلسلہ کے خاتم ہیں۔ اس لئے قر آن پاک نے صاف لفظوں میں اعلان کر دہاکہ:

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' أَبَا أَحَدٍ مَّنُ رَّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينِ . احزاب ٤ " ﴿ مُحَمَّلُكُ مُ مُرول مِن حَكى كبابِ شين بين بعد وه خدا

تعالی کے رسول میں اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے میں۔ ﴾ مندرجہ بالا تقریحات قرآمیہ کی روشنی میں خاتم النمین کی تفییر بالکل آسان اور واضح ہے۔ ہم اس آیت کاتر جمہ خود نہیں کرتے بلعہ قادیانی حضرات کے امام اور مطاع کے

الفاظ پیش کرتے ہیں۔

مواہ عاش صادق درآسیں باشد

دیعتی محمد علی تم میں ہے کی مرد کاباب نہیں۔ مردہ

رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیول کا۔ یہ آیت صاف دلالت

کرری ہے کہ مارے نی علی کے بعد کوئی نی دنیا میں نہیں

آے گا۔"(ازالہ اوہام ص ۱۲۳ نزائن ج سم ۲۳۳)

اگرچہ عبارت اپنے مغموم کے لحاظ سے کی مزید تشر ت کی محتل نہیں۔ تاہم ایک حوالہ اور بھی ملاحظہ کر لیجئے:

"آگاه ہوکہ فدائے رحیم وکریم نے ہارے تی سے کا النہاء قرار دیا ہے اور ہارے تی سے کا النہاء قرار دیا ہے اور ہارے تی سے کا النہاء قرار دیا ہے اور ہارے تی سے النہ نے اس آیت کی تغییر میں فریلیا:"لانبی بعدی " (یعنی میرے بعد کوئی نی نہیں۔) "(حمامة البشری ص ۲۰ فرائن میرے بعد کوئی نی نہیں۔) "(حمامة البشری ص ۲۰ فرائن میں کے ص ۲۰۰)

جب تک مر ذاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعوی نہیں کیا قدااس وقت تک ظل اور وردنی نہیں کیا قدااس وقت تک ظل اور وردنی تشریعی حقیق اور عجازی کی تقییم بھی پیدا نہیں ہوئی تھی : " لانسی بعدی ، " کے معنی دہی کے جاتے ہے جو سارے مسلمان کرتے ہیں۔ ان حوالوں سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مر ذاغلام احمد قادیانی خدا کی طرف سے نہ قعاد ورنداس کو اہتداء ہی سے قرآن کا صحیح علم عطاکر دیا گر جیسا کہ ارباب نظر کو معلوم ہے کہ خدا نے ایک عوصہ تک ان کو نبوت کی حقیقت سے بے خرد کھا۔

عربی زبان میں جس قدر متند لغات ہیں سب میں خاتم النبین کے معنی آخری نی کھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس ج١١ص ١٩٠ نسان العرب ج مص ٢٣٠ مفروات راغب ص ١٣١ اور مجمع الحارج ٢٣ص ١٥ چاروں میں خاتم النبین کے معنی آخری نی ہی ملتے ہیں۔

#### ایک شبه کاازاله

بعض لوگ ہے کتے ہیں کہ لغت مرتب کرنے والوں نے اپنا عقیدہ لکھ دیاہے لیکن ہے کھی دھوکا ہے۔ باز جو کا سے دالوں نے ہے کھی دھوکا ہے۔ باز جو تا ہے۔ وہ ٹاست کریں کہ لغت مانے والوں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے :

اس کے علاوہ E.W.LANE تو عیسائی ہے۔ اس نے اپی ڈکشنری میں خاتم النمین کے معنی آخری نبی کیوں لکھ دیئے۔

اگرچه قرآن مجید میں ختم نبوت پر متعدد نصوص موجود میں لیکن میں اس مختصر مضمون میں صرف انہی تین نصوص پر اکتفاکر تا ہوں اور اب احادیث صححه کی طرف متوجه موتا ہوں۔

پہلی مدیث ........ الاَتقُومُ الستَاعَةُ حَتّی یُبُعَث کَذَّابُونَ دَجَّالُونَ لَاَ كُلُّهُمُ يَرْعَمُ النَّ يَبُعَث كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كَلُلُهُمُ يَرْعَمُ النَّهُ رَسُولُ اللَّه وَفَى رواية يزعم انه نبى وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيئِينَ لاَ نَبِيُ بَعْدِي مَ ترمذى ج ٢ص٥٤ ابوداؤدج ٢ ص١٣٦ ﴿ قَيامِت اس وقت تك تابي بَعْدِي مَ ترمذى ج ٢ص٥٤ ابوداؤدج ٢ ص١٣٦ ﴿ قَيامِت اس وقت تك تابي بعدى مِرايك يدت مِن مِن سے مرايك يد بحال وركذاب ندافهائ جاكي جن مِن مِن سے مرايك يد بحال و كه و في بيدانه موگال الله مِن فاتم النيمين مول يعنى مير سه دو كي في بيدانه موگال الله مِن فاتم النيمين مول يعنى مير سه دوكي في بيدانه موگال الله مِن فاتم النيمين مول يعنى مير سه دوكي في بيدانه موگال

اس مدیث میں خود آنخضرت علیہ نے ایک فیصلہ کن بات فرمادی جس کے بعد کوئی مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا خاتم النبین کے حقیقی منہوم میں شک نہیں کر سکنا۔ حضور علیہ نے اس کے معنی خود کر دیے کہ میں سلسلہ انبیاء كاختم كرنے والا ہول۔ ميرے بعد كوئى نبى نہيں ہوگا۔

"لانبى بعدى ، "ميل لائے نافيہ جنس كى ننى كر تاہے۔ يعنى كى قتم كانى نميں پيداہوگا۔ ہر قتم كى نبوت كاخاتمہ ہوگيا۔

چانچہ مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی ایام السلح ص ۲ س ا وزائن ج سام ۱ سوس

لکھاہے کہ:

سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بعد کو نسی وجی الی نازل ہو گئی جس کی روہے اب "لاندہی بعدی ، "میں وہی لائے نافیہ جنس کی نفی نہیں کر سکتا۔ ہے

بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالعجبی است

دوسری مدیث طاحظہ ہو: " إِنَّ مَكْلِی وَمَكَلَ الْمَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِی كَمَكَلِ

رَجُلٍ بَنَیٰ بَیْتًا فَاحْسَنَهٔ وَاَجْمَلَهٔ اِلاَّمَوْضِعَ لِبَنَةٍ مِن زَاوِیَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ

یَطُوهُونَ بِهِ وَیَعُجَبُونَ لَهٔ وَیَقُولُونَ هَلاً وُضِعَتُ هٰذِهِ اللّبِنَةُ قَالَ فَانَا لَبِنَةً

وَانَا حَادَمُ النَّبِیِیْنَ بِخاری ج ۱ ص ۱ ۰۰ و مسلم ج ۲ ص ۲٤۸ و بیری مثال

اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال الی ہے جیسے کی محض نے کوئی گر مایا ہواور اس کو آزاستہ

پیراستہ کیا ہو گر ایک این کی مثال الی ہے جیسے کی محض نے کوئی گر مایا ہواور اس کو آزاستہ

پیراستہ کیا ہو گر ایک این کی مجھوڑ دی ہو لوگ اس کے پانی چکر لگارہے ہوں اور

مؤش ہوتے ہوں اور کہتے ہول کہ یہ ایک این کھی کوں نہ رکھ دی گئی (کہ عمارت مکمل

ہو جاتی ۔) فرمایا آنخفرت می اس کے بین ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم البنیکن

اس مدیث شریف سے معلوم ہواکہ خاتم النبین کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں اور یہ کہ قعر نبوت مکمل ہو چکاہے۔اب کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے۔

قربان جائے آنخضرت علیہ کے۔ آپ نے کیسی خوصورتی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان فرمادیا کہ میں آفری نی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ بعثت انبیاء کو ایک عمارت تصور کرلو۔ عمارت اینوں سے پایہ جمیل کو پنچی ہے۔ معمار ایک عرصہ تک اس عمارت کو اینوں سے بماتا رہا۔ یمال تک کہ وہ عمارت پایہ جمیل کو پنچی گی اور صرف ایک این کی کر باتی رہ گئی۔ آفر ایک دن اس نے وہ آفری اینے بھی لگادی۔ کیااب کوئی مختص اینے کی کر باتی رہ گئی۔ آفر ایک دن اس نے وہ آفری اینے بھی لگادی۔ کیااب کوئی مختص خواہ وہ کتنا ہی ہواک عمارت میں کی اینے کا اضافہ کر سکتا ہے ؟۔

اس طرح اس قعر نبوت کی جیمیل کے بعد نہ تشریعی نبوت کی این کی مخبائش ہے' نہ غیر تشریعی یا طلی ویروزی ولغوی و مجازی کی۔ ہاں! خلق خدا کو گمراہ کرنے کی بات دوسری ہے۔ نبوت کیا چیز ہے۔ انسان نے توخدائی کے دعوے کئے ہیں۔

تیری مدیث قدیم بی النّبیّون واه مسلم فی الفیدون واه مسلم فی الفصنائل ج اص ۱۹۹ الم مسلم نے اس مدیث کو آنخفرت می فضائل کے باب میں درج کیا ہے۔ اس مدیث میں چے فضیلت کا ذکر ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ میرے ساتھ تمام انبیاء کو فتم کیا گیا۔

اس مدیث میں اس تحریف کی بھی جڑکاٹ دی گئی جو لفظ غاتم میں کی جاتی ہے۔ غاتم النبین کی جگہ ہنتھ مہی النبیون کہا گیا اور اس میں کسی فتم کے نبی کا استثناء موجود نہیں۔

چوتھی حدیث " اَفَا آخِرُالْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ آخِرُالْاَمْمِ ابن ماجه ص٧٩٧ ﴿ مِن سب امتول كَ آثر مِن محد ص٧٩٢ ﴿ مِن سب نبيول كَ آثر مِن آخِ والا بول اور تم سب امتول كَ آثر مِن مَا الله والله والله والله والله على الله على ا

کوئی مسلمان اس مدعی کی تقدیق کی جرائت کر سکتاہے۔ اب ہم بعض مفسرین کے اقوال پیش کرتے ہیں۔

ا .....الد جعفر ابن جرير طبري آئي تفسير مين حفزت قنادة سے خاتم النبيين كے

معنی یول بیان فرماتے ہیں:

" عَنْ قَتَادَةَ وَلَكِنُ رَسَعُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ لَےُ آخِرُهُمُ · تفسير طبرى ج ١٠ جز٢٢ ص ١٦ " ﴿ حضرت قَادةٌ سے روایت ہے کہ انہول نے آیت کی تفسیر میں فرمایا اِکہ آپُ اللہ کے رسول اور خاتم النیمین بمعنی آخر النمین ہیں۔ ﴾

۲ .....الهم سيوطیٌ نے درمنٹور ٥٥ص ٢٠٣ ميں توالہ عبدائن حميدٌ حضرت الم حسنؓ سے نقل كياہے كه :

" عَنِ الْحَسَنُ فِى قَوْلِهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ قَالَ حَتَمَ اللَّهُ النَّبِيِّيْنَ قَالَ حَتَمَ اللَّهُ النَّبِيِّيْنَ كِ بِمُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ النَّبِيِّيْنَ كَ بِمُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ النَّبِيْنَ كَ مِنْ بُعِثَ ، "﴿ حَفْرت المَامِ حَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِيْنَ كَ مَعْلَى بِهِ مَامَ انبِياء كَو آخضرت عَلِيَّ بِرِحْم كرديا اور مَعْلَى بِي اللهِ تَعَالَى فِي مِن اللهِ تَعَالَى فِي مِن اللهِ تَعَالَى فَي مِعوث فرمائ آخرى بين \_ الله تعالى في معوث فرمائ آخرى بين \_ اللهُ الل

کیاان صراحتوں کے بعد بھی طلی اور بروزی کی مخبائش نکل ستی ہے؟۔

اس کے علاوہ یہ ہمی ملحوظ خاطر رہے کہ ظلی اور بروزی کی تقییم سراسر غیر قرآنی ہے۔ قرآن مجیدیا اعادیث محجہ میں کی جگہ یہ مرقوم نہیں کہ حقیقی نبوت تو بعد ہوگئ مگر مجازی نبوت باقی ہے۔ پس خود ساختہ تقییم کے دامن میں پناہ لینا سراسر خلاف دیانت ہے۔ بعد فدور انفسانا •

سسسسطامہ زمخشدی نے اپنی تغیر کشاف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہو گئے گئی دات پر ختم ہوگئی۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کشاف ج سم ۵۳۳)

س ....ام رازیؒ نے بھی بی معنی کے بین کہ آنخضرت علی کے بعد

قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ (تغمیل کے لئے دیکھو تغیر کبیرج ۱۳ جز۲۵ص ۲۱۴)

۵ ....... علامہ آلوئی بغدادی اپنی تغییر ردح المعانی میں لکھتے ہیں کہ: "
آخضرت علاقہ خاتم النبین ہیں۔ اس لئے خاتم المرسلین علیہ بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت
تک اب وصف نبوت ورسالت کی جن وانس میں پیدا نہیں ہوسکا۔ ختم نبوت کی نفر تک
قرآن میں موجود ہوادراس پر ایمان رکھنااز بس ضروری ہے۔ اس کا مشرکا فرہے۔ "(تفعیل
کے لئے دیکھوروح المعانی ج ۸ جز۲۲ ص ۲۹)

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ دنیائے اسلام کے ہدرگ ترین مفسرین نے خاتم النین کے معنی کی کے بیل کہ آپ مالی کے بعد قیامت تک کوئی ٹی پیدانہ ہوگا۔ کیسے افسوس کا مقام ہے کہ اس قدر تقریحات کے باوجود آج تک بے باکی کے ساتھ نبوت کاد عویٰ کیا جارہا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو کا فربائد : " نہدیة البغایا ، " ﴿ تَجْرِیوں کی اولاد ۔ ﴾ منایا جارہا ہے اور آتی محمد کی وہ تغییب منایا جادر قرآن مجید کی وہ تغییب کی جو تیرہ سوسال میں کی مفسر محدث محمد بہا مالم کے ذہن میں نمیں آئی تھی۔ کیا خوب کما ہے حضر ت اکبر مرحوم الد آبادی نے :

گورنمنٹ کی خیر یارہ مناؤ گئے میں جو آئیں اڈاؤ کے میں جو آئیں وہ تائیں اڈاؤ کہاں الیمی آزادیاں تھیں میسر انا الحق کمو اور پھانی نہ پاؤ

#### اجماع امت

حضور علی ہوت کیا اور اگر چہ وہ آنخضرت علیہ کی رسالت اور قر آن مجید کا منکر نہ تھا تاہم جمیع صحلبہ کرام نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو کفار کے ساتھ کیا جا تاہے۔

تاریخ طری جسم ۲۳۳ پر مرقوم ہے کہ آگر چہ مسلمہ کذاب آنخضرت علیہ کی نبوت و آب ہے بدی مسلمہ کذاب آنخضرت علیہ کی نبوت و آن مجید اور جمیج اسلای احکام پر ایمان رکھتا تھالیکن ختم نبوت کے بدی مسلمہ کا انکار کی بہا پر اور دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے تمام صحابہ اور عامة المسلمین نے اسے اور اس کی جماعت کو کا فرسمجھا اور کسی نے بیانہ کما کہ بیالوگ اللی قبلہ جیں 'کلمہ کو ہیں' نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو کس طرح کا فرسمجھا جائے ؟۔

# عقلي توجيهه

قر آن مجید' حدیث شریف' نصر بحات آئد و مغسرین اور اجماع امت کے بعد اگر چہ عقلی دلائل کی چندال ضرورت باقی نہیں رہتی تاہم اتمام جمت کے لئے ہم عقلی پہلو ہے بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھناچاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کاسلسلہ کس واسطے قائم کیا؟۔اس کا جواب ہر عقلند آدی ہی دے گاکہ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور بنی نوع آدم کی جسمانی غورو پر داخت کا بھی کوئی نوع آدم کی جسمانی غورو پر داخت کا بھی کوئی نہ کوئی انظام کیا ہو گا اور وہ انظام اس کے سوالور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہدول میں سے کی مختص کو ہم کلامی کا شرف عطاکرے اور اس کے واسط سے بنی نوع آدم کو ہدایت عطاکرے تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی ہمرکر سیس۔

ابتداء میں مخلف اقوام میں جداگانہ طور پر انبیاء مبعوث ہوتے رہے اور خداکا پیغام مدول کو پنجائے رہے اکر خداکا پیغام مدول کو پنجائے رہے لیکن جب اس کی مشیت نافذہ نے یہ مناسب سمجھا کہ ابوتت آگیا

ے کہ تمام دنیا کے لئے ایک کامل قانون نافذ کردیا جائے تواللہ تعالی نے جناب محمد علی اللہ کامل معانی کے متاب محمد علی کے معام دنیا کے لئے ہوادرای لئے آن محضرت علی کے ممام دنیا کے لئے ہوادرای لئے آن محضرت علی کے مماریا: "فَ مَا اَرْسَلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلُعالَمِيْنَ ، "

قر آن مجیددہ کتاب ہے جس پر چل کرانسان خلیفۃ اللہ علی الارض کے مرتبہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ نجات افروی کے لئے جن جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے وہ سب اس میں موجود ہیں۔ پھراس نصب العین کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ یہ کتاب قیامت تک انسان کوشمع ہدایت دکھاتی رہے۔

انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف یمی تھا کہ انسان ہدایت پائے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اب عقلی طور پر بعثت انبیاء کا سلسلہ مد ہو جانا چاہئے تھا۔ چانچہ اس لئے آنحضرت علی کو خاتم النبین فرمادیا کہ اب نہ قرآن مجید کے بعد کوئی ہدایت نازل ہوگی اور نہ آنحضرت علی کے بعد کوئی نبی آئےگا۔

جس شے کا کیک آغازہ اس کا ایک انجام بھی ہو ناچاہئے۔جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا پیغام ہی نازل نہیں کرنا تو پھر پیغیبر کیوں آئے ؟۔

فرض سیجئے آپ ایک مکان بنواتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے معار اور مزدور عمارت بنانے کے لئے معار اور مزدور عمارت بنانے کے لئے مقرر کرتے ہیں۔ وہ ایک عرصہ معین تک کام کر کے اس مکان کو مکمل کرتے ہیں۔ جب وہ مکان بن کر تیار ہوجاتا ہے تو معمار اور مزدور لامحالہ رخصت ہوجاتے ہیں کیونکہ اب ان کاکام ختم ہوگیا کیا یہ ممکن ہے کہ مکان تو بن کر تیار ہوجائے لیکن معمار اور مزدور میکار بیٹے رہیں اور آپ انہیں رخصت نہ کریں ؟۔

#### ا بک شبه کاازاله

بعض لوگ کما کرتے ہیں کہ نبوت توایک رحمت ہے۔ اگر آنخضرت علیہ پر نبوت ختم ہوگئ تو(نعوذ باللہ) آپ علیہ قاطع رحمت ٹامت ہوتے ہیں۔اس کاجواب بیہ ہے کہ یہ تووہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ایک رحمت ہے۔ پھر بھی اعتراض وہ قرآن کے فاتم الکتب ہونے پر کیوں نہیں کرتے ؟۔ عجیب منطق ہے کہ قرآن مجید کے بعد کوئی ہدایت ماذل نہ ہو تو قرآن مجید پر کوئی اعتراض نہیں لیکن آنحضرت علیق کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو حضور علیق کی ذات مورداعتراض قراریائے؟۔

حقیقت سے کہ جولوگ اس قتم کے بے جااعتراضات کرتے ہیں وہ نبوت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور بے جا تعصب نے ان کے دلوں پر مر لگادی ہے۔اگر حضور علی کے بعد بھی نبیوں کی ضرورت باقی ہے تواس کے صاف معنی سے ہیں کہ آپ علی کا فیض ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اور اس سے بوھ کر آپ علی کی اور کیا تو ہین ہو سکتی ہے کہ امت محمد یہ آپ علی کا حلقہ اتار کردوسرے نبی کی غلامی کا حلقہ کہن لے۔

اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے سر ہر آوردہ مفکر اور ہزرگ ترین اسلامی قلفی علامہ اقبال مد ظلہ نے اپنی زندہ جادید کتاب دعوز بیخوی میں ختم نبوت کے متعلق جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں ان سے بھی مسلمانوں کوروشناس کردیا جائے:

رموز بیخودی ص ۱۱۸ پرعلامه موصوف یول گوہر فشانی کرتے ہیں:

پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما بهسالت ختم کرد

الغرض الله تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اپنی پسندیدہ شریعت کو اور ہمارے رسول اکرم ﷺ پر نبوت ور سالت کو ختم کر دیا۔

: .....r

رونق از ما محفل ایام را او رسل را ختم وما اقوام را د نیاکی رونق اب قیامت تک ہمارے ہی دم سے واستہ ہے۔ آنجناب علی کے رسولوں کے ختم کرنے والے میں اور ہم اقوام کے۔

:.....r

خدمت ساقی گری برما گذاشت داد مارا آخرین جاے کہ داشت

الله تعالی نے دنیا کے لوگوں کو توحید کا جام پلانے کا کام ہمارے سپر د کر دیا اور سہ جام (پیغام قرآن)جو آثری جام ہے۔اس نے ہمیں عنایت فرمادیا۔

۲ .....

لا نبی بعدی ز احمان خداست پردهٔ ناموس دین مصطفیٰ است

یہ ہم پر اللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے آنخضرت اللہ کو خاتم النجین ماکر ہمیجا اور حضور علیہ کا خاتم ہو ناہی آپ علیہ کے ند بب کے لئے باعث المیاز ہے بینی اسلام کو جمیع ادیان پریہ نضیلت حاصل ہے کہ وہ خدا تعالی کا آخری پیغام ہے اور ہادی اسلام علیہ السلام اللہ تعالی کے آخری نبی جیس کی و نکہ خدا تعالی نے ان کے ذریعہ سے اپنی نعمت بعدوں پر کا مل کردی۔اب قیامت تک نہ کی نبی کی ضرورت ہے نہ کی پیغام کی۔

اس كامنطقى نتيجديد بهك :

: .....Y/A

قوم را سرمایئ قوت ازو حفظ سر دحدت ملت ازد حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست تالد اسلام را شیرازہ بست بینی آپ علی کے آگر الانبیاء ہونے کے سب بی ملت اسلامیہ کو قوت وطافت حاصل ہو گیاور ہو گیاور ای ناتہ میں ملت کی وحدت کار از مضمر ہے۔اللہ تعالی نے آپ علیہ کو آخر النبین ہناکر قیامت تک ہر مدی نیوت کے دجل کا تاروبود بھیر دیااور ہمیشہ کے لئے اسلام کاشیر از ، ملی استوار کر دیا۔ یعنی نہ اب کوئی نی آسکتا ہے اور نہ کوئی جداگانہ امت قائم ہو سکتی ہے۔ گویا اللہ تعالی نے حضور علیہ کو خاتم النبین ، ناکر وحدت ملی کوپارہ ہونے سے محفوظ کر دیا۔

غورے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ علامہ موصوف نے ان چھ اشعار میں ختم نبوت کے مسلہ پر قربآن مجید اور احادیث صححہ کا عطر تھینچ کرر کھ دیا ہے۔ اگریہ کما جائے کہ جو پچھ اس فقیر نے گزشتہ اور اق میں لکھاہے علامہ موصوف نے کمال بلاغت کے ساتھ اس کوان چھ اشعار میں قلمبند کر دیاہے تو مبالفہ نہ ہوگا۔

خدا تعالی ہے دعاہے کہ وہ مسلمانوں کو تو فیق ارزائی فرمائے کہ خالی الذہ بن ہو کر قرآن کر یم اور احادیث صحیحہ کے مطالب پر غور کریں اور اس حقیقت کو حرز جان ہمائیں کہ نبوت ور سالت آنخضرت علیقے پر ختم ہوگئی۔اگر قرآن مجید کا مل مکمل اور آخری ہدایت ہے تو لا محالہ حضور علیقے کا مل مکمل اور آخری نبی بیں۔ آپ علیقے کے بعد کی محض کو نبی تسلیم کرنا آپ علیقے کی صریح تو بین اور تحقیر بن نبیں بلعہ اسلام سے خادج ہوجانے کے متر اوف ہے اور جیسا کہ ان اور اق کے مطالعہ سے خابر ہوگا۔ اس میں کی شک وشبہ کی مخبائش نہیں ہے۔

واخر دعونا ان الحمدالله رب العالمين فقير فاني يوسف سليم چشتي عفي عنه

# ماهنامه لولاك

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شاکع ہونے والا ﴿ مالِنَ مَعْلَوات پر ﴿ مالِنَا مِعْلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ وَقَادِیانِیت کے خلاف گرانقذر جدید معلومات پر کمل دستاویزی جبوت ہم ماہ مہیاکر تاہے۔ صفحات 64 کیوٹر کتابت عدہ کاغذ وطباعت اور رکلین ٹائیٹل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدروپیہ 'منی آر ڈر بھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرما ہے۔ دفتر مرکز بھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرما ہے۔ دفتر مرکز بھالی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان دفتر مرکز بھالی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان

# مهنت روزه ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعثت روزه ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعثت روزه ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعثت روزه ختم نبوت ﴾ راچی گذشته پس سالول سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہاہے۔ اندرون ویر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جو مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب مد ظلہ کی ذیر نگر انی شائع ہو تاہے۔ ذر سالانہ صرف=/550 روپ زر سالانہ صرف=/550 روپ در البطہ کے لئے:

یرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



## فهرست : شناخت مجد د

|          |                            | •     |
|----------|----------------------------|-------|
|          | دياچه                      | 779   |
|          | مجدد کا شخیل `             | 201   |
|          | حديث مجدو                  | rar   |
| -        | مجدد كالصطلاحي منهوم       | ror   |
|          | تجدید کی نوعیت             | ror   |
|          | معياد مجدويت               | 209   |
|          | ا علم قرآن وحديث           | mag   |
|          | ٢ قوت اصلاح                | rti   |
|          | ٣زېږو تفتوي                | 441   |
| •        | ۴ حریت آموزی               | 777   |
|          | ۵اعلائے کلمنہ الحق         | 212   |
|          | ٢ خلق                      | 27    |
|          | ۷ قبولیت                   | ryr   |
|          | ۸د نیادار نه هو            | ٣٩٣   |
|          | ٩عاجزى وانكسارى            | 240   |
|          | ١٠كاربائے فمايال           | 240   |
|          | مر زاغلام احمه قادیاتی     | 244   |
| معياراول | : علوم ظاہر ی وباطنی       | . 424 |
|          | يار محمد قادياني مدعى نبوت | r 29  |
|          | احمد نور کابلی مدعی نبوت   | W 29  |
|          | عبداللطيف مدى نبوت         | r 29  |
|          |                            |       |

| ۳۸.         | چراغ دین جموی مدعی نبوت     |              |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| ۳۸.         | غلام محمد لا ہوری مدعی نبوت |              |
| ۳۸۱         | عبدالله تنابوري مدعي نبوت   |              |
| ***         | صديق ديندارانجمن مدعی نبوت  |              |
| *9*         | اصلاح عقائدور سوم           | معيار دوم:   |
| <b>[*+1</b> | تقوى ا                      | معيار سوم :  |
| ۲۰۳۱        | محمری پیشکوئی               |              |
| ۲۳۷         | عدالت میں ا قرار نامه       |              |
| ۲۳۲         | اخلاق حسنه                  | معيار چهارم: |
| ۳۵٠         | اعلائے کلمنۃ الحق           | معيار پنجم : |
| ۳۵۳         | حریت آموزی                  | معيارششم     |
| 409         | قبوليت دعا                  | معيار بفتم:  |
| arn         | د نیاد ار نه مو             | معيار مشتم:  |
| 420         | عاجزي وأنكساري              | معيار تنم :  |
| r'AE        | كاربائ نمايال               | معیاروتهم :  |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### شناخت مجدد

"شاخت مجدد" اس عنوان بر عاليجاب برونيسر بوسف سليم چشي كا مضمون ۱۹۳۵ء اور ۱۹۳۷ء کے ماہنامہ "حقیقت اسلام لاہور" میں قبط وار شائع ہوا۔اس کی آخری دو قسطیں تو میسر آگئیں مگر پہلی قبط نہ مل سکی۔ ۱۹۹۰ء میں کتاب " قادیانیت کے خلاف قلمی جہاد کی سر گزشت " میں لکھا تھا کہ یہ مضمون کھل مل جائے توشائع کرنے کے قابل ہے۔بارہ سال اس مضمون کے حصول کے لئے کئی لا تبريول كو كهنگها لا مكر كامياني نه جوئي - ١٩٩٩ء كرميول مي محترم پروفيسر ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب بروفیسر نشر میڈیکل کالج ملتان کے توسط سے "سردار جهند ر لا برری تخصیل میلی" حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہاں رد قادیانیت کی کتب د مکھتے و کھتے اپنی جمالت برترس آیا کہ جے صرف ماہنامہ رسالہ میں قبط وار مضمون سمجھ رہا تھاوہ توجون ٢ ساواء میں "شناخت مجدد" كے نام سے كتالى شكل ميس بهى شائع مو چكا ہے۔ كتاب كيا ملى فراند باتھ لگ كيا۔ الله تعالى "مروار جھنڈیرلائبریں" کے مالکان کو جزائے خبر دیں۔ ان کی علم دوئی کہ انہوں نے کتاب فوٹو کرانے کے لئے میافرمادی۔ قادیائی کتب کے حوالہ جات نے لگا کراہے جامع منادیا گیاہے۔ آج سے پنیٹھ سال قبل شائع ہونیوالی گرانقدر کتاب پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب لا جؤری مرزائیوں کے ردیش لکھی گئی ہے۔اس میں "دس اصول" مقرر كرك ان پر مرزا قادياني كو جانجا گياہے۔ مكر مرزاغلام احمد قادیانی مجد د تودر کنار شرافت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترا۔ لیجئے پڑھئے۔ ( فقير الله وسايا)

## ديباچه كتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

یہ مضمون جو اب کتابی شکل میں شائع ہورہا ہے۔ میں نے پار سال کمری ماسٹر محمہ
احسان صاحب مد ظلہ کی خاص فر مائش اور ان کے شدید اصرار پر لکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ
میں اپنی ملاز مت کی مصروفیات کی وجہ ہے کوئی مضمون حسب د گخواہ نہیں لکھ سکتالیکن شخت
کفر ان نعمت ہوگا اگر میں اللہ تعالی کا شکر اوانہ کروں کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم ہے
اس ناچیز خدمت کورنگ قبول عطافر مایا۔ لوگوں نے اس مضمون کو میری تو قع ہے کہیں زیادہ
پند کیا۔ چنانچہ دفتر میں اب تک متعدد خطوط موصول ہو چکے ہیں جن میں اظہار پندیدگی کیا
گیا ہے۔ چند قادیانی حضرات نے تو یمال تک لکھانے کہ اس مضمون کے پڑھنے ہے ہیں۔
گیا مر ذائی تھے لیکن اب انشر اح صدر حاصل ہو گیا ہے اور دوبارہ مسلمان ہو چکے ہیں۔

اکثر دوستوں نے تاکید فر مائی کہ اس مضمون کو کتائی شکل میں شائع کیا جائے تاکہ اس کا حلقہ اشاعت وسیع ہو سکے۔ اگرچہ علامہ دورال حکیم الامت مفکر اسلام علامہ اقبال مد ظلہ کے مضمون ''اسلام اور احمدیت '' کے بعد اب کسی اور کتاب کی اشاعت کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن محض اس وجہ ہے مجھے اس امر کی جسارت ہوئی کہ علامہ موصوف کا مضمون بہت فلسفیانہ اور تحقیق پر مبدی ہے جس سے صرف علاء اور فضلاء ہی مستفید ہو کتے ہیں اور یہ مضمون جو آپ کے سامنے ہے نمایت سلیس عبارت اور سادہ انداز میں لکھا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ معمولی لیافت کا آدمی بھی اے خولی سمجھ سکتا ہے۔

میں نے اس مضمون میں اپنی طرف ہے کچھ نہیں لکھاہے۔ مجدد کی شاخت کاجو معیار پیش کیاہے وہ عون المعبود 'شرح سنن انی داؤد ہے اور مر زاغلام احمد قادیانی کے متعلق جو کچھ لکھاہے وہ سب ان کی یا سلسلہ احمد یہ کی متعدد کتابوں ہے ماخوذ ہے۔ اسلوب بیان اور اب و لہجہ کے متعلق خاص طور پر خیال رکھا گیاہے کہ تہذیب اور متانت کے درجہ ہے نہ گزرنے پائے۔ میرا مقعود اس تحریر ہے کئی کی دل آزاری نہیں ہے بعدہ مسلمانوں کی گزرنے پائے۔ میرا مقعود اس تحریر ہے کئی کی دل آزاری نہیں ہے بعدہ مسلمانوں کی

خیر خواہی اور اصلاح حال۔علامہ اقبال نے اپ مضمون میں ایک جگہ یہ تحریر فرہایا ہے کہ کیا اچھا ہواگر کوئی مخض مرزاغلام احمد قادیائی کی جملہ تصانیف کا مطالعہ کر کے ان کی دعاوی پر نفسیاتی ذاوید نگاہ ہے تقید کرے اور اپنی اس تحقیق کو مسلمانوں کے فائدہ کے لئے کتاب کی شکل میں مر تب کر دے۔انشاء اللہ اگر مجھے فرصت ہوئی تو میں آئندہ سال تک اس اچھوتے موضوع پر کچھ نہ بچھ ضرور لکھ کر ہدیہ ناظرین کروں گا تاکہ علامہ کے ارشاو کی تعمیل بھی ہوجائے اور مسلمانوں کی خدمت بھی۔

کر می اسٹر محمد احسان صاحب کے دل میں خد مت اسلام والمسلمین کا جوزیر دست جذبہ موجود ہے اس کو دکھ کر جمعے توقع ہوتی ہے کہ انشاللہ! مستقبل قریب میں اسلامی تصنیفات کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہوجائے گاجو موجودہ ذبانہ کی سب سے بردی ضرورت کو پورا کرنے اور مسلمانوں میں نہ ہی اور تبلیقی ہیداری پیدا کرنے کا موجب ہوگا۔ اس کام کے لئے وسیح پیانہ پر تیاریاں شروع کردی گئی ہیں۔ مسلمانوں کا اخلاقی اور نہ ہی فرض ہیہ ہے کہ کثیر تعداد میں پیکولمینٹ کے حصر ید کر کمپنی کے کارکنوں کو اس قابل ہما کمیں کہ وہ اسلامی تصنیفات کو جلد از جلد صابہ طبع سے آراستہ کر کے قوم کے سامنے چیش کر سمیں۔

ماسر صاحب موصوف نے اللہ تعالیٰ کے فعل وکرم پر بھر وسہ کر کے اسلامی فدمات کابیرہ ااٹھالیا ہے اور ان کی توجہ سے موازنہ نداہب پر ایک اہم اور مسبوط کتاب کی تعنیف کاکام شروع کردیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اسلامی تعلیمات کا دنیا کے تمام مروجہ نداہب کی تعلیمات سے موازنہ کیا جائے گا۔ یہ کتاب جس پایہ کی ہوگی اس کا اندازہ اس پر اسپیکٹس سے ہو سکے گاجو اس کے متعلق عنقریب شائع ہونے والا ہے۔ آفر میں ان تمام ووستوں کی قدر دانی کا شکریہ اوا کرتا ہوں جنہوں نے اس ناچیز نہ جبی فدمات کو بنظر استحمال ویکھا اور پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس فدمت کو مزید قبولیت عطافر ماے اور پیش فادیانی حفر ات کی ہدایت کاموجب ہائے۔ آمین!

واخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين!

فقیر پوسف سلیم چشتی عفی عنه ۱۱۰ پریل ۱۹۳۷ء ٔ ۱۲ محرم الحرام ۱۳۵۵ ه

# مجد د کی شناخت

# مجد د کا شخیل

واضح موكه اسلام من مجدوين ومصلحين امت كى بعثت كالمخيل عقائد مين دا خل نہیں ہے اور نہ اس پر نجات کا دار ویدار ہے۔ آنخضریت علقے کی رسالت ادر قر آن مجید کی حقانیت پر ایمان لانااور نیک عمل کرنا نجات وفلاح افروی کے لئے کافی وانی ہے۔اگر ایک مسلمان قرآن مجید کوا بنابادی و پیشوا مالے اور اس کے مطابق زندگی سر کرے تواس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس بات کی بھی تلاش کرے کہ میرے زمانہ میں کون فخص مرحتہ مجد دیت پر فائز ہے اور اگر اسے سیہ معلوم بھی ہو جائے کہ فلال فخص مجد و ہے او بھی اس کے لئے یہ لازمی باضرور می نہیں کہ وہ اس کی مجد دیت برایمان لائے کیونکد اسلام میں کسی مجدو کی مجدوبت برا بھان لانا فرض یاواجب قرار نہیں دیا گیا۔اس کے اٹکارے اس کے اسلام اور ا پیان میں کوئی نقص واقع نہیں ہو تا کیونکہ اس کا پیہ فعل کسی نص صرح کی تکذیب کو متلز م نہیں۔اس لئے کی زمانہ میں کی منسر عدت پالام نے مجدوین پرایمان لانے کوشرط اسلام یا ا ہمان قرار نہیں دیا۔ آ مخضرت سال کے بعد کسی مخص برایمان لانایا کسی کو ضامن نجات سجھنا پاکسی کی اطاعت کو فرض قرار دیتا یا فرض سجھنا فائدہ کے عوض الثا نقصان کا موجب ہے کیونکداییا سجھناصریکی طور پرشرک فی الرسالي ہے اور فقير کی رائے بيل بيبات سراسر باعث خران مبن ہے۔ آخضرت علیہ کے بعد امت اسلامیہ میں کی فرد کویہ حق حاصل نهيس كه وه لو گول ہے اپنی اطاعت كاطالب ہوالا بطریق امارے المومنین ور نہ ایسا فخص خواہ دہ کوئی ہو یکسر دائر واسلام سے خارج ہے۔ آنخضر مد علق نے شخصیت برستی کا درواز وبالکل مدود کردیا۔ آپ سی کے بعد قیامت تک کوئی مخص ابیا نہیں پیدا ہوگا جس پر ایمان لانا مسلمانوں کے لئے ضروری ہو۔

#### حديث مجدو

ان تقریحات ضروریہ کے بعد اب میں سیر بیان کرناچا ہتا ہوں کہ اسلام میں شروع سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس امت میں مجددین و مصلحین پیدا ہوئے رہیں گے۔اس خیال کا مبنی اور ماخذ سنن ابوداؤد کی ایک حدیث ہے جے میں ذیل میں نقل کر تا ہوں :

سنن ابوداؤد محاح ستہ میں شامل ہے اور محد شمین کا عموماً اس مدیث کی صحت پر
انقاق ہے۔ مثلاً عاکم نے اپنی متدرک ج۵ص ۲۳۰ نمبر ۲۳۹ مطبع بیر وت میں اور امام
یہ بھی نے اپنی مدخل میں اس مدیث کو صحح تسلیم کیا ہے۔ نواب صدیق حسن خال مرحوم نے
اپنی کتاب حجج الکرامہ ص ۵۱ میں لکھا ہے کہ حدیث مجدد 'ہم کو ابوداؤد' امام حاکم اور امام
یہ بھی کی معرفت بینی ہے اور اس کی صحت مسلم ہے۔ نیز ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ شرح مشکوۃ
جاس کے سے حدیث جو ہم کو ابوداؤد کی معرفت بینی ہے صحیح ہے اس کے
راوی سب ثقہ ہیں۔

القصہ یہ حدیث میح ہے اور اس کی صحت روایتاً اور درایتاً وونوں طریقوں سے خامت ہو سکتی ہے۔ اول الذکر طریق اوپر فدکور ہو چکا اور درایتاً اس لئے صیح ہے کہ جب آنخضرت علی خاتم الاخیاء ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ علی کے بعد قیامت تک کوئی مخص نبوت کے مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔باب نبوت یہ پیرائے وحی رسالت تا قیامت ہد ہو چکا ہے۔ تشریعی یا غیر تشریعی کی قتم کا نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جب بعثت انبیاء کامقصد یعنی اعطائے ہدایت حاصل ہو چکا تو پھرنی کی بعثت ایک فعل عبث ہوااور اللہ نعالی کی شان اس سے کمیں ارفع ہے کہ وہ کوئی کام ایبا کرے جو حکمت اور مقصد سے خالی ہو:"فعل الحکیم لایخلوعن الحکمة ،"

لیکن اس میں بھی شک نمیں کہ مرورایام سے دین کی حقیقت عام لوگوں کی نگاہوں سے او جھل ہو جاتی ہے اوربد عات و محد ثات کارواج ہو جاتا ہے۔ پس لازی ہے کہ ہر صدی میں کم از کم ایک ہم ہ خداکا ایسا پیدا ہو جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا سے اور دین اسلام کو از سر نوزندہ کرے اور اس کی حقیقی خوبیوں کو از سر نوعالم آشکارا کرے۔ تاکہ حق وباطل میں انتیاز ہو سکے۔

## مجدد كااصطلاحي مفهوم

مجدد کے لفظی معنی تجدید کرنے والے کے ہیں لیکن اصطلاح بیں مجدداس مخفی کو کتے ہیں جو ان بدعات اور خوابیوں کو دور کرسکے جن کی وجہ سے حقائق و معارف اسلام دوبارہ اپنی اصلی شان میں نظر آسکیں۔

بظاہر نی اور مجد دیمی بڑی حد تک مشاہدت پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں کاکام اصلاح علق ہے کیونکہ دونوں کاکام اصلاح علق ہے لیکن ایک اہم فرق بھی موجود ہے جودونوں کو ایک دوسر ہے سے جدااور صاف طور سے متمیز کردیتا ہے۔ وہ سے کہ نمی کتاب لا تاہے اور خداکا پیغام لوگوں کو شاتا ہے اور اس کتاب اور پیغام کی بنا پر لوگوں کو ایک نئے آئین اور نئے طریق کی طرف بلا تاہے۔ وہ انبیائے ماسبق کا مطبع اور تابع نہیں ہوتا یعنی وہ پر انے دین کو پیش نہیں کر تابعہ اپنادین اور اپنی مربعت جاری کر تاہے اور اس کی بناء پر لوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح کر تاہے اور نہ مکرین نہ کوئی کتاب لا تاہے اور نہ نیاد ستور العمل پیش کر تاہے اور نہ کوئی دعوی کر تاہے اور نہ مکرین و مومین میں انتیاز روار کھتا ہے 'نہ اپنے مکرین کو کافر کتا ہے اور نہ کی بیٹی کر سکتا ہے۔ وہ جس کو گوں کو عوت دیتا ہے نہ وہ کوئی امت بنا تاہے اور نہ شریعت میں کی بیٹی کر سکتا ہے۔ وہ جس

نی کی امت میں ہے اس امت کے اندر رہ کر ای نبی کے دین کو جس کادہ خود پاہد ہے از سر
نوزندہ کرتا ہے۔ اس کی بعث کا مقصد بدعات کاسیئہ کا دور کرنا ہوتا ہے لینی وہ لوگوں کو
صرف کتاب اور سنت کی طرف بلاتا ہے جن کی طرف سے لوگ غافل ہیں۔ دعویٰ تویوی
چیز ہے اس کے لئے یہ بھی لازی نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کے کہ میں مجد د ہوں۔ اگر کی نے
کماہے تواس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجد د بت کا دعویٰ کوئی لازی اور ضروری چیز ہے۔

## تجديد كي نوعيت

چنانچہ اپنے قول کی تائید میں فقیر اوداؤد شریف کی شرح عون المعبود کی عبارت پیش کرتاہے:

"قد عرفت مما سبق ان المراد من التجديد احياء مااندرس من العمل بالكتاب والسنة والا مريمقتضا هما واماتة ماظهر من البدع والمحدثات قال في مجالس الا برار والمراد من تجديد الدين لامة احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والا مريمقتضا هما وقال فيه لايعلم ذلك المجدد الا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن احواله بعلمه والا نتفاع اذا لمجدد للدين لا بد ان يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة ناصراً للسنة قامعاً للبدعة وان يعم علمه اهل الزمانة وقال القارى في المرقات لي يبين السنة من البد عة ويكثر العلم ويعزاهله ويقمع البدعة ويكسر اهلها، عون المعبود شرح ابودائود باب مايذكر في قرن المائة ج ٤ص ١٨٠"

پیان ندکورہبالا ہے واضح ہوگا کہ تجدیدہ مرادیہ ہے کہ کتاب اور سنت کے عمل میں سے جوہا تیں مث چکی ہوں ان کو از سر نو زندہ کیا جائے اور لوگوں کو ان وونوں پر عال ہو نے کا حکم دیا جائے اور جوبد عات و محد ٹات اور امور غیر شرعی دین میں داخل ہو گئے

ہوں ان کوبالکل نیست و ٹاید د کردیا جائے۔ چنانچہ مجالس الابر ارنے لکھاہے کہ امت کے لئے تجدید دین سے مرادیہ ہے کہ عمل بالکتاب والسنة میں سے جوباتیں مث چکی ہوں ان کواز سرنو زندہ کیاجائے اور ان کے اقتضاء کے مطابق حکم کیاجائے اور انہوں نے یہ بھی لکھاہے کہ کسی شخص کو یقینی طور پر مجد د نهیں کها جاسکتا۔ پال!اس کی طرف گمان کیا جاسکتا ہے۔ علائے امت میں جولوگ اس کے ہمعصر ہوتے ہیں وہ اس کے احوال کے قرائن اور اس کے علم سے استفادہ کرنے کیبدولت یہ قیاس کرتے ہیں کہ شایدوہ مجدوب جو شخص مجدد ہواس کے لئے یہ لازی اور ضروری ہے کہ وہ دین کے علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں وحید العصر اور فرید الدہر ہو۔ سنت کا حامی ہو۔ بدعت کا قلع فیغ کرنے والا ہو اور د نیا کے لوگ اس کے علم سے پیش از پیش بہر واندوز ہول۔ نیز ملاعلی قاری نے مشکوۃ شریف کی شرح مرقات میں لکھاہے کہ مجدودہ ہوتا ہے جو سنت اور بدعت میں انتیاز کر کے و کھائے اور علوم کے دریا بہائے اور علاء کی عزت کرے۔ ید عات کا قلع و قمع کروے اور اہل بدعت کوذ کیل در سواکر دے۔ ک اس عبارت ہے مجدد کا معنی اور منہوم ہالکل واضح ہو گیا۔ بینی مجد دوہ ہے جو کہ: ا ..... كتاب الله اور سنت رسول الله علي كا عمل ميس عرو كه مث كيا مو اے از سر نویاد وبارہ زندہ کر دے۔ مثلاً اگر اس کے زمانہ میں لوگ توحیدے دور ہو گئے ہوں یا غدا تعالیٰ کے متعلق کوئی طریقہ ایبارائج ہوگیا ہو جو کتاب اللہ میں نہ کورنہ ہویا شریعت حقہ کے کسی صرح محم کو پس بہت ڈال دیا گیا ہو تو مجدو کا کام بیہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ توحید کی طرف بلائے.

۲ .......... کتاب الله اور سنت رسول الله علی کے مطابق عکم کرے۔ لینی لوگول کے مطابق عکم کرے۔ لینی لوگول کے کوئی بات الیں نہ کے جو کتاب و سنت میں ند کورنہ ہولورنہ ان کو کسی ایسے کام کا عکم دے جو ان دونول سے ثابت نہ ہو۔

سو .....بدعات اور محد ثات کو مثاد ہے۔بدعات اور محد ثات ہے مر ادوہ امور میں جن کا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تھم نہیں دیالیکن لوگوں نے خود اپنی مرضی ہے یا دیگر مذاہب کی تعلید سے داخل مذہب کرتے ہوں اور ان کو نجات کے لئے ضروری سمجھ لیا ہو۔ بدعت کے لفظی معنی ہیں (دین میں نئیبات نکالنا) اور یکی چیز ساری خواہدوں کی جڑ ہے۔ مثلاً دین اسلام میں نبوت کی دوقت میں قرار دینا تشریعی اور غیر تشریعی۔ حالا نکہ کتاب وسنت میں ان کا کی جگہ ذکر نہیں ہے۔

۵ .......... مجد دوہ ہے جو اپنے زمانہ میں علوم ظاہری اور باطنی میں اپناجواب نہ رکھتا ہو۔ داختے ہو کہ ند ہب اسلام ایک روحانی ند ہب ہے اور اس کے معیار فضیلت بھی روحانی ہیں۔ جس طرح بزرگ کا معیار تقویٰ ہے اسی طرح فضیلت کا معیار علم ہے۔ مجدوکی سب سے بردی شناخت ہے کہ وہ علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں ایسابلند پاید رکھتا ہوکہ اس کے ہمعصر علماء اس کے سامنے ذانوئے تلمذ تهہ کریں۔ داضح ہو کہ علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی کی بھی شرط ہے بین اگر وہ ایک طرف مبتد عین اور اہل ہواء کی تروید کے لئے علوم عقلیہ ونقلیہ میں نمایت بند مرتبہ رکھتا ہوکہ بدلائل نیر والن کے وساوس اور اعتراضات کور فع

| كرسك تودوسرى طرف مسلمانول كوروحانيت كي بلند مقام پر پنچانے كى صلاحيت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قابلیت بھی رکھتا ہو۔ لینی مجدد کے لئے می کافی شیں کہ وہ چند کتابی لکھ دے یا چند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مناظرے کرے یا چند نظمیں شائع کر دے یا چند پیشگو ئیاں کر دے بلحہ ان سب باتوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علاوہ علوم باطنی میں بھی اس کاپاریہ اس قدر بلعد ہوکہ وہ اپنی روحانیت سے لوگوں میں انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پیراکر سکے اور جولوگ خدا تعالیٰ ہے ملناجا ہیں ان کو خداسے ملا سکے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢ جو سنت رسول الله عليه كل حمايت كرے اور اس كى كو مشول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سنت كوبد عت پر فتح حاصل موليعني وه سنت كاناصر مواورر سول الله عليه كانائب مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ےجوبد عات کا قلع قمع کر دے۔ان کی لغویت عالم آشکار اکر دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨ چو مسلمانول میں علوم کاچ چا کردے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩جوعلاء کي عزت کرنے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • اجوالل بدعت كوذ ليل ورسوا كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المستعدد المستعد المستعدد المس |
| خلاصه اس تمام محث کابی ہے کہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فلاصداس تمام محث كاريب كه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خلاصہ اس تمام بھٹ کا ہیہے کہ:<br>ا مجد د کے لئے دعویٰ کرناضروری شیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خلاصہ اس تمام بھٹ کا یہ ہے کہ:<br>امجد د کے لئے دعویٰ کر ناضر ور ی نہیں۔<br>۲عام مسلمانوں کے لئے مجد د کی شناخت فرض نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ظامہ اس تمام محث کا یہ ہے کہ:  ا مجد د کے لئے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ ۲عام مسلمانوں کے لئے مجد دکی شناخت فرض نہیں۔ ۳اس کے نقذیں اور تورع کودیکھ کراس کی خدمات دینیہ کودیکھ کراس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ظامہ اس تمام بھٹ کا یہ ہے کہ:  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مجد دکے لئے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔  ۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عام مسلمانوں کے لئے مجد دکی شناخت فرض نہیں۔  س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلاصہ اس تمام بحث کا یہ ہے کہ:  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مجد دکے لئے دعویٰ کر ناضر وری نہیں۔  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خلاصہ اس تمام بحث کا یہ ہے کہ:  ا۔۔۔۔۔۔۔۔ مجد دکے لئے دعویٰ کر ناضر وری نہیں۔  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خلاصہ اس تمام محث کا یہ ہے کہ:  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ظامه اس تمام محث کابیہ کہ:  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مجدد کے لئے دعویٰ کر ناضروری نہیں۔  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ظامہ اس تمام بحث کا یہ ہے کہ:  ا۔۔۔۔۔۔۔۔ مجدد کے لئے دعویٰ کر ناخرور کی شیں۔  ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ملت کی مرتب کی ہے جن کو امت اسلامیہ نے محدد وقت تشلیم کیا ہے۔ ذیل میں اسے بھی نقل کے دیتا ہوں تاکہ میرے دعویٰ پردلیل ہو۔

ىلى صدى حفرت عمران عبدالعزيزٌ حضرت امام شافعی" دوسري صدي لنن سر ت تبيير ياصدي چو تھی صدی امام باقلاني مام اسفرا كني أي حضرت سمل الم امام جيزالاسلام محمد المدعوبغزال" بانجویں صدی ا مام رازيٌ صاحب تفيير كبير چھٹی صدی ابن د قتق العبيرٌ ساتو س صدی الم ملقيني ياحافظ زين الدين آثھویں صدی نوس صدی امام جلال الدين السيوطيُّ امام ممس الدين ابن شماب الدين رملي" د سویں صدی حضرت مجد دالف ٹانی "یالهام ایر اهیم بن حسن کردی " گیار ہویں صدی حصرت شاه ولي اللَّه يا فيخ صالح بن محمه نوح الفلاني " بار ہویں صدی

بالبيدالر تظى الحسيني

تیر ہویں صدی مولانامجر قاسم دیوبندی پاسیدنذ ریے حسین محدد دالوی پاتا میں حسین میں محسن انسادی

اس فرست كے خاتمه پر صاحب عون المعبود صفحه ۸۲ اپر يول كيست مين:

"هذا هوظنی فی هولاء الا کابر الثلاثة انهم من المجددین علی راس الماثة الثالثة عشیر والله تعالی اعلم وعلمه اتم " (پین میرا گمان بی به که ان تین حفز ات میں ہے کوئی ایک صاحب اس صدی کے مجدد ہیں۔ که مکن ہے ممالک روم وشام ومعر وعراق میں کی دوسرے محفق کو بیہ مر تبہ

نصیب ہوا ہو کیونکہ یہ تیوں بررگ ہندوستان کے باشندے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف بررگان امت اس مرتبہ پر فائزرہے ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مختلف موگوں نے مختلف بررگوں کو مجدد تشلیم کیا ہو۔

اس فہرست کے مطالعہ سے بہ بات بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ بعض صدیاں ایس گزری ہیں جن میں مجدد کی شخصیت کے متعلق علا ہے امت میں اتفاق آراء نہیں ہو سکا۔ مثلاً چو تھی 'آ ٹھویں میمار ہویں وغیر ہ

صاحب عون المعبود نے اپنے ذمانہ کے تمین پر رگوں کانام پیش کر کے لکھا ہے کہ میرے ظن (خیال) کے مطابق ان تمین پررگوں میں ہے ایک بررگ مجدد ہوگا۔ یہاں پر لفظ ظن قابل غور ہے۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میر ایقین ہے کہ فلال مخض مجدد ہے بلعہ محض اپنا گمان لکھا ہے اور تمین صاحبوں کانام لکھا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نہ مجدد کے لئے دعویٰ کرنا ضروری ہے اور نہ مسلمانوں پراس کی شناخت فرض اور واجب ہے۔

جب مجدد کی خدمات دینیہ کا آفاب نصف النہار پر جلوہ گر ہو تاہے تو مسلمان خود عوداس کی روشن سے مستنفید ہو کراس کے آفاب مدایت ومر کز کرامت ہونے کے معرف ہوجائے ہیں اور عوام در کنار خود علاء کاسر اس کے سامنے جھک جا تاہے۔

#### معيار مجدوبيت

ان تصریحات کے بعد اب میں وہ شرائط پیش کرتا ہوں جن کا مجدد میں پایا جانا۔ میری رائے میں اشد ضروری ہے۔

ا ...... علم قر آن وحدیث : پلی شرطید که مجدد این زمانه میں قر آن مجدد کاسب سے بواعالم ہو۔ تاکہ اس کے حقائق ومعارف س کر عوام و خواص دونوں اس کے گرویدہ ہوجا کیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کی مختص کو حاصل نہ ہوں وہ قر آن مجید کے معارف عالیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگر ایک

طرف مجدد منطق اور فلف کاماہر ہو تو دوسری طرف وہ تصوف اور سلوک کے مقامات بھی طے کرچکا ہو۔ بقول امام غزالی :

" بچو شخص نصوف میں مر تبدبلند نہیں رکھتا دہ نبوت در سالت 'وحی دالهام وغیر ہ کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ سوائے اس کے کہ ان لفظوں کو زبان سے اداکر لے۔"

مثال کے طور پر میں اس موقع پر حضرت مولانا محد قاسم صاحب دیوبدی اگاد کر كرول كاكه ميرى رائے ميں وہ تير ہويں صدى كے مجددين ميں سے گزرے ہيں۔ مولانا موصوف کے تجر علمی اور منطقیانه موشکا فیول کی کماحقہ واد دینا فقیر کے وائرہ اقتدار سے باہر ہے۔ میں توان کے شاگر دول کی صف لغال میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں۔ان کی تسائف آج باآسائی دستیاب ہو علی ہیں اور ان کے مطالعہ سے ان کی غیر معمولی علمی قابلیت کاخولی اندازه بوسکتاہے جسبات کاس اس جگد ذکر کرناچا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسلمانان رڑکی (ضلع سمار نپور) کی وعوت پر مولانا موصوف کھڈر کے لباس بیں ملبوث عصا ہاتھ میں لئے بیادہ یاء اس قصبہ میں بہنچ تو پندت دیا تند آنجمانی کو مناظرے کے لئے رقعہ مھیا۔ پنڈت ند کور نے جو شاہجمال بور کے میلہ خداشنای میں مولاناکی بے بناہ منطق کے سامنے سر انداز ہوچکا تھا اور اینے حریف کی علمی قابلیت کا چھی طرح اندازہ کرچکا تھا مناظرہ سے گریز کیااور لیت و لعل شروع کروی۔ مولانانے کملا بھیجاکہ میں بغیر شرائط مناظرہ کے لئے تیار ہوں تم ایک دفعہ مجمع عام میں آگر ان اعتراضات کا اعادہ کر دوجو پر سول تم نے سربازار اسلام پروارد کے ہیں۔اس نے کملا بھیا کہ میں اس شرط پر آپ سے مناظرہ کروں گا کہ آپ اینے خدا کو مجھے د کھادیں۔ مولانانے جواب میں لکھاکہ تمہاری شرط منظور ہے۔اس پر پندت مذکور کے ہمراہیوں نے کہا چلئے اب کیا دیر ہے۔نہ آپ کی شرط پوری ہوگی نہ مناظرہ ہو گا۔ دیا نندصاحب نے کہا مجھے یقین ہے کہ مولوی قاسم اوا قعی خدا کود کھادے گااور فورااسباب عده كررزك سدراه فرارا ختيارك

مقصود اس واقعہ نگاری سے یہ ہے کہ مجد دینے کے لئے صرف دس پانچ النی

سید هی کتابی لکھ لیناکانی نہیں ہیں۔ مجدووہ ہے جو ''کسی گھر بعد نہ ہو''ضرورت پڑنے پر خدا کو بھی دکھا سکے۔ ظاہر ہے کہ انتابزاد عویٰ وہی کر سکتا ہے جو صدرااور مثس بازغہ کے علاوہ کمتب محدید میں بھی برسول زانو ئے ادب مة کر چکا ہو:

نه برکه مو بتراشد قلندری داند

اصلاح کی خاص اور غیر معمولی قوت ہواور بیات اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس نے اصلاح کی خاص اور غیر معمولی قوت ہواور بیات اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس نے پہلے اپنا احوال کی اصلاح کر لی ہو۔ ورنہ یوں قوہر شخص وعظ و نصائح کا دفتر کھول سکتا ہے۔ افطاق حنہ کا درس دے سکتا ہے لیکن اس ذبانی جمع خرج سے افراد امت کی اصلاح کا عظیم الثان کام سر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ مجد دوہ ہے جس کی زندگی سر اپا قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب مخالفین اس پر اعثر اضات کریں تو وہ جامہ انسانیت سے معراء ہو کر انہیں بے نظ سنانے گے اور اس کی تحریر ایس سوقیانہ ہوجائے کہ اس کو پڑھ کے بے شری انہیں بے نظ سنانے گے اور اس کی تحریر ایس سوقیانہ ہوجائے کہ اس کو پڑھ کے بے شری وبے حیاتی بھی آئکھیں ہی کرلیں۔ مجد دوہ ہے جس کے الفاظ میں جادو ہو۔ جس کی باتوں میں اعجاز ہو۔ جو دوں کو انچی طرف کھینجی سکے۔ جو حیوانوں کو انسان بنادے اور انسانوں کو خدا سے المادے۔

سا ..... زمد و تفقوی : مجدد کے لئے تیسری شرط زہد تقوی ہے۔ اس کی زندگی ایس موکد ہو محض اس کے پاس بیٹے اسے یہ معلوم ہو کہ یہ محض خدار سیدہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں خدا تعالی اور اس کے احکام کو سامنے رکھے۔ اس کا ہر نعل اسلام کی عزت کے لئے ہو۔ نہ یہ کہ وہ اپنی مطلب ہر آری کے لئے ہے گناہ انسانوں کو اذیت دے اور لوگوں کو تهدید آمیز خطوط لکھے کہ آگر تم میر اکہنا نہیں مانو گے تو میں فلال فلال طریقہ سے مہمس ایڈ اپنچاؤں گا اور اپنے بیٹے ہے کہ کر تمہاری لڑی کو طلاق دلوادوں گا۔ ظاہر ہے کہ الی بات اس محض کے قلم سے ہر گز نہیں نکل سی جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برایر

بھی تقوی یا خون خداہوگا۔ مجدووہ ہے جس کی زندگی زہروا تقاء کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔اس کا اشد مخالف بھی بین جاگتی تصویر ہو۔اس کا اشد مخالف بھی بین نہ کہ سے کہ اس کا فلال فعل شرط تقوی کے خلاف ہے۔ حاشیہ نشینوں کی گواہی واہی چندال معتبر نہیں:"الفصل ماشلمدت به الاعداء ، "مزرگی وہ ہے جس کی گواہی وشمن بھی وے۔ متقی وہ ہے جس کی زندگی سرایا قرآن مجید کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہواور مجدو بننے کے لئے یہ لازی شرط ہے جو متقی نہیں وہ مؤمن بھی نہیں مجدو ہونا تویوی بات ہے داند فصل الله یو بیه من یشاآء ، "والا مضمون ہے۔

الموری ای اسلام کا المیازی نشان ہے۔ مسلمان اگر حقیق معنوں میں مسلمان می کاورس دے۔ حریت اسلام کا المیازی نشان ہے۔ مسلمان اگر حقیق معنوں میں مسلمان من وہ فلام نہیں رہ سے : "اندم الاعلون ان کنتم مؤمنین ، "اس پر شاہد ہے۔ پس مجدد کی ایک خاص شاخت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ اسلام اور اغیار کی فلامی یہ اجتماع ضدین ہے۔ مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں میں ایمان کی شمع کو از سر نوروشن کرے نہ یہ کہ انہیں النا فلامی کا سبق پڑھائے اور اغیار کی گرفت کو مضبوط کرے۔ مجدد کا فرض یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ شیر کی حیات یک روزہ روباہ کی حیات صدسالہ سے فرض یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ شیر کی حیات یک روزہ روباہ کی حیات صدسالہ سے بہتر ہے۔ آگروہ نا مساعدہ حالات کی وجہ سے انہیں آزادی سے ہم آغوش نہ کراسکے تو کم از کم اس کو ہر گراں مایہ کو حاصل کرنے کا ولولہ تو ان کے اندر پیدا کرے۔ نہ یہ کہ اغیار کی شان میں قصیدہ خوانی کرے اور ان کی ایسی کو شرط ایمان اور جزوا سلام منالے۔

کسساعلائے کلمت الحق : پانچویں شرط جوشرط ماسبق کا منطق میجہ ہے۔ اعلائے کلمت الحق کی صفت ہے جس کا پایا جانا محدد میں انہی ضروری ہے۔ حضرت امام شافع اور حضرت مجدد الف تانی سی ندگیوں میں یہ صفت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ چنانچہ آفز الذکردو حضرات نے جیل خانہ کی صعوبتوں کو بطیب خاطر ید داشت کیالیکن اعلائے کلت الحق کادامن کی حال میں ہاتھ ہے نہ چھوڑا۔

جب معاندین و حاسدین نے جما گیر کے کان بھر ہے کہ بیٹی سر ہندی مضور کے خلاف سازش میں معروف ہیں تو ممکن تھا کہ حضرت موصوف جما گیر کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھ کرنہ صرف رنج قیدے محفوظ ہو جاتے بلحہ و نیاوی حشمت سے بھی ہم ہ اندوز ہوتے لیکن آپ نے اپنوا دوستوں سے فرمایا کہ امتحان کاوقت آپنوا دوعاہ کہ پائے بات میں لفزش نہ آئے۔ جما گیر نے آپ کو گوالیار کے جیل خانہ میں بھوادیالیکن آپ نے معانی مانگ کر حربت اور صداقت کے نام کو میہ نہیں لگایا ور دوران اسیری میں تمام قید ہوں کو معانی مانگ کر حربت اور صداقت کے نام کو میہ نہیں لگایا ور دوران اسیری میں تمام قید ہوں کو مسام کاشید اہما کر جما گیر اور اس کے حاشیہ نشینوں کو محرت کردیا۔ پھول کو جس جگہ رکھو کو شہودے گا۔ ان لوگوں نے بھی جن کو عرف عام میں مجدد نہیں کتے اعلاء کلمتہ الحق کی روشن مثالیں ہمارے سامنے چیش کی ہیں۔ مثلاً سیدالشہداء حضرت حسین اور امام عالی مقام حضرت الحمین ضبل ۔

الغرض جو محض مسلمانوں کی اصلاح اور تجدید دین کے لئے معبوث ہواس کا اولین فرض یہ ہے کہ حق بات کئے سے کسی حال میں بھی بازنہ رہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کام سے اسے بازندر کھ سکے۔ میر ک رائے میں تو مردان جق آگاہ کی یہ پہلی نشانی ہے۔

انسانیت کا کمال اس مفلق: چھٹی شرط بیہ کہ مجد دخلق محمدی علیقی کا نمونہ ہو۔ کیونکہ انسانیت کا کمال اس صفت سے ظاہر ہو تاہے اور اگر مجد دمیں خود بیہ صفت نہ بعد تووہ دوسروں کو کیا انسان ہماسکتا ہے ؟۔ مجد دوہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر خلق محمدی علیقی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے۔ مجد دوہ ہے جو دشمنوں کے حق میں بھی دعا کرے نہ بیہ کہ انہیں گالیاں دے اور اعتراضات من کر جامہ سے باہر ہوجائے۔

ک ..... قبولیت: ساتویں شرط مجدد ننے کے لئے یہ ہے کہ اس میں مقنا طیبی کشش پائی جائے جودراصل روحانیت اور خدارس کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سید احمد صاحب رائے ریلوگ کہ صدی سیز دھم کے مجددین میں سے تھے۔ صفت روحانیت سے

نمایاں طور پر متصف تنے لوگ ان سے مناظر ہ کرنے آتے تنے لیکن ان کے حلقہ بحوش ہو کر

واپس جاتے تھے۔ کلکتہ کے زبانہ تیام ہیں انہوں نے ہزار ہا مسلمانوں کو از سر نو مسلمان ہادیا۔
کتاب و سنت کو زندہ کر ناان کادن رات کا مشغلہ تھا اور یکی ایک مجد دکا مقصد حیات ہو تا ہے۔
اولیاء اللہ بھی اپنے اپنے زبانہ ہیں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اس لئے ان ہیں بھی سیہ صفت نملیاں ہوتی ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو میرے آقا اور مولی حضرت خواجہ معین اللہ ین اجمیری کی روحانیت سے واقف نہیں ہے۔ جوگی جیپال پر جو فتح حضور نے پائی اسے جانے دہ بچئے۔ وہ تو حضرت ختمی مرتبت سر دار دوجمال تاجدار مدینہ علی کی غلامی کا کیک اد فی کر شہہ تھا۔ روزانہ زندگی اس قدر روحانیت سے لبرین تھی کہ جس پر ایک نگاہ پڑھی اس کی اور فائی دیا ہے۔ کلاہ کا بیٹ موجب سعادت سیجھتے رہے۔ یہ سب روحانیت ہی کا بیٹ سب روحانیت ہی کے کر شے ہیں۔

مجددین میں بھی ہے صفت لازمی طور پرپائی جاتی ہے۔روحانیت نہیں تو پھے بھی نہیں۔روحانیت نہیں تو پھے بھی نہیں۔روحانیت کو مجدد سے وہی نبست ہے جو خو شبو کو پھول سے۔خو شبونہ ہو تو پھول کس کام کا؟۔ محض منطق اور فلفہ ہے انسان خودا پے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا۔دوسرول کو کیا ایمان اور ایقان عطاکرے گا؟۔ حکمت نظری کانی ہوتی تو اہام غزالی سکیوں نواح د مشق میں بادید شینی اختیار کرتے ؟۔

وقت تبلیخ واشاعت اسلام بین مصروف رہتے تھے۔ ندکی سے چندہ طلب کرتے تھے ند اشتمار شائع کرتے تھے۔

9 ...... عاجر کی وانکسار کی : نویں شرط یہ ہے کہ مجدد میں عاجزی اور اکساری پائی جائے۔ مجدد میں عاجزی اور اکساری پائی جائے۔ مجد دوہ ہے جو علم اور فرو تن ایٹرا اور حمل کا ایک پیکر مجسم ہو : "نہد مثماخ پر میوہ سرید زمین "باوجود عالم ہونے کے اپنے آپ کو دوسروں ہے ہر تر نہ سمجھے۔ جس قدراس کی شہرت ہوتی جائے وہ خاکساری اختیار کرے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ وہ سادگی اور فرو تن میں اپنی مثال آپ بی شے۔ کمبھی کوئی کلمہ غروریا حکمر کاان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اجنبی لوگوں کو یہ گمان بھی نہیں ہوسکتا کھا کہ وہ قاسم العلوم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام عمر مان جویں پر قناعت کی اور کھدر کے علاوہ کوئی کیٹرا ذیب تن نہیں فرمایا۔ اگر چہ ایک و نیاان کی کفش بر داری کو موجب سعادت علاوہ کوئی کیٹرا ذیب تن نہیں فرمایا۔ اگر چہ ایک و نیاان کی کفش بر داری کو موجب سعادت سمجھتی تھی لیکن ان کے کمی قول یا فعل سے یہ بات بھی متر شح نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو کھی سمجھتے ہیں۔

حقیقت بھی کی ہے کہ جو شخص اپنی حقیقت سے آگاہ ہوجاتا ہے وہ اپنے آپ کو بیج سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد دو سروں کی خدمت قرار دیتا ہے۔ فخر و مباحات سے کوسوں دور رہتا ہے کہ بیبات اس امر کا شبوت ہے کہ نفس اسارہ ابھی زندہ ہے۔ ایسے لوگوں سے فوق العادت کام ظاہر ہوتے ہیں لیکن دہ ان پر نازاں نہیں ہوتے۔ وہ دوسروں کے لئے جیتے ہیں اسادت کام نظاہر ہوتے ہیں سروری کاراز مضمر ہے۔

ا بی زندگی میں کوئی ایساکار ہائے تمایال: دسویں اور آخری شرط مجددیت یہ مجدد اپنی زندگی میں کوئی ایساکار ہائے نمایاں انجام دے جس کو و کیھ کر آنے والی نسلیس بھی اس کے مرتبہ کا اعتراف کریں۔ جیسے ہم اگریزی میں WORK OF PERMANT کہ سکتے ہیں۔ خواہ وہ کام جمادسے متعلق ہویا تقریرسے 'تحریرسے وابستہ ہویا

تعنیف سے اصلاح رسوم سے متعلق ہویا تیام چشمہ فیض سے۔

مثلاً ام غزال کی احیاء العلوم امام رازی کی تغییر اور شاہ ولی اللہ صاحب کی ججتہ اللہ البالغہ الی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر ہر مصنف مزاج انسان ان ہزرگوں کی جلالب شان کا معترف ہو جاتا ہے" معتمد کہ خود ببویدنه که عطار بگوید "لطف توائی بات میں ہے کہ مجدد کی ظاہری اور باطنی زندگی الیی ہو کہ اس کے ہمعمر اور آئندہ نسلیں جب اس کے کارنا ہے و کیصیں تو غلبہ طن کی منا پر اسے خود خود مجدد کا لقب وے ویں۔ مجدد کا میہ ہے کہ لوگوں کو کتاب اور سنت کی طرف بلائے۔ اسلام کو از سر نوزندہ کردے۔ بدعات کام یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب اور سنت کی طرف بلائے۔ اسلام کو از سر نوزندہ کردے۔ بوگ اسے خود خود مجدد کئی گئیں گے۔ اس کے لئے نہ دعوی کر ماضروری کا قلع تمتی کردے ۔ لوگ اسے خود خود مجدد کوئی توہ کر تاہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے لیکن لوگ ہونہ مسلمانوں پر اس کی شاخت فرض ہے۔ دعوی توہ کو پہلے سے موجود ہوتی ہے لیکن لوگ کے سامنے پیش کرے اور اسپی طریق عمل سے لوگوں میں اسلامی شریعت پر عامل ہونے کی سامنے پیش کرے اور اسپی طریق عمل سے لوگوں میں اسلامی شریعت پر عامل ہونے کی بیرا کردے لور کوئی کام ایسا کر جائے جس کو دیھ کر آنے والی تسلیس اس کے مرتبہ کو بیر کی بیرا کردے لور کوئی کام ایسا کر جائے جس کو دیھ کر آنے والی تسلیس اس کے مرتبہ کو بیرا سانی شاخت کر سیس۔

# مر زاغلام احمه قادیانی

مارے زمانہ میں قادیان میں ایک مرقی پیدا ہوئے جنہوں نے مجددیت اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ ال کی وفات کے بعد الن کی است دو حصول میں منقسم ہوگئ۔ قادیانی اور لا ہوری۔ اول الذکر فریق کا دعویٰ ہے کہ مرزا فلام احمد قادیانی مرقی نبوت سے اور الن کا مکر اس طرح کا فرہ جس طرح آنخضرت علیا گا کا اللہ الا الله محمد رسول الله! اب کا رہ جب تک اس کے ساتھ مرزا قادیانی کی نبوت کا بھی اقرار نہ کیا جائے۔ اس عقیدہ کی تردید میں فقیر نے ایک مضمون بعنوان "ختم نبوت" کا کھ کر خداکی جمت اس گروہ پر پوری کردی۔

آثر الذكر فریق كا دعوی ہے كہ مرزا غلام احمد قادیانی مدى نبوت نہ ہے باہد چود ہویں صدى كے مجدد ہے اور ان كے تشليم نہ كرنے سے كوئى مسلمان اگر چہ دائر واسلام سے خارج نبیں ہو سكتاليكن ایک شدید غلطی كامر تکب ضرور ہو تاہے۔ پس بیس نے مناسب سمجھا كہ مسلمانوں كے فائدہ كے لئے اس فریق كے دعویٰ كو بھی كوئى پر پر كھ لیاجائے تاكہ مسلمان اس بات كا فيصلہ كر سكيں كہ آیامر ذا غلام احمد قادیانی اس لائق ہے كہ اسے چود ہویں صدى كا مجدو تشليم كياجائے۔

اس لئے میں نے گذشتہ اوراق میں حدیث مجدد کی حتی المقدور صراحت ووضاحت کر کے وہ معیار ناظرین کے سامنے رکھ دیاہے جس پر مدعی مجددیت کو پر کھا جاسکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس معیار پر پر کھنے سے قبل اس فریق کی خدمت میں بعض حقائق پیش کرنا ضروری سجھتا ہوں۔

ا ..... : مرزاغلام احمد قادیانی کادعوی محض مجددیت کا نمیں ہے بے شک ان کے دعاوی کا سلسلہ مجددیت سے شروع ہوتا ہے لیکن متعدد مراتب طے کرتا ہواان کی وفات سے قبل نبوت پر منتی ہوتا ہے اور دعوی وہ لا کق اعتناء ہے جو آخر میں کیاجائے۔ ہیں ان کااصلی دعوی نبوت کا ہے نہ کہ مجددیت کا کی زمانہ میں لینی قبل ۱۹۹۱ء ان کاخیال تھا کہ ان کا اسلی دعوی نبوت کا ہے نہ کہ مجددیت کا کی زمانہ میں لینی قبل ۱۹۹۱ء ان کاخیال تھا کہ بخت کا میں جب ۲ سال میں بارش کی طرح متواتر وحی نازل جوتی رہی تووہ اس عقیدہ پر کہ :

ست اوخیر الرسل خیرالانام بر نبوت رایروشد اختام

(در مثین ص ۱۱۴ سراج منیرص ۹۳ نخزائن ج ۱۲ ص ۹۵)

قائم ندرہ اور انہوں نے بایں معنی دعویٰ نبوت کر دیا کہ میں آنحضرت سالی کے فیصل معنی دعویٰ نبوت کر دیا کہ میں آنحضرت سالی نئی شریعت فیض روحانی سے نبی بن گیا ہوں کیو نکہ آپ کی توجہ نبی تراش ہے آگر چہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایالیکن میری نبوت ولی ہی ہے جیسی انہیائے ماسبق کی تھی۔ اس دعویٰ کو انہوں نے

ایک غلطی کے ازالہ ( فزائن ج ۱۸) میں شائع کیا۔ یہ اشتہار ۱۹۰۱ء میں منصر شہود پر آیا تھاجس نے امت اسلامیہ میں ایک نے فتنہ کاور واز ہ کھول دیااور و حدت ملی کوپارہ پارہ کردیا۔

اس اعلان کے بعد اسلام مردہ ہو گیا اور اس نئی نبوت پر ایمان لا نا نجات کے لئے لازی ٹھر ا۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء میں جب بعض سریر آوردہ قادیا ٹی افراد نے ''حضرت صاحب'' کی فدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ مناسب ہے کہ ربو یو آف ریلجئز میں قادیا نیت سے متعلق مضامین شائع نہ ہوں تاکہ غیر قادیا نی بھی اسے خرید سکیں تو مرزا غلام احمد قادیا نی نے اس تجویز کو تا پند کیا۔ مجوز کو تا پند کیا۔ مجوز میں سازاض ہوئے اور فرمایا! مجھے چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرنا چاہتے ہو؟ آئ کے دن نجات میرے اور ایمان لانے میں منصر ہے جو جھے شیں ما نتاوہ خدا اور رسول کو بھی شیں مانتا وہ مسلمان ہی کب ہے۔

بے بہرہ آنکه دور بماند زلنگرام

چنانچہ مجوزین نے توبہ کی ادر یہ تجویز رد ہوگئی۔ اس وقت کسی نے یہ نہ کما کہ جناب آپ نے توکھاہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی مناء پر کوئی مسلمان کافر نہیں ہوسکتا۔ پھر آج آپ کیوں کر اپنے دجود کوشر طاسلام قرار دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا خاموش ہوجانا اس امرکی دلیل ہے کہ دہ بھی تبدیلی عقیدہ پر ایمان لاچکے تھے اور حضرت صاحب کو نی یقین کرتے تھے۔

ان مجوزین میں ایک اللہ کا ہدہ ایسا بھی تھا (یعنی ڈاکٹر عبدا کھیم خال صاحب مرحوم بٹیالوی جنول نے توبہ کرنے کے بعد بہت سی مفید کتابی رد قادیانیت میں کسیں) جس کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی ہوئی تھی۔اس نے وہی کیاجوا یک مسلمان کو کرناچا ہے تھا یعنی مرزاغلام احمد قادیائی کو لکھا کہ آپ کادعوئی صرف مجد دیت کا تھا۔لیکن اب آپ ایپ دوجود کو اسلام کے لئے شرط قرار دیتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک کوئی مسلمان آپ پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نیز اس کے معنی یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ اب نا تھی اور ناکافی ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی اس مرید کو تسلی نہ دے سے اور ۱۹۰۱ء میں

الله كايب بده مر زاغلام احمد قاديانى غلاى سے نكل كر پھر دائر داسلام بلى داخل ہوگيا۔
مقصوداس تحرير سے بيہ كه لا بورى جماعت كے ده لوگ جو آج مرزاغلام احمد
قاديانى كو صرف مجد داور خاوم اسلام قرار دے رہے ہيں ذراخداكو حاضر و ناضر جائن كر ہتائيں
كه اگر نى الحقيقت مرزاغلام احمد قاديانى كادعوى صرف مجد ديت ہى كا تقااور اگر دہ آنجمانى كو
صرف مجد د بى سجھتے ہے تو كيول نه انہول نے اس وقت به كما كه جناب والا ابجد د پر ايمان لانا
كونى نص صرح كے علمت ہے جو آپ مكرين كو دائر داسلام سے خارج قرار دے رہ ہيں ؟ ياگر آپ مجد د ہيں تولوگول كو كتاب وسئت كى طرف بلائے جائيں : "لسمت عليهم بيں ؟ ياگر آپ مجد د ہيں تولوگول كو كتاب وسئت كى طرف بلائے جائيں : "لسمت عليهم مرف اصلاح ہو د كي بات مانے جس كا جی چاہئے نہ مانے۔ آپ كا منصب مرف اصلاح ہے اصلاح ہے اگر آپ كا منصب مرف اصلاح ہے۔ اصلاح کے جائيں۔ اپ وجود كوشر ط اسلام قرار د يتا يعنى چہ ؟ ۔

لہذا معلوم ہوا کہ جولوگ آج ۱۹۳۵ء میں مرزاغلام احمد قادیانی کو صرف مجدو قرار دیتے ہیں ۱۹۰۵ء میں انہیں ہی ہی تشلیم کرتے تھے۔ پس آج ان کا یہ کمنا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نبی نہ تھی ہاں جور خلاف واقعہ بھی۔ کیوں نہ یہات ۱۹۰۵ء میں کی۔ اس کے علاوہ لا ہوری فریق میں ایسے افراد بھی ہیں جنوں نے ۲۰۹۱ء کے ربویو آف ریلجز ج۵ شارہ نمبر ۲۳ س ۱۳ می مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی تکھا ہے اور مرزاقادیانی کے اپنے اعلانات ہے اس عقیدہ پر مر توثیق فیت فرمائی۔ پس معلوم ہوا کہ مرزاقادیانی کا وعوی نبوت حقیق کا تھالور لا ہوری جماعت کے افراد بھی۔ (کیونکد ۱۹۱۳ء سے پہلے اس جماعت کا وجود ظاہر میں نہ تھالان کو نبی ہی سمجھتے تھے۔)

مرزاغلام احمد قادیانی کو مجدد ظاہر کرنے کی "بدعت" ۱۹۱۳ء سے شروع ہوئی جب کی فیر اختلاف پدا ہوااور جب کی فرالدین خلیفة المسیح اوّل کی وفات پر جماعت میں اختلاف پدا ہوااور قادیانی اور لا ہوری دو فریق بن گئے۔ قادیانی جماعت ۱۹۰۱ء کے بعد کی تح برات کو متند سجھتی ہے۔ لا ہوری جماعت ۱۹۰۱ء سے پہلے کی تحریرات کو مندوخ سجھتی ہے۔ لا ہوری جماعت ۱۹۰۱ء سے پہلے کی تحریرات کو پیش کرتی ہے اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی انتی اور مرزا قادیانی دونوں کی تحریرات کو

کالعدم تصور کرتی ہے۔ لا چوری جماعت کے لوگ ۱۹۱۳ء سے پہلے مرزا قادیانی کو منہائ نبوت پر پر کھاکرتے تھے اور رہو ہو کے فائل اس دعوی پر شاہد ہیں۔ اگریہ لوگ مرزا قادیانی کو نبیس مجھتے تھے تو پھرا نبیس منہاج نبوت پر پر کھتے کیوں تھے ؟۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء میں جب ریاست حیدر آباد میں موئی ندی میں طنیانی آئی اور ہزار ہا،تدگان خدا نذر سیلاب ہوگئے تو لا چوری جماعت کے ایک سر پر آور دہ رکن نے "صیفہ آصفیہ" لکھ کر حضور نظام کو اس حقیقت کبری کی طرف متوجہ کیا تھاکہ یہ عذاب جو آپ کی رعایا پر نازل ہوا ہے اس لئے ہے کہ انہوں نے اس ذمانہ کے نبی کو (جے نذیر کی قرآن اصطلاح کے پردہ میں پیش کیا گیا تھا) کہ انہوں نے اس دال کیا تھا :

" ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا ، " (یعنی بم کی قوم پر عذاب نازل نبی کرتے جب تک اس قوم پر ایک رسول مبعوث ندرویں۔

پس صخفہ آصفیہ کے مصنف کے ذہن میں مرزاغلام احمد قادیانی مجدد نہ تھے بلحہ رسول تھے اور اس کی تائید خود مرزاغلام احمد قادیائی نے بوں فرمادی:

"ہماراد عویٰ ہے کہ ہم نی اور رسول ہیں۔"(بدر ۱۹۰۸ ق ۱۹۰۸ء کفو خات ج ۱۰ س ۱۲۷)
خدا کی شان کہ ۱۹۱۴ء میں "خلافت ٹانی" کی تاسیس کے موقع پر انصار
اللہ (میاں محمود احمد کے حامی) کی جماعت "لا ہور کے پاک ممبروں" پر غالب آئی اور یہ
لوگ اپنی مصلحت کے ماتحت قادیان ہے ہجرت کرکے لا ہور آگئے اور قادیانی تحریک میں
الک نے دور کا آغاز ہوگیا۔

قادیان سے قطع تعلق کرنے کے بعد صاف ظاہر تھا کہ قادیانی احمدی حفز ات جواب "مبائعین" کے لقب سے سر فراز تھے۔ ان "باغیان خلافت" کی امداد نہیں کر کتے تھے۔ اس لئے الفضل (قادیانی جماعت کا آرگن) اور پیغام صلح (لا ہوری جماعت کا آرگن) محمودی اور پیغای محاذ قائم ہوگیا اور بیک گروش چرخ نیلوفری مرزا قادیانی کو منهاج نبوت پر محضودالے اور مولی ندی کی طغیانی کو عذاب اللی سے تعبیر کرنے والے ہمولے ہمالے

مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بوھانے گئے اور اس کے شوت میں بلاد مغرب میں مرزا قادیانی کاذکرسم قاتل قرار دیا گیا۔

ورنہ اگر ظلی نبوت کے معنی غیر حقیقی یا مجازی نبوت کے لئے جا کیں تو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی بحیثیت غیر حقیق نبی حضرت عیسیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے تھے جو حقیق نبی سے انسان مرزاغلام احمد قادیانی نمایت اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں :

لئن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص٠٢ نحزائن ج١٨ ص٠٣٢)

اور مر ذاغلام احمد قادیانی کے منہوم اور منشائے حقیق کوان کے سیچ پیراؤل نے آگے چل کریوں بے نقاب کر دیاہے : محم پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں موھ کر اپنی شان میں

(اخباربدر قادبان ۴۵ اکتوبر ۱۹۰۹ء س ۱۳)

اس شعر کی رو سے مر زا قادیانی اپنی شان کے لحاظ سے آنخضرت ختی مر تبت علیہ اس شعر پر شاعر کو کافر علیہ اس شعر پر شاعر کو کافر علیہ سے بھی چار قدم آئے نظر آئے ہیں اور چو نکہ بارگاہ خلافت سے اس شعر پر شاعر کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اس لئے ہم نامحر مان سر ائپر و ہ خلافت قادیان 'یہ سیجھنے میں حق جانب ہیں کہ ''وابس گان دامن محمود''مر زا قادیانی کو آنخضرت علیہ سے بھی بر تریقین کرتے ہیں۔

الغرض مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کاوعویٰ کیا ہے اور بکو آت و مرات کیا ہے۔ جس میں کی شبہ کی مطلق مخبائش نہیں ہے۔ جس میں کو منہاج نبوت ہی پر پر کھنا مناسب ہے۔ لیکن لا ہوری حفر ات اس امر پر معر ہیں کہ انہول نے صرف مجد دیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لئے اپنے اتمام جمت کرنے اور مسلمانوں کو حقیقت حال ہے آگاہ کرنے کے لئے ہم مرزاغلام احمد قادیانی کو منہاج مجد دیت پر ہی پر کھیں گے۔

سان الغيب فرمات بين:

خوش بود گر محك تجربه آيد بميان تاسيه روئے شود بركه دروغش باشد

# معيار اول: علوم ظاهري وباطني

علوم ظاہری کے متعلق خود مرزا قادیانی کی شمادت ملاحظہ ہو جو انہوں نے اپنی تالیف کتاب البریہ ص ۵ ساخلاصہ حاشیہ 'خزائن جسام ۱۸۱٬۱۸۰ ما ۱۸۰ علی یوں تلمبند کیاہے:

" بچن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فاری خال معلم میرے لئے نو کرر کھا گیا جنول نے قر آن شریف اور چند فاری کی کتابیں مجھے بڑھا کیں ۔۔۔۔۔۔۔ جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی توالیک عربی خوال

مولوی صاحب میری تدبیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ان سے میں نے صرف ونحو حاصل کی ..... جب میں اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا جن سے میں نے منطق 'حکمت وغیر ہ علوم مروجہ کو جہال تک خدا تعالیٰ نے چاہا صل کیا۔ " اس شادت سے بیہ معلوم ہوتاہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے جیساکہ آج سے ا یک صدی پیشتر عام دستور تھا۔ درس نظامیہ ختم کیا ہوگا۔ اگر چہ ان کے اساتذہ میں کوئی شخص ہندوستان کا نامور عالم نہیں تھالیکن سے بات چندال اہم نہیں کیونکہ مجدد کی مجد دیت کا انحصار اسا تذہ پر نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے بھی معمولی اساتذہ ہے درس نظامیہ ہی ختم کیا تھالیکن جس چیز نے انہیں سر آمد فضلائے روز گار ہنادیاوہ ان کی ذاتی قابلیت تھی جوانسیں اللہ تعالیٰ نے ارزانی فرمائی تھی کیو نکہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک خاص کام لیناجا ہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ججتہ اللہ البالغہ جیسی معرکتہ الآر ااور غیر فانی کتاب تصنیف کی جس کے سامنے بقول علامہ شبلی نعمانی" 'رازیؓ اور غزالؓ کے کار تاہے بھی ماند پڑھئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کمنا پڑتا ہے کہ اگر چہ مرزا تادیانی نے چھوٹی بڑی ملاکر پچاس سے اوپر ہی کتابیں لکھ ڈالیں لیکن کوئی کتاب اس قابل نہیں کہ اے جمتہ اللہ البالغہ تو خیر بوی چیز ہے علمی کتب کے مقابلہ میں بھی رکھاجائے۔ان کے متبعین کتے ہیں کہ حفرت صاحب نے بیای کتب تصنیف کیں۔ بہت خوب! ممکن ہے انہوں نے نوے لکھی ہوں لیکن کی شخص کی علیت کا اندازہ تسانیف کی تعدادے نہیں ہوتا۔ ویکھنا ہے ہے کہ ان میں لکھا کیاہے؟ وقت نظر 'اجتماد فکر' تبحر علم' زور بیان' وسعت معلومات اور ندرت خیال کے اظہار کے لئے بیای کتابلی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات صرف ایک کتاب کے لکھنے سے ظاہر ہوسکتی ہے۔ بھر طیکہ لکھنے والے میں کوئی جوہر موجود ہو۔

BRADLAY نے مدة العربیں دوچار کتابی لکھی ہوں گی لیکن اس کے ایک ہی فلسفیانہ مضمون جس کا عنوان AFFEARUEE AND REALITY ہے۔ اسے فلسفیانہ مضمون جس کا عنوان کے بڑار چگان روباہ 'ایک طرف اور ایک بچہ شیر ایک

طرف ـ ذوق كاساراد يوان أيك طرف غالب كاليك شعر أيك طرف ـ

علامہ اقبال نے اب تک جس قدر کائی تصنیف کی ہیں ان کی تعداد چھ یا سات
سے ذیادہ نمیں لیکن ان کی صرف ایک ہی تصنیف اس پایہ کی ہے کہ اس کے متعلق عقلائے
دہر کا فقوئی ہے ہے کہ یہ کتاب عصر حاضر کے مظاہر اکبر میں سے ہادر بالیقین کما جاسکتا
ہے کہ مسلمانوں کی آئدہ نسلیں اس کتاب پر فخر کیا کریں گی۔ اس کتاب کے ایک ایک صفحہ
سے حصرت مصنف کی ڈرف نگاہی اور بالغ نظری وسعت معلومات اور تبحر علمی دفت نظر
اور اجتماد فکر کا ندازہ ہو سکتا ہے۔ یچ کما گیاہے کہ:

ایں سعادت بزوربازو نیست

تانه بخشد خدائے بخشندہ

علاوہ ریں تغیر کیر احیاء العلوم 'مجتہ اللہ البالغہ اسپایہ کی کتابی ہیں کہ ہر ذمانہ میں علاء اور فضلاء نے ان سے استفادہ کیا ہے اور ان کے مصد نفیدن کی علیت کا اعتراف کیا ہے لیکن مرزا قادیانی کی جس قدر کتابی ہیں ان میں سے کسی کتاب سے کسی عالم نے کبھی استفادہ نہیں کیا۔ عوام کا اس جگہ ذکر نہیں کیونکہ مجدد وہ ہوتا ہے جس کی تصانیف سے خواص بھی ہمرہ اندوز ہو شکیں۔علاوہ ہریں علمیت کا ندازہ عوام نہیں کر سکتے۔

اس جگہ اگر کوئی مختص سے شبہ وار د کرے کہ بعض علائے دہر نے قر آن مجید جیسی کتاب سے استفادہ نہیں کیا تو مرزا قادیانی پر کیااعتراض ہے ؟۔اس کے دوجواب ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ کوئی مسلمان نہیں جو قرآن مجید کی افادیت کا انکار کرسکے۔
اس جگہ غیر مسلم دیا ہے عث نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں نے تفییر کبیر 'احیاء العلوم اور ججتہ
اللہ البالغہ سے استفادہ کیااور اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کیالیکن دنیائے اسلام میں
کی عالم نے مرزا قادیانی کی کتب سے استفادہ نہیں کیا۔استفادہ در کناران کی تردید میں ضخیم
کی عالم نے مرزا قادیانی کی کتب سے استفادہ نہیں کیا۔استفادہ در کناران کی تردید میں ضخیم

دوسر اجواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پیش کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکد یہ کتاب

ایک نے ذہب کی حامل ہے اور ہداہت کی مدعی ہے یہ کسی ایسے انسان کی تصنیف نمیں جو مجدد ہت کامدعی تھایا جس کے لئے علوم ظاہر کی ہیں بلند مر تبہ ہو ناشر طاہو۔ یہ تو خداکا گلام ہے جو ایک ای انسان پر نازل ہو ااور چو نکہ اس کتاب نے کفر واسلام میں خط فاصل تھینے دیا۔ اس کے لامحالہ اس نے منکروں نے اس ہے روگردانی کی۔ لیکن مجدد کی تصنیف کفر واسلام میں حد فاصل کھینے والی نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس کے تبحر علمی کا نشان ہوتی ہو اور اسے دنیااس نظر سے دیکھتی ہے کہ مصنف کی پرواز فکر کمال تک ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی تصنیف ہوتی ہو وہ جو نبوت کامدعی نہیں ہوتا۔ چنانچہ بور پ کے اکثر علاء ڈاکٹر اقبال کی تصنیف ہوتی ہیں۔ جو نبوت کامدعی نہیں ہوتا۔ چنانچہ بور پ کے اکثر علاء ڈاکٹر اقبال کی تصنیف ہوتی۔ کامدی نہیں ہیں۔ گرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے کوئی کتاب ایسی نہیں کاسی جن کو پڑھ کر ایک مسلمان ان کی تصانیف پر تفصیلی تبھرہ کر نے کہ تبحر علمی اور اجتماد فکر کامعر ف ہو سکے۔ اگر میں ان کی تصانیف پر تفصیلی تبھرہ کر نے لگوں تو یہ مضمون ایک صخیم کتاب بن جائے گا۔ اس لئے بیات تو اس وقت ممکن منہیں۔ تاہم بعض اشار ات ضرور ی ہیں تاکہ میر ادعوئی یہ ہوت کو پہنچ سکے۔

مرزا قادیانی نے ۱۸۸۵ء میں پر امین احمد یہ کا اشتمار ہوئے طمطراق کے ساتھ دیا تھا کہ اس کتاب میں اسلام کی حقانیت پر ایک دو نہیں پورے تین سود لا کل عقلیہ ایسے لکھے ہا کیں گے جو انسان تو کیا چیٹم فلک نے بھی ند دیکھے ہوں گے۔ لیکن پانچ جھے لکھنے کے باد جود ہمن نہیں آئے اور چو نکہ ۱۹۰۸ء ہنوز وہ تین سود لا کل مدعی کے نما شخانہ دماغ سے عالم وجود میں نہیں آئے اور چو نکہ ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے اب کوئی امید بھی باتی نہیں۔ پچ کماہے کی نے کہ نہیں مرزا قادیانی کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے اب کوئی امید بھی باتی نہیں۔ پچ کماہے کی نے کہ نہیں۔

جن لوگوں نے علائے اسلام کی عربی تصانیف پڑھی ہیں وہ انچھی طرح جانتے ہیں کہ مر زا قادیانی نے سر مہ چثم آریہ 'نٹیم دعوت 'آئینہ کمالات اسلام اور نورالقر آن وغیر ہ میں جو کچھ لکھاہے وہ سب کاسب تھماء اور صوفیائے اسلام کی تصانیف سے ماخوذہے۔

حقیقت الوحی' تریاق القلوب' ازاله اوہام اور توضیح المرام وغیر ہ کتب میں جو کچھ

فامہ فرسائی کی ہے وہ اپنی نبوت کی تشر ہے ہاد فات سے کے اثبات کی کو سٹس ہے۔
جنگ مقد س ، چشمہ مسیحی ، آرید دہر م ، ست بچن ، انجام آ تھم ، تحفہ کو لڑویہ وغیر ہ مناظرہ اور مجاولہ کی کتابل ہیں اور ہاالمیقین کما جاسکتا ہے کہ مولوی رحمت اللہ صاحب مرحوم نے عیسا ہوں کے مقابلہ میں اور مولانا محمہ قاسم صاحب مرحوم نے آریوں کے مقابلہ میں ان سے بدر جما بہتر کتب تصنیف کی ہیں۔ مسجست کی تردید میں جو دلائل عقابہ وتقلیہ مولوی صاحب مرحوم کی کتب ازالہ اوہام ، ازالہ الشکوک اور اظہار الحق میں پائے جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں میں ان کا عشر بھی موجود نہیں اور قاسم العلوم نے تقریر دلیذیر ، میلہ خداشای ، قبلہ نما انتظار الاسلام ، جواب ترکی ہتر کی میں جس عالمانہ طریق پر اسلام کی حقانیت آرید دھر م کے مقابلہ میں ثابت کی ہے وہ انداز بیاں مرزا قادیانی یماں تلاش کر مااییا بھی ہے جو جو نہیں کہ سے موتوں کی تلاش ؟۔ فلسفیانہ نگارش تو ہوی موجود ہیں سے موجود ہیں کے جو ہوں کی تلاش ؟۔ فلسفیانہ نگارش تو ہوی موجود ہیں۔ مرزا قادیانی تواردو بھی صحیح نہیں لکھ کئے تھے۔ ہر قتم کی اغلاط ان کی تحریر میں موجود ہیں۔

دوباتیں مرزا قادیانی کی تمام کتب میں قدر مشترک کے طور پرپائی جاتی ہیں مسے کی وفات کا مسئلہ اور پر طانیہ کی خیر خوابی اس ایک مسئلہ کو انہوں نے ہر کتاب میں لکھا ہے اور اگر غورے دیکھا جائے توان کے اس مکارنامہ "میں بھی کوئی جدت نظر نہیں آتی۔ حضرت مسئے علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے کوئی ولیل الی نہیں دی جو لٹریچ میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ ان سے کمیں زیادہ موثر پیرائے میں سر سید نے اس مضمون کو اپنی تفییر میں لکھا ہے۔ فرق صرف انتا ہے کہ سید صاحب کے یمال مرزا قادیانی کا ساطرز تحریر نہیں پایا جاتا۔

مرزا قادیانی نے نثر کے علاوہ نظم میں بھی داد سخن دی ہے اور اس میدان میں بھی داد سخن دی ہے اور اس میدان میں بھی ان کا دامن اغلاط سے پاک شیں ہے۔ افسوس کہ میں اس مختصر مضمون میں ناظرین کوان المامی شاعری کے سب نمونے نہیں دکھا سکتا۔ صرف ایک مصرعہ پر اکتفاکر تا ہوں۔ قیاس کن زگلتان من بہار مرا ۔ وہ مصرع ہے :

ایک برہنہ سے نہ یہ جوگا کہ تا باندھے ازار

(در تثین ص ۳۳) برابین بنیم ص ۲۰ انتزائن ص ۱۵ اج ۲۱)

مضمون کی رکاکت سے قطع نظر سیجے اس دی تا "کودیکھنے کم از کم اردوشاعری میں تواس کا جواب کہیں مل نہیں سکتا۔ غالبًا اس قسم کی ادفی خویدوں کو دیکھ کر ان کے تتبعین نے انہیں سلطان القلم کا خطاب دیا ہے۔

بقیہ تصانیف بیں زیادہ تر خالفین کے حق بیں دشام طرازیاں ، فرو معی پیٹیگو کیاں ،
ذاتی تعلیّال ، سرکار کی مدح سرائی ، اپنی و فاداری ، چندہ کی طلب اور نبوت ورسالت کی تشریحات الا یعنی پائی جاتی ہیں۔ ان بیس سے کوئی بات ایسی نہیں جو بدنی نوع آدم کے لئے دوا می فائدہ کی قرار دی جائے یا جس کو بڑھ کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو سکے۔ آخر الذکر بات یعنی اپنی نبوت کی تشریخ تواس قدر مہم اور پیچیدہ ہے کہ لا ہوری اور قادیائی دونوں جماعتوں بینی بینی نبوت کی تشریخ ہوئی ہو گئے ۔ اور میر اخیال توبیہ کہ مرزا قادیائی خود بھی آخر تک بید شمجھ میں مابد النزاع بدنی ہوئی ہوں ؟ قادیائی پارٹی اس امرکی معترف ہے کہ حضرت صاحب کو او ایک اینی ہوں ؟ قادیائی پارٹی اس امرکی معترف ہے کہ جد کیفیت ۱۹۰۱ء تک قائم رہی اور ان کی تمام عمر اقرار نبوت اور انکار نبوت کی انجھن میں اس ہوگئی۔ کیونکہ آگر بقول رہی اور ان کی تمام عمر اقرار نبوت اور انکار نبوت کی انجھن میں اس ہوگئی۔ کیونکہ آگر بقول تادیائی پارٹی اور ان کی تمام عمر اقرار نبوت اور انکار نبوت کی انجھن میں اس ہوگئی۔ کیونکہ آگر بقول تادیائی پارٹی اور ای کا میتی اور مستقل نبی ہونے کا نبیتین ہوگیا تھا۔ تو تادیائی پارٹی اور ایک کی میں دہ یہ کہ تعلی اس کو این کی ہونے کا نبیتین ہوگیا تھا۔ تو تادیائی پارٹی اور ایک کی میں دہ یہ کہ تارہ کی دی کی دیائی ہوئی کی دیں کر تارہ کی تارہ کی دیں دور کی دیائی کی دیائی کی دی کو کی کی تھین ہوگی تھا۔ تو تادیائی پارٹی اور ایک کی دیائی کی دیائی کی دیائی کر کر دیائی کی دیائی کی دیائی کی دی کر دیائی کی دیور کی دیائی کر دیائی کر دیائی کی دور کر دیائی کی دیائی کر کر دیائی ک

"سىمىت نبياً لا على وجه الحقيقة بل على طريق المجاز ، "" لين ميرانام حقيق طور يرني نبيس ركها كيابت محض مجازى طور ير"

(الاستغااشيمه حقيقت الوحي ص ٢٠ تزائن ج ٢٧٤)

اوریہ ظاہرہے کہ حقیق نی اپنے آپ کو مجازی نی نمیں کہ سکتا۔ آخر میں ایک بات ان کے مبلغ علم کے متعلق اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے کئی خطوط چراغ علی کو لکھے تھے کہ براہ کرم فلاں مبحث پر مجھے اپنی تحقیقات کے نتائے کے مطلع یجے اور فلال مضمون جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا جلد بھیجئے تاکہ بیل است اسے اپنی کتاب بیل شامل کر سکول۔ مجد دزمال اور بید در بوزہ گری موجب صداست جا ہے۔

یہ تمام خطوط مولوی سید محمہ یجی صاحب تنائی اے نے اپنی کتاب سیدرالمصد فین بیل درج کے ہیں اور ان کے مطالعہ سے یہ امریابہ جوت کو پہنچ جاتا ہے کہ مرزا قادیاتی نے مولوی چراغ علی صاحب مرحوم سے علمی رنگ بیل استفادہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کے مضابین جن لوگول نے پڑھے ہیں وہ اس بات بیل مجھ سے متفق ہول مولوی صاحب کے مضابین جن لوگول نے پڑھے ہیں وہ اس بات بیل مجھ سے متفق ہول مولوی کہ ان نے تمام مضابین بیل محققاندر نگ بایاجا تا ہے اور بیبات انہیں مرزا قادیاتی پر نمایال فوقیت عطاکرتی ہے۔ کیو مکمہ تحقیق فوقیت عطاکرتی ہے۔ کیو مکمہ آپ ان (مرزا قادیاتی) کی تمام کتابی پڑھ جا ہے کی جگہ تحقیق (ریسرج) کی جمک نظر نہیں آئے گی۔

س قدر تعب کیات ہے کہ جو محص سلطان القلم ہوبائے مجدد ہو جس کادعویٰ سے ہوکہ میں جب لکھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جھے اندر سے تعلیم دے رہا ہے جس کاذبینی ارتقاء آنخضرت علی ہے ہی زیادہ ہو۔

(مضمون ۋاكثرشاه نوازخان مندرجه رمويومنك ١٩٢٩ء)

وہ مخض علمی مضامین کے لئے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے؟: حالا نکہ مجدد کی تعریف ہیہے کہ وہ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عالم ہو تاہے اور

علائے وقت اس سے استفادہ کرتے ہیں۔

یہ تو ہوئی مرزا قادیائی کے علوم ظاہری کی مخصر روداد۔اب رہے باطنی علوم توان کے متعلق صرف اس قدر کمناکائی ہوگا کہ مرزا قادیائی کے متبعین میں کوئی شخص ایسا نظر خمیں آتا جس نے کسب فیض کر کے مر تبدولایت حاصل کیا ہواور اس کانام مشاہیر اولیائے ہنڈ کے زمرہ عالیہ میں شامل کیا جا سکے ہاں! یہ ضرور ہے کہ بعض افراد نے ان پر ایمان لا کر نبوت کا درجہ ضرور حاصل کر لیا۔اگر چہ اس بات کاافسوس ضرور ہے کہ مرزا قادیائی اور قادیائی جماعت دونوں نے ان برز گول کی قدرومنز لت خمیں کی باعد اخمیں النامخوط الحواس قراروے دیا۔

نموند کے طور پران میں بھش کے حالات مدید ناظرین کے جاتے ہیں۔

#### ا…یار محمه قادیانی کی نبوت

"ایک میرے استاد تھے جو سکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں وہ نبوت کے مدعی بن گئے۔ ان کانام یار محمہ تھا۔ انہیں حضرت مسج موعور (مرزا تادیانی) سے ایس محبت متحی کہ اس کے متیجہ میں ہی ان پر جنون کارنگ غالب آگیا۔ ممکن ہے پہلے ہمی ان کے دماغ میں کوئی نقص ہو مگر ہم نے تو ہمی دیکھا کہ حضرت مسج موعود (مرزا قادیانی) کی محبت میں بر صفح پر صفح انہیں جنون ہو گیا اور وہ حضرت صاحب کی ہر پیشگوئی کو اپنی طرف منسوب بر صفح پر صفح انہیں جنون ہو گیا اور وہ حضرت صاحب کی ہر پیشگوئی کو اپنی طرف منسوب کرنے گئے۔" (ارشادمیاں محمودام خلیفہ قادیانی مندرجہ اخبارالفضل ج ۲۲ شارہ اص ۲ کی جنوری ۱۹۳۵ء)

#### ۲ . . احمد نور کابلی قادیانی کی نبوت

"لاالہ الااللہ احد تورر سول اللہ! اے لوگو میں اللہ کار سول ہوں اور میری وحی اللہ کی طرف سے ہواں اور میری وحی اللہ کی طرف سے ہے اور اب آسان کے بینچے میری تابعد اری اللہ کادین ہے۔ میں رحمته للعالمین ہوں۔"
ہوں اور تمام انبیاء کامظر ہوں۔"
دوں اور تمام انبیاء کامظر ہوں۔"

"سید احمد نور صاحب کابلی کے متعلق ہر مختص جا نتا ہے کد وہ خود مدعی نبوت ہیں ' معدور اور بیمبار آدمی ہیں۔ پس ان کاکام ہماری طرف کس طرح منسوب کیا جا سکتاہے ؟۔ " (خطبہ میاں محود احمد خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۲ش ۵۸ ص ۱۹۳۷ نومبر ۱۹۳۳ء)

## س. عبداللطيف گناچوريه كي نبوت

"چونکہ خداتعالی نے تو سال سے مجھے کل دنیای ہدایت کے لئے اپنانی اور رسول اور ان کی مدی ہاکر مبعوث کیا ہے لیکن میاں محود احمد صاحب خلیفہ قادیاتی نے اور ان کی جماعت نے میرے دعاوی قبول کرنے سے اٹکار کردیا ہے۔ اس لئے خداتعالی نے بذریعہ وحی مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ ان کو سز ادے گا۔"

(عيد اللطيف خداكاني أوررسول مكناتيور ضلع خالندهر مورجه ۵ مارج • ١٩٣٠)

### ۳ . . . چراغ دین جموی قادیانی کی نبوت

"چو نکه اس شخص (چراغ الدین) نے اپنے اشتمارات میں یہ لکھا ہے کہ میں رسول ہوں اور رسول بھی اولوالعزم ...... یہ کمناکہ میں رسول اللہ ہوں کس قدر خدا کے پاک سلسلہ کی ہنگ عزت ہے۔ گویار سالت اور نبوت بازیچہ اطفال ہے ..... نفس امارہ کی نلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیا ہے۔ پس آج کی تاریخ ہے وہ ہماری جماعت سے منقطع ہے .....ہماری جماعت کو چاہئے کہ ایسے انسان سے قطعاً پر ہمیز کریں۔"

(انشتر خاكسار مر زاغلام احداز قاديان ٣ ١١ بركي ١٩٠١ء وافع البلاء ص١٩ ٣٢٤، خزائن ج ١٨ ص ٢٣٢٥٢٣٩)

#### ۵ . . . غلام محمد لا ہوری کی نبوت

# خلیفہ قادیان کے نام مخصوص آسانی چھی

#### ۲ . . . عبدالله تناپوری کی نبوت

"الله پاک نے اس عاجز پر اپنے محیفہ آسانی کا نزول فرماکر سلسلہ آسانی کی طرف علاق کودعوت دینے کی تاکید کی ہے۔ بائیس سال کاعرصہ گزرتا ہے کہ خاکسار خداسے وی پاکراس کام کوسر انجام دے رہاہے۔" (ام العرفان م معنفہ عبداللہ تا پوری تادیانی)

### ے . . . صدیق دیندار چن بسویشور کی نبوت

"حضرت مرزا صاحب نے ۸ اپریل ۱۸۸۱ء بیل یہ اعلان کیا تھا کہ ایک مامور عنقریب پیدا ہونے والا ہے۔ وہ روح حق ہے یہ کے گااور اس کا نزول گویا خدا کا نزول ہے۔ مرزا صاحب نے فقیر کی تاریخ پیدائش ۲۸۸۱ء بتائی تھی۔ ان احار توں کے مطابق میری پیدائش ۲ جون ۲۸۸۱ء ہے۔"

"اب حق آگیا۔ای کی طرف حضرت صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ جب تک روح القدس سے تائید پاکر کوئی کھڑانہ ہوتم سب مل کر کام کرو۔بعدہ اس کی اتباع کر ناای بیس خیات ہے ۔۔۔۔۔ میری اس موریت کے انگار کی صورت بیس ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگروہ موعود بیس نہیں ہول تواور کون ہے ؟۔ "(فادم فاتم النجین صونے) مصنفہ صدیق دیدار بی باشویشر) ناظرین ! یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کاروحانی فیض کہ متعدد اشخاص نے ان کی بیعت بیس داخل ہو کر نبوت کادرجہ حاصل کر لیااورو تی والمام سے سر فراز ہوگئے۔ جھے ان لوگول کے اس ر تبہ پررشک نہیں۔ ہاں!ایک افسوس ضرور ہے:

ہم جو چپ ہوں تو سری کملائیں چھ چپ ہوں تو توکل ٹھسرے مرزا غلام احمد قادیانی دعویی نبوت کریں تو صادق۔ کیکن احمد نور کابلی ار محمد عبدالله جائی ار محمد عبدالله جائی کا چوری عبدالله جائی مدیق صدیق صاحب دیندار مرزا صاحب کے تمبع ال سے محبت کرنے والے اگر مدعی نبوت ہوں تو کاذب مفتری اور مخبوط الحواس قرار پائیں:

بسوخته عقل زحیرت که ایس چه بوالعجبی است جب بقول ظیفه صاحب قادیان (میال محمود) نبوت کادروازه کھلا ہواہے اور مرزا قادیانی کے بعد بھی ہزاروں نبی پیدا ہوں گے تو جس طرح مرزا قادیانی کسب ذاتی اور آنخضرت علیہ کی مرے نبی ن گئے اسی طرح اور لوگ بھی نبی بن کتے ہیں۔

مسلمانوں کو میاں محود احمہ خلیفہ قادیان ازراہ ہدردی یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ نبوت ایک رحمت ہے اور اس کاسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پس جب آنخضرت علیہ فی گر ہیں تو ان کی اتباع ہے جس طرح مرزا قادیانی نبی بن گئے آگریہ لوگ بھی نبوت کے مرقبہ تک پینچ گئے تو کیا قیامت لازم آگئی ؟۔ اور اگر مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو اس کے معتی یہ ہوئے کہ مرزا قادیانی خاتم النہین ہیں۔ اس صورت میں مرزا قادبانی مورد اعتراض قراریاتے ہیں کہ انہوں نے فیض نبوت کو ہمیشہ کے لئے اس امت پربد کر دیا اور اگر فیضان نبوت کابد ہو جانا موجب نقصان نہیں تو پھر آنخضرت علیہ ہی کو خاتم النبین کیوں نہ فیضان نبوت کابد ہو جانا موجب نقصان نہیں تو پھر آنخضرت علیہ کی خود خود خم ہو جائے۔ سلم کر لیا جائے تاکہ بیسویں صدی کے تمام مدعیان نبوت کی ترکی خود خود خم ہو جائے۔

آثر میں ایک سوال قادیانی جماعت ہے اور کرناچاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مولوی یار محمد' سید احمد نور' شخ غلام محمد اور مولوی عبداللہ تنا پوری نبوت کا دعویٰ کریں تو آپ حفر ات آن لوگوں کو مجنوں' فاتر العقل' مخبوط الحواس اور غلطی خوردہ قرار دیں۔ حالا نکہ یہ لوگ آپ کے اصول کی رو ہے بالکل راہ راست پر ہیں۔ لیکن جب مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کو دعویٰ نبوت کی وجہ ہے اس خانہ میں رکھتے ہیں جس میں آپ نے ان تمام مدعیان نبوت کور کھاہے تو آپ لوگ ناراغ ہو جائے ہیں۔ یہ راز آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔

باب نبوت یا کھلا ہوا ہے بابتہ ہے تیسری کوئی صورت نہیں۔ اگر نبوت ور سالت الخضرت علیہ پر ختم ہوگئ تو پھر معاملہ بالکل صاف ہے۔ آنخضرت علیہ کے بعد ہر مدعی نبوت کا ذب ہے۔ خواہ وہ غلام محمد ہویا غلام احمد 'اور اگر نبوت کا سلسلہ ہنوز جاری ہے تو پھر جس منهاج پر آپ نے مرزاغلام احمد قادیانی کو پر کھا ہے اس منهاج پر شیخ غلام محمد صاحب لا ہوری مصلح موعود کو پر کھا ہے۔ آئر یہ اتمیاز بین الانبیاء کیسا ؟

جس زمانہ میں شخ غلام محمد لاہوری نے مصلح موعود ہونے کادعویٰ کیا تھالاہوری
جماعت کے اکثر اکابر کی رائے ہی تھی کہ اس کادماغ ٹراب ہوگیا ہے۔ مولوی یار محمہ قادیانی
نے جب نبوت کادعویٰ کیا تو اکابر قادیان نے بھی ہی رائے ظاہر کی کہ ان کادماغ ٹراب ہوگیا
ہے۔ پس جب مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھااگر اس وقت اکابر لحت اسلامیہ نے یہ رائے
ظاہر کی تھی کہ مدعی نبوت کے دماغ میں خلال ہے تو آپ لوگ کیوں چیس بچیل ہوئے تھے ؟۔
قادیانی حضرات مجھے معاف کریں۔ نبوت کا دروازہ تو سب سے پہلے مرزا قادیانی
نے کھولا۔ پھراگر ان کے متبعین نے ان کے نقش قدم پر چل کروہی مقام حاصل کر لیاجی
کے وہ خود مدعی تھے تواس میں کیا قیامت لازم آگئی ؟۔

اب میں مرزا تادیانی اور ان کے خلفاء کی تحریرات پیش کر کے ناظرین سے در خواست کرتا ہوں کہ وہ ال تحریروں کو پڑھ کر خود ہی فیصلہ کرلیں کہ آیاان کی موجود گی میں کی تادیانی کو یہ حق پنچتا ہے کہ وہ مدعیان نبوت کو مخبوط الحواس اور فاتر العقل قرار دے۔
"اللہ جل شانہ نے آنخضرت علیہ کو صاحب خاتم بیایا۔ یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لئے مر دی جو کی اور نبی کو ہر گزنہیں دی گئی۔ اس وجہ سے آپ کانام خاتم النبیان ٹھرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بدخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قد سیہ کی اور نبی کو نبیس ملی۔ " (حقیقت الوقی ص ۹۱ منزائن ج ۲۲ ص ۱۰ ادا ہے)
قوت قد سیہ کی اور نبی کو نبیس ملی۔ " (حقیقت الوقی ص ۹۱ منزائن ج ۲۲ ص ۱۰ ادا ہے)
اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ " (جلیات البیہ ص ۲۲ نزائن ج ۲۰ ص ۱۳)

"لیں بیبات بالکل روز روشن کی طرح ٹامت ہے کہ آنخفرت علیقہ کے بعد نبوت کا وروازہ کھلا ہے مگر نبوت صرف آپ کے فیضان سے مل عتی ہے۔ براہ راست نمیں مل عتی۔ " (حقیقت النبوت م ۲۲۸ مصنف مرزا محوداح خلیفہ بانی) "انسانی ترتی کے آخری درجہ کانام نبی ہے۔ جو انسان محبت اللی میں ترتی کر تا ہوا

" ہمارے آنخضرت کو ایبادرجہ استادی ملائمیۃ آپ کے مدرسہ کو کالج تک پڑھادیا گیااور آپ کی شاگر دی میں انسان نبی بھی بن سکتا ہے۔" (القول الفصل میں دامعود احمد المحدود احمد اللہ صفح بات ہے کہ ہر مخض ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے برواورجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ محمد رسول اللہ علیات ہے ہمی بڑھ سکتا ہے۔"

( مغوظات مرزامحوداح مندرجه الفعل ج ۱۰ ش۵ م ۵٬۵۱۹ و الم ۱۹۲۱ و ۱۳ مند و سیستان کیا جائے کہ بعد آنخضرت علیا اللہ کا دروازہ بمیشہ کے لئے بعد ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید شیس۔" ( ضمید داجن احمد حد بنجم م ۱۸۳ نزائن ۱۲ س ۲۵ سمنفه مرزا قادیانی ) مندس۔" آنخضرت کے بعد بعثت انبهاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت کے بعد بعثت انبهاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت کے بعد بعثت انبهاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت کے بعد بعثت انبهاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت کے بعد بعثت انبهاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ المکان میں دوک دیا۔" (مقیقت المنبوت میں ۱۸۲۱)

عالبايد حوالے ميرے مقصد كوواضح كرنے كے لئے بالكل كافي ہيں۔

اب میں مرزا قادیانی اور خلیفہ ٹانی اور ان کے متبعین سے یہ سوال کر تا ہوں کہ یار عجد 'سید نوراحمہ 'ظمیر الدین اردنی 'صدیق دیندار'عبد اللہ تیا پوری 'عبد اللطیف گناچوری'شخ غلام محمد لا ہوری اور میاں چراغ دین جوی جملہ مدعیان نبوت اگر آپ صاحبان سے یہ سوال کریں کہ جب آپ مانتے ہیں کہ :

ا...... آنخضرت عَلِيقَةً كي پيردي انسان كو ني بياسكتي ہے۔

| ۲ بغیر شریعت کے نی آسکتا ہے۔                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ آخضرت كے بعد نبوت كاوروازه كھلاہے۔                                                  |
| ٣ آنخفرت كى كامل اتباع سے ايك امتى نبيوں كامر تبہ حاصل                                |
| كرسكتائي-                                                                             |
| ۵اگر کوئی انسان صدیقیت کے مرتبہ سے بھی آ کے ترتی کر جائے                              |
| تووہ نی بن جاتا ہے۔                                                                   |
| ٧ايدانيان ترقي كرتة كخفرت يهي يوه سكتاب                                               |
| <ol> <li>نبوت کو آنخضرت علی پرختم سمجھناایک لغواورباطل عقیدہ ہے۔</li> </ol>           |
| ٨ ختم نبوت كے عقيدے سے القطاع فيض لازم آتا ہے اور                                     |
| اس میں آنخضرت کی تو بین ہے اور امت محدید نا قص تھسرتی ہے۔                             |
| ۹ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ آنخضرت کی اتباع سے نبی                             |
| المريع کے۔                                                                            |
| • ااور سب سے بڑھ کریہ کہ مر زاغلام احمد قادیانی خود بھی آنخضرت                        |
| تباع کاملہ کی ہدولت نی بن مجے تواگر ہم لوگوں نے اس ترکیب سے بید درجہ حاصل کر لیا تو آ |
|                                                                                       |

ا تباع کاملہ کی بدولت نبی بن گئے تواگر ہم لوگوں نے اس ترکیب سے بید درجہ حاصل کر لیا تو ہم مور دالزام کیوں ہیں:

در میال تعر دریا تخته بندم کرده بازیگوئی که دامن ترکمن مشیار باش به کس قدر قدر ظلم اور صریح ظلم اور حق پوشی اور ماحق کوشی اور به انصافی ہے که آپ دعویٰ نبوت کریں تو صادق اور ہم دعویٰ نبوت کریں تو کاذب 'بلحه مجنون' فاتر العقل' مخبوط الحواس اور فریب خورده کملائیں:

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا شیں ہوتا

اگراس کے جواب میں خلیفہ قادیانی اور ان کی امت بیا کے کہ:

ا . . . مرزا قادیانی نے یہ مرتبہ کامل اتباع آنخضرت بھاتھ سے پایا تواس کے جواب میں یہ دعیان نبوت یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ٹھیک اسی طرح پایا ہے بلحہ مرزا قادیانی نے تو صرف آنخضرت بھاتھ ہی کے اتباع سے درجہ نبوت حاصل کیا ہم لوگوں نے تو آنخضرت بھاتھ کی ادار مرزا قادیانی کی بھی۔ جن کا ذہنی ارتقاء اپنے استاد سے ہمی زیادہ تھا۔ اب رہی بات اتباع کی۔ پس وہ جس طرح مرزا قادیانی کا ذبانی دعویٰ تھا ہمار ابھی نبانی ہی دبانی ہوتا ہمیں بھی المام ہوتا ہے۔ رہا جُوت سودہ ندان کے پاس تھانہ ہمارے پاس ہوتا ہے مثل اوقات معمل بھی ہوتے تھے مثل ، ہمارے پاس ہے بلحہ ان کے المامات تو بعض اوقات معمل بھی ہوتے تھے مثل ، مارے پاس ہے بلحہ ان کے المامات تو بعض اوقات معمل بھی ہوتے تھے مثل ، میں ہوتے سے مثل ، سیس ہے۔

آثر میں ایک سوال میاں محود احمد خلیفہ قادیان سے اور کرتا ہوں۔ جناب موصوف "حقیقت النبوت ص ۱۸۱" پر لکھتے ہیں:

"آخضرت کے بعد بعثت انبیاء کوبالکل معدود قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ آخضرت نے دنیاکو فیف نبوت ہے روک دیااور آپ کی بعثت کے بعد اللہ نے اس انعام کوبعد کردیا۔ اب ہتاؤکہ اس عقیدہ سے آخضرت رحمتہ للعالمین ثامت ہوتے ہیں یااس کے خلاف ؟ آگر اس عقیدہ کو تشلیم کیا جائے تواس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ (نعوذ باللہ) دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر آئے تھے اور جو مخض ایسا خیال کر تاہے وہ لعنتی اور مردود ہے۔ "

اب اگر جس طرح خلیفہ قادیانی نے مسلمانوں سے سوال کیا ہے ایک بہائی (پیروند ہب بہااللہ ایرانی)ان الفاظ میں جناب موصوف سے سوال کرے:

" آنخضرت کے بعد شریعت وہدایت منجانب اللہ کو بعد قرار دینے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے دنیا فیض ہدایت ربانی سے بالکل محروم ہوگئی اور قرآن کے

نزول نے اس انعام کوبالکل بد کردیا۔ اب بتاؤاس عقیدہ کی روے کہ شریعت وہدایت ختم ہو چکی 'قر آن دنیا کے لئے موجب رحت ٹاسہ ہو تاہے یااس کے خلاف ؟۔ اگر اس عقیدہ کو تشکیم کرلیا جائے تواس کے یہ معنی ہوں مے کہ قر آن مجید دنیا پر بطور ایک عذاب کے نازل ہوا تھا۔ "

توخلیفہ قادیان اے کیاجواب دیں مے ؟۔

اگر آخضرت علی کے بعد نبوت کوختم ماننا موجب نقصان ہے توشر بعت کوختم ماننا موجب نقصان کیوں نہیں ؟جس طرح نبوت جاری ہے شرای ہے۔اگراس کے جواب میں قادیانی حضرات بھائی حضرات سے یہ کمیں کہ جناب شر بعت ختم ہوگئ توہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب نبوت بھی ختم ہوگئ۔ جس طرح نبوت دنیا کے لئے موجب رحمت ہے قرآن مجید بھی دنیا کے لئے موجب رحمت ہوار جس طرح نبوت کے بعد مانے سے مفاسد لازم آتے ہیں۔ جس طرح آنحضرت علی کے بعد نے نبی آنے ہے کوئی فرائی لازم نہیں آتی۔اگر بی کوکہ شریعت آنے ہے کوئی فرائی لازم نہیں آتی۔اگر بی

آگر ان اعتراضات کا مرزائیوں کے پاس کوئی جواب ہو تو ہم بھی سننے کے مشاق ا۔

تاظرین! مجھے معاف فرمائیں بات کمال سے کمال پینچ گئی مقصد اس تمام داستان سے یہ تفاکہ مرزاغلام احمد قادیانی کے علوم باطنی کی کرشمہ سازیاں ناظرین اوراق کی خدمت میں چیش کردوں:

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم مختر یہ کا علیہ علام علام علام طاہری وباطنی دونوں کے لحاظ سے ہمارے مرزا قادیانی جیح مجددین امتدکی صف میں یک اور بے ہتا نظر آتے ہیں۔

خدا کی شان ہے کہ ان جلوہ ریز یوں کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک جماعت انہیں

مجدودین تشکیم کرتی ہے اور ان کا کلمہ پڑھتی ہے۔

خرد کانام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساذ کرے

جو جماعت غلو میں اس قدر ترقی کرچکی ہو کہ مرزا قادیانی کے ذہنی ارتفاء کو سرورکا کنات نخر موجودات علیہ افضل الثناء والتحیات کے ذہنی ارتفاء سیرورکا کنات نخر موجودات علیہ افضل الثناء والتحیات کے ذہنی ارتفاء سیرورکا کنات نخر موجودات علیہ بیٹواکو نبی ہمانے کے شوق میں یہ کلمہ کئے ہائے ہوکہ ایک شہوکہ ایک شخص ترقی کرتے کرتے افضل الا نبیاء مجمد مصطفیٰ علیہ ہے ہیں ہورہ سکتا ہے۔ اس جماعت کے افراوے تو یہ تو تو بی فضول ہے کہ وہ ان حقائق پر غور کریں گے۔ ہاں! مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف مجد وہ محض یہ کے کہ جمحے منہاج نبوت پر پر کھوادر یہ کہ جس قدر نشانات جمجہ سے ظاہر ہوئے ان سے صد ہا نبیوں کی منہاج نبوت پر پر کھوادر یہ کہ جس قدر نشانات جمجہ سے ظاہر ہوئے ان سے صد ہا نبیوں کی خوت ثابت ہو سکتی ہے۔ جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ میں نبی اور رسول ہوں جو جمحے نہیں مانتوہ خدااور رسول کو جمعی نہیں مانتوہ مسلمان نہیں۔ اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں :

آنچه دادست پر نبی را جام داد آن جام را مرا به تمام

انبیاء گرچه بوده اندبسے من بعرفان نه کمترم زکسے

(زول المحص ٩٩ نزائن ج٨١ص ١٨ ٣)

ایے مدی کو وہ صرف مجدد کس طرح مان کتے ہیں ؟۔یہ بات تو علیحدہ ہے کہ وہ مجدد بھی ثامت ند ہو سکیس لیکن انہیں تو حضر تصاحب کے رتبہ کو گھٹانا مناسب نہیں ہے۔

ذوت : ہمارے زمانہ میں مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر شخص خصوصاً انگریزی دان طبقہ روحانیت ادر علم باطنی کو شک اور شبہ کی نظر ہے دیکھتا ہے۔ دنیا کس زمانہ میں بھی ہادیان طریقت اور اصحاب باطن سے ضالی نہیں رہتی لیکن ان کے دیکھنے کے لئے نگاہ کی ضرور ت

ہے۔ مجدد چونکہ علوم ظاہر وباطن دونوں کا جامع ہوتا ہے۔ اس لئے دہ لوگوں میں سب سے پہلے یہ نگاہ پیدا کرتا ہے۔ ایس کے بعد اشیں اس کے بعد اشیں اس راہ پر چلاتا ہے کہ دہ دست بکار اور دل بہ یار کا مصدات بن جاتے ہیں۔ چونکہ اس ذمانہ میں بہت کم لوگ ارباب باطن یا علوم ہا طنی سے آگاہ ہیں اس لئے مختر طور پر ان دونوں باتوں کی تشر حکم دوری ہے تاکہ ناظرین کرام خود فیصلہ کر سکیں کہ مرزا قادیانی کا شار ارباب باطن یعنی ادلیاء اللہ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ؟۔ ب

جوعلم حواس خسبہ کے ذریعہ سے حاصل ہو تا ہے وہ اور جوعلم استقرائی اور اشخراجی طریق پر حاصل ہو تاہے۔ یہ دونوں علوم ظاہری ہیں چونکہ حواس خمسہ اور قوائے عقلیہ ہے غلطی بھی ہوسکتی ہے اس لئے ان علوم کی ہدولت حق الیقین کامر تبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ الله تعالیٰ اس کی صفات 'روح اس کے افعال 'وحی والهام اور دیگر معاملات روحانی یہ سب حواس اور عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں۔ان کی معرفت کا آلہ دماغ نہیں بامحہ قلب ہے۔ جے صوفیائے کرام اپنی اصطلاح میں "حاسة باطنی" کہتے ہیں۔ اس حاسة باطنی کو موثر ہنانے کے لئے حکمت یامنطق فلفہ جاننا ضروری نہیں بلحہ تزکیہ نفس شرط لازمی ہے۔ تزکیہ گویادہ عبیقل ہے جس کی ہدولت آئینہ قلب منجلی ہوجا تا ہے ادر بیہ توسب جانتے ہیں کہ آئینہ میں عکس اس وقت نظر آتااور آسکتاہے جبکہ اس کی صیقل کامل ہو۔اس کیفیت کو علم شیں کتے باتحہ وجدان سے تعبیر کرتے ہیں۔ وجدان کے لفظی معنی ہیں یالینا۔ جانے میں فلطی موسکتی ہے لیکن جو چیز آپ نے پالی ہے اس کے متعلق آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا نہیں ہوسکتا کہ پائی ہے یا نہیں ؟۔ صوفی استد لالی رنگ میں نہیں بلحہ وجدانی رنگ میں خدا کودیکھ کر اس کی ذات و صفات کے متعلق یقین جازم پیدا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہی یقین 'یقین ہے جووجدانی طور پر بیدا ہو۔ اس لئے مولاناروی فرماتے ہیں:

> گریا استدلال کار دیں بدے فخر رازی راز دارے دیں بدے

یہ یقین کس طرح پیراہوجاتاہے تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کیونکر ہوتاہے۔وروغ کوئی' خود بینیی' فریب کاری وغیرہ عادات قبیحہ کیونکر دور ہوسکتی ہیں ؟انسان نفس امارہ کے چنگل سے کس طرح رہائی حاصل کر سکتاہے ؟اس علم کو علم باطن کہتے ہیں۔

چونکہ اس علم کا منتی مقام ولایت ہے اس لئے جو شخص علم باطنی میں ماہر ہوتا ہے اس سے عرف علم باطنی میں ماہر ہوتا ہے اس سے عرف علم باطنی میں ولی اللہ کہتے ہیں۔ اگر چہ ہر ولی کے لئے مجد د ہونا ضروری نہیں لیکن مجد د کے لئے ولی اللہ ہوتا اشد ضروری ہے۔ کیونکہ دین کی تجدید پڑوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں۔ خواہ مجھ پر تحرار مضمون کا الزام ہی کیوں نہ عائد ہو جائے کہ چند کتابی تصنیف کر لینے یا چند پیشگو ئیاں کروینے یا چند لیکچر سادیے یا مناظرے کر لینے سے کوئی شخص مجدو نہیں بن سکنا۔

اب میں ناظرین کی آگاہ کے لئے چند باتیں اولیاء اللہ کے متعلق لکھتا ہوں۔ تاکہ مجد دین امت کامر تبہ اور مقام سمجھنے میں آسانی ہو۔

ہندوستان میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان میں حفرت واتا تیج عش صاحب الم ہوری ، حفر ت سلطان المند خواجہ غریب نواز اجمیری ، حفرت خواجہ قطب الدین وہلوی ، حضر ت سلطان المشائخ محبوب اللی دہلوی ، حضر ت فریدالدین تنج شکر اجود ہمی ، حضر ت صایر صاحب کلیری ، حضر ت خواجہ باقی باللہ "، حضر ت بہاؤالدین نقشبند"، حضر ت خواجہ گیسود دراز بہت مشہور و معروف ہیں اور ان بدرگان دین کے علمی و عملی کارنا ہے آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ ان کی پاکیزہ زندگیوں پر طائز انہ نگاہ ڈالیئے۔ آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ اولیاء اللہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کی ماء پر آپ با سانی یہ اندازہ لگا سے ہیں کہ مجدد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کی ماء پر آپ با سانی یہ اندازہ لگا سے ہیں کہ مجدد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کی ماء پر آپ با سانی یہ اندازہ لگا سے ہیں کہ مجدد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کی ماء پر آپ با سانی ہوتی ہے۔ مصلہ ذیل امور سب کی کیونکہ ہر فرد کی سر شت دو سر سے سے کچھ نہ پچھ مختلف ہوتی ہے۔ مصلہ ذیل امور سب کی پاکیزہ زندگیوں ہیں مشتر ک نظر آتے ہیں۔

السلطین وقت یا حکومت کے سامنے در یوزہ کری شیس کے سامنے در یوزہ کری شیس کی۔ خدا تعالیٰ کے سوااور کی دنیاوی طاقت سے مرغوب شیس ہوئے بلعہ خود سلاطین وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہے اور ان کے سامنے وست بستہ کھڑے ہوئے کو سعادت افروی یقین کرتے ہے اور آج بھی جبکہ یہ بررگان وین بطاہر ہماری نگاہوں سے رویوش ہو بھے ہیں۔ ان کی باطنی کشش کا یہ عالم ہے کہ ایک دنیاان کی آرام گاہوں کی خاک طوطیائے چشمہناتی ہے اور دامن امید گلمائے مرادسے ہمرتی ہے۔

ائنی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے:

"الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولا هم پیحزبنون ۰" اس کے برخلاف مرزاغلام احمد قاویاتی کی زندگی سرکار دولت مدارکی چوکھٹ پر ناصیہ فرسائی کرتے گزرعتی اوراس شعر کامنہ وم وروزبان رہا:

گل چینے ہے اوروں کی طرف بلحہ ثمر بھی اے خانہ ہر انداز چمن کچھ تو اوھر بھی اس کی پوری تفصیل اور تحریری شادت آگے آگے گی۔

اسلام بین کوئی دخته پیداکیان دین نے نه ذخیر ه احادیث کوردی کی ٹوکری بین دُالانه دین اسلام بین کوئی دخته پیداکیان نه غیر تشریعی خوت کادعوی کیانه اکلا امت کی توجین کینه عام مسلمانوں کو ذریة البغایا کا لقب عطاکیانه اپنی شان بین قصیده خوانی کینه انعامی چیلنج شائع کئے اور نه زبانی چی خرج کیا بلعه سارا وقت ساری زندگی طلق الله کی خدمت بین برکی جابلوں کو عالم بنایا علماء کو خدا سے ملایان مسکینوں کی دعگیری کینم یفوں کی تیار داری کی اور سب سے برده کرید کہ المحت بیشے تبلیخ اسلام کی - ہزار ہاغیر مسلموں کو کلمه پرهایا - ہزار ہاخیر مسلموں کو کلمه پرهایا - ہزار ہا میر اور کو سیدهارات دکھایاور خودمان جوین اور ایک بورید پر قناعت کی نه یا قوتی کھائی نه مفرح عنبری ۔

ڈاکٹر ٹی ڈبلیو آرنلڈاپی شرہ آفاق کتاب دعوت اسلام میں لکھتے ہیں کہ حضرت دائرہ دائرہ دائرہ دائرہ دائرہ دائرہ دائرہ دائرہ کے مواعظ حند میں بیہ تاثیر تھی کہ بلا مبالغہ صدباغیر مسلم روزانہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یکی حال حضر ات خواجگان چشت کی تھااور آج جو ہندوستان میں ۸ کروڑ سے زائد مسلمان نظر آتے ہیں بیہ سب انہی قدی نفس بزرگان دین کی تبلیغی کو ششوں کا متیجہ ہے۔ ورنہ ہندوستان میں نہ کوئی با قاعدہ اور منظم طریق پر تبلیغ اسلام کا دارہ قائم ہوااور نہم مسلمان باشام ہوں نے باششنائے معدودے چند کوئی تبلیغی نظام اس ملک میں قائم کیا۔

اس کے برخلاف مرزا قادیانی نے امت مرحومہ میں ایک متنقل فتنہ وفساد کا دروازہ کھول دیا۔ نبوت کادعویٰ کر کے وحدت ملی کوپارہ پارہ کردیا۔ نوبت بابخار سید کہ آج کلمہ طیبہ لاالہ الااللہ محمدر سول اللہ! مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک ایک مسلمان مرزا قادیانی آنجمانی کی نبوت پر ایمان نہ لائے وہ پکاکافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جل جلالہ 'غیر مسلموں کو تو اسلام میں کیا داخل کرتے ۵۲ ہزار مسلمانوں کے علاوہ ساڑھے سات کروڑ کو اسلام سے خارج کردیا۔ چنانچہ شریعت مرزائیے کی روسے کوئی مرزائی کی مات کروڑ کو اسلام سے خارج کردیا۔ چنانچہ شریعت مرزائیے کی روسے کوئی مرزائی کی ملمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ دعویٰ تھا کسر صلیب کا۔ لیکن ۲۳ سالہ بارش کی طرح نزدل وحی کے باوجود ۲۳ عیسائی بھی مرزا قادیانی آنجمانی کے دست بی پرست پر مسلمان نہ ہوئے بلیہ جو مخلقات آنجناب نے عیسائیوں کوسائیں ان کے جواب میں انہوں نے بانی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں وہ دریدہ و دریدہ دیدے کی کہ باید دشاید۔

آنجناب کی سب سے بوی تحقیق جن پر آئندہ تسلیل فخر کیا کریں گی ہے کہ آپ نے بصد کاوش حفزت عینی علیہ السلام کے مزار کا پتہ مسلمانوں کو بتادیا۔ واقعی تیرہ سو برس میں یہ کام کسی مجدوسے نہیں ہو سکا تھااور یہ کام فی الحقیقت اس قدر مہتم بالشان تھا کہ اس کے لئے اللہ تعالی کواس زمانہ میں ایک نذیر مبعوث کرتے کی سخت ضرورت تھی اور بوے ور آور حملوں سے اس کی سچائی دنیا کے مسلمانوں پر ظاہر ہوئی اور اب تو خدا کے فضل سے نبوت کا دروازہ کھل ہی چکا ہے۔ فی الحال سات نبی امت مرزائیہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور

ابھی بقول خلیفہ قادیان ہزاروں نی آنے والے ہیں۔ امت اسلامیہ کاپیر اعتقریب اس بھنور سے صاف نکل کر ساحل مراد پر پہنچ جائے گا۔

سلم . . ان جملہ بررگان دین نے نہ چندے کے رجٹر کھولے' نہ کوئی بہشتی مقبرہ بنایا'نہ منارۃ المیج تقبیر کرایا'نہ ایس پیشگو کیاں شائع کیں جو پوری نہ ہوئی ہوں۔ انہوں نے کوئی کام اینے نفس کے لئے نہیں کیا۔

اس کے ہر خلاف مرزا قادیانی ساری عمر چندوں کی اپیلیں شائع کر تار ہااور اس کے بعض مرید جن کاذکر آگے آھے گا۔ اس باب میں ان سے بد طن بھی ہوئے اور آنجناب کی نوے فیصد پیشگو ئیاں غلط تکلیں: فیصد پیشگو ئیاں غلط تکلیں:

ایس کار از تق آید ومرداں چنیں کنند مشلا ۱۸۸۲ء میں بھیر احمد کے متعلق پیشگوئی کی کہ یہ لڑکا بوا ہو کر اولوالعزم اور نامور ہوگا:" کان الله نزل من السماء ،" کا مصداق ہوگا۔لیکن وہ لڑکا ۱۸۸۵ء ہی میں فوت ہوگیا۔

ٹانیا محمدی پیم صاحبہ کے متعلق پیشگوئی کی وہ میری ذوجیت میں ضرور آئے گی۔ یہ نقد ریر مرم ہے۔ اگریہ پیشگوئی غلط نکلے تو میں جھوٹا۔ لیکن قدرت خداوند کی ملاحظہ ہو مرزا غلام احمد قادیانی ۱۹۰۸ء میں انقال بھی کر کے اور یہ پیشگوئی جس کے متعلق انہیں "زوجیجھا" کاالمام بھی ہوچکا تھاپور کی نہ ہوئی۔

ٹانٹاؤ پی عبداللہ آتھم کی پندرہ اہ کے اندر موت کی پیشگوئی کی مکروہ بھی غلط نگل۔ ہ رابعاً ڈاکٹر عبدالحکیم مرحوم کے متعلق پیشگوئی کی تھی کہ میرے سامنے مریں گے لیکن ان کا انتقال ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی کی وفات کے ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی کی وفات کے ۱۹۲۲ء میں ہوا۔

خاصاً شیر اسلام مولانا شاء الله صاحب امر تسری کے متعلق کے ۱۹۰ء میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جادک گامقام

عبرت ہے کہ مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں بعارضہ اسمال فوت ہو گیااور مولانا ہنوززندہ ہیں۔
اگر مرزا قادیانی کو مقام ولایت یا تقرب الی اللہ حاصل ہوتا تو خدا تعالی ان کے
عافین کو اس طرح ان پر ہننے کا موقع نہ دیتے۔ چو تکہ عربی فاری جانے تھے اس لئے قدماً
مصد فین کی کتب سے استفادہ کر کے چند کتائیں لکھ دیں اور مطالعہ کتب مروجہ کیا تھا۔ اس
لئے چند مناظرے کر لئے۔ لیکن علوم باطنی سے کوئی بہرہ نہیں رکھتے تھے اس لئے جب اس
میدان میں گامز ن ہوئے توہر قدم پر لغزش ہوئی اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا :

کوئی بھی قول سیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

اولیاء اللہ کی زندگی میں وہ کشش اور جالدبیت ہوتی ہے کہ غیر کلمہ پڑھنے اور محبت کا دم بھر نے گئے ہیں۔ رجوع خلائق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بادشاہان وقت کو الن کے مرتبہ پر رشک وحسد ہونے لگتا ہے لیکن یمال معالمہ بنوع دیگرہے جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں لے گی۔

مخضریہ ہے کہ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں کے لحاظ سے مرزا قادیانی کا مرتبہ ایسانہیں کہ انہیں مجددین اسلام کی ذریں فہرست میں شامل کیا جائے۔ جس کویقین نہ ہووہ ان کی مہیم اور ژولیدہ تصانیف کو پڑھ کرد کھے لے۔

### معيار دوم: اصلاح عقا ئدور سوم وخيالات باطله

دوسری اہم ادر ضروری شرط جس کاپلیا جانا ایک مجدد میں لازی امرہے ہیہ ہے کہ اس کے اندر اصلاح احوال (ریفارم) کی زیر دست قوت وصلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ عملاً مسلمانوں کے خیالات ورسوم وعقائد کی اصلاح کر دیتا ہے۔ آگر میہ صحیح ہے کہ ایک در خت ایچ کھل سے پہچانا جاتا ہے تو یہ ایک مجدد کی سب سے بڑی مگر سب سے آسان شنا خت ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کا اصلی چرہ از سر نود کھادیتا ہے۔ خیالات فاسدہ اور رسوم باطلہ اور عقائد

نا قصہ سب کی قولاً اور فعلاً بینے کی کر دیتاہے اور قر آن وحدیث کے علوم کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو کتاب اللہ کو نی نگیات میں چیش کر تا۔ نہیں چیش کرتا۔

ہندوستان میں صرف مجدد الف ٹانی " عضرت شاہ ولی اللہ " عضرت سید احمد رائے بر بلوی اور حضرت مید احمد رائے بر بلوی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دیوبعدی مشہور مجدد گزرے ہیں۔ ان برگول کی تصانیف اور ان کے کارنامے سب ہمارے سامنے ہیں۔ میں اس مختفر مضمون میں ان کوبالنفصیل میان نہیں کر سکتا۔ لیکن "مشعنے از خروارے" پر عمل کر تا ہول۔

حضرت مجددالف کائی جس زماند میں مبعوث ہوئے ہندوستان میں ایک طرف تشیع کا ذور تھا۔ دوسری طرف آبر نے الحاد کا دروازہ کھول دیا تھا۔ تیسری طرف غیر اسلای نصوف اور تصوف کا غلط مغہوم مسلمانوں میں رائج ہو گیا تھا۔ چو تھی طرف ہندی مسلمانوں میں رسوم راہ پاگئی تھی۔ حضرت مجدد صاحب نے پہلے علوم ظاہری میں مرتبہ کمال حاصل کیا جے شک ہو وہ مکتوبات کا مطالعہ کر دیکھے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ باتی بااللہ وہلوگ سے علوم باطنی حاصل کے اور ان میں وہ متام حاصل کیا کہ خود ان کے مرشد علیہ الرحمتہ نے ان کی ہزرگی کا اعتراف کیا۔ جب اصلاح امت کی صلاحیت پیدا ہوگئی توایک طرف و عظاور تقریر کا سلسلہ جاری کیا۔ دوسری طرف و دوانیت کے ذور سے لوگوں کو اپنی طرف کھی ہے۔ تیسری طرف سید المرسلین علی کے نقش قدم پر چل کر ایک قابل تقلید نمونہ چیش کیا۔ چو تھی طرف سید المرسلین علی کے دوشنوں نے گوالیار کے جیل خانہ میں مقید کیا تو تمام قید یوں کو شب مید الراور تہد گزار ہا دیا۔ ہزار لیکچر ایک طرف اور ایک عمل آبک طرف۔ آپ کی قوت قدی کو دیکھر کرایک جما گیر بی طالب عفو نہیں ہولیا ہے ساری دنیا آپ کا کلمہ پڑھنے گئی۔

آپ نے نہ چندہ جمع کیا'نہ اشتہارات شائع کئے 'نہ ہنگامہ برپا کیابلتہ وعظ اور تحریر سے اصلی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیااور ہزار ہا ہدگان خدا کو سیدھاراستہ د کھایا۔ نتیجہ سے نکلا کہ ان کے کارنامے دیکھ کر ہر فردوبھر زکاراٹھا کہ آپ مجد دالف ٹانی ہیں۔

آپ نے علوم ظاہری وباطنی کا وہ چشمہ بہایا کہ ایک عالم سراب ہوا۔ طالبان حق نے مختف مسائل میں اپنی تعلی فاطر کے لئے قلمی استفارات آپ کی خدمت میں بھے۔ ان کے جوابات آج ہمارے سائے مکتوبات کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کو پڑھ کر ہر منصف مزاح آپ کی علمیت اور قابلیت کا معترف ہو جاتا ہے۔ ہر مکتوب حرز جال بنانے کے قابل ہے۔ آپ کی علمیت اور قابلیت کا معترف ہو جاتا ہے۔ ہر مکتوب حرز جال بنانے کے قابل ہے۔ آپ کی فروی کی دعوی ظلی یابر وزی نبوت کا نمیں کیا۔ صرف اسلام کی اصلی تصویر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کی اور کی مجدد کا اصلی اور حقیقی منصب ہو تا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کی اور کی مجدد کا اصلی اور حقیقی منصب ہو تا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے قبیر

آپ کے بعد بار ہویں عدی ہجری میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے اصلاح کاکام سرانجام دیا۔ شاہ صاحب ۱۱۱ اللہ میں پیدا ہوئے اور ۲ کہ ۱۱ اللہ میں و فات پائی۔ علوم ظاہری وباطنی اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب سے حاصل کئے اور "حجة اللہ البالغه" الی لاجواب کتاب تصنیف کی جس کے آگے بقول علامہ شبلی " رازی اور غزالی "کے کارنامے بھی ماند پڑگئے۔ قرآن مجید کا فارس ترجمہ کیا اور ساری عمر اشاعت توحید و سنت میں ہرکی۔ علوم دیدیہ کے وہ چشے جاری کئے جن سے ساراعالم اسلامی سیراب ہوگیا۔ نہ نبوت کادعوی کیا'نہ مسلمانوں کوکا فرمایا'نہ دین میں کوئی فتنہ برپاکیا۔

حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی ۱۰۲۱ھ میں پیدا ہوئے۔ عین عالم شاب
میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے دست حق پرست پربیعت کی اور اولاً تحریر اور
تقریر کے ذریعہ سے مسلمانوں میں نہ ہبی بیداری پیدا کی۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ
ملک منجاب میں شعار اسلام کی اعلا نہ بے حرمتی ہورہی ہے اور طاغوتی تو تمیں اسلام کے
منانے پر تلی ہوئی ہیں۔ منجاب کی مساجد بارود خانوں اور اصطلموں کی شکل میں تبدیل
ہورہی ہیں۔ قرآن مجید کی سیر صیال منائی جارہی ہیں۔ خدا کانام لینایا اذان دینا جرم قرار دیا
جارہ ہے۔ اذان وینا ایک طرف رہا مسلمان ہونا موجب ہلاکت ہورہ ہے تو آپ نے سنت
رسول اللہ علی اللہ علی اور اس حالت کی اشدین پر عمل پر امو کر علم جماد بلند کیا اور ۲۳۲اھ میں

مقام بالا کوٹ جام شمادت نوش فر ماکر اس دور پر آشوب میں اپنے خون سے اسلام کی حقانیت پر مهر تصدیق ثبت کر دی۔

برگز نمیرد آنکه دش زنده شد بعشق برجريده عالم دوام غدر ١٨٥ ء كربعد قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحب ديورد ي في الني باطل شکن تحریروں اور ایمان افروز تقریروں کے ذریعہ سے اسلام کی صدافت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں پر آ شکار کی اور دیورع میں علوم اسلامیہ کادہ سر چشمہ جاری کیا جس سے آج ایک عالم سیراب مورہاہے۔اگران کی زندگیان کے معصرون کے لئے مشعل مدایت مقی تو ان کے بعد ان کی تصانیف آج ہیںویں صدی میں اینوں اور غیروں کے لئے موجب ہدایت ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلہ میں اسلام کی حقانیت اس شان کے ساتھ المت فرمائی ہے کہ آج تک کی محض سے ان کی تعمانیف کاجواب شیں آیا۔ چو نکہ بیز ماند فلسفد اور حکست کا ذماند ہے اس لئے قاسم العلوم نے اپنی تصانیف میں منطق اور الهیات کے وہ وہ لطیف تکتے پیدا کئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ عوام اور علماء وونوں استفادہ کرتے ہیں۔اس زہر وا نقاء 'اس علم و نفشل اور اس شاندار خد مت اسلامی کے باوجو و آپ نے نہ کوئی وعویٰ کیانہ تفريق بين المسلمين كاوروازه كهولا

اب ان ہزرگوں کے مقابلہ میں ''چو دہویں صدی کے مجدد'' کے کارنا مول پر نظر ڈال کیجئے۔ زمین و آسان کا فرق نظر آئے گا۔

تصانیف پر نظر ڈالئے تو تمام کہوں میں طول کلام التہاں وابہام الفظی کج کا ویاں التہاں وابہام الفظی کج کا ویاں اختلافات کے انبار مباحث ناہموار پر اگندہ تکرار انخن سازی کی بھر بار 'تاویلات کا زور 'وعادی کا شور 'کیس نبوت کا اقرار 'کیس نبوت سے انکار 'کیس دعویٰ کمیس فرار 'یجا تعلیان 'یدر کان امت کا استخفاف 'حق وصدافت سے انجراف 'اپنوں سے جنگ 'غیروں سے بیکار 'انعامی چینے اور شرت کے اشتمار 'چندوں کی طلب اور ذاتی امراض کے تذکروں کے پیکار 'انعامی چینے اور شرت کے اشتمار 'چندوں کی طلب اور ذاتی امراض کے تذکروں کے

علاوہ مطلب کی بات مشکل سے طے گ۔ دیگر مجددین است نے دعاوی نہیں کے کام کر کے دکھایا۔ مرزا قادیائی نے مخالفوں کے حق میں بدعائیں زیادہ کیس غیروں کو مسلمان کم ہمایا۔ دیگر مجددین نے اسلام کی حقانیت آپھلا کی مرزا قادیائی نے اسلام کی حقانیت علمت کرنے کے لئے صرف اشتمارات پر اکتفاء کی۔ چنانچہ برابین احمدیہ حصہ اول یعنی ۱۸۸۵ء میں دعویٰ کیا کہ اسلام کی حقانیت پر تین سود لاکل پر و قلم کروں گا۔ آج ۱۹۳۵ء ہے ابھی تک وہ دلائل تم عدم سے عالم وجود میں نہیں آئے اور مرزا قادیائی کو دنیا سے سدھارے ہوئے کے سال گزرگئے۔

مجدد کاسب سے بڑاکام خیالات کی اصلاح کرنا ہے۔ اس معاملہ میں مرزا قادیانی افسوس ہے کہ مقرر کردہ معیار پر پورے نہیں ازے کیو تکہ انہوں نے خیالات کی اصلاح کے بجائے چند نئی باتیں داخل فد ہب کردیں جن کی بدولت خیالات میں اور بھی خرافی رونما ہوگئی۔ مثلاً تیرہ سوسال سے مسلمانوں کی تمام جماعتیں ختم نبوت کو نفس صرح سے خلات شدہ سمجھتی تھیں اور بات بھی دراصل ہی ہے کہ آنخضرت علیق پر نبوت ختم ہوگئی لیکن مرزا قادیانی کی بدولت ایک نمایت فاسد عقیدہ اسلام اور مسلمین میں پیدا ہوگیا۔ وہ یہ کہ مسلمان کملانے والے یہ یقین کرنے گئے کہ نبوت کادروازہ کھلا ہوا ہے۔

اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے بہشدتی مقبرہ کی بیاد ڈال کر لوگوں کے ایمان ادر عمل دونوں کو کمز ور کر دیا۔اس کی تفصیل ہیہ کہ مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ:

" صبح کی نماز کے لئے اٹھنے سے کوئی ۲۰٬۲۵۰ منٹ پہلے ہیں نے خواب ہیں دیکھا کہ گویا آیک زمین اس مطلب کے لئے فریدی گئی ہے کہ اپنی جماعت کی میتن وہال وفن کی جا کیں تو کما گیا کہ اس کانام بہشندی مقبرہ ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جواس میں وفن ہوگا وہ بہشندی ہوگا۔ " ( ملفوظات جس ۲۱۷ تذکرہ ص ۲۳ طبح ۳ )

اپنی خواب کاجو مطلب مرزا قادیانی نے میان کیا ہے وہ ایسا ہے کہ جماعت کے کم علم لوگوں کے لئے لغزش کا سبب بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے مریدوں میں سب لوگ خواجہ کمال الدین اور محمد علی لاہوری کے مرتبہ کے نہیں ہیں۔ زیادہ ترلوگ بہت
کم کھے پڑھے اور سادہ مزاج دیماتی ہیں۔ وہ جب پڑھیں گے کہ جو اس میں و فن ہوگاوہ
بہشت ہوگا تو لازی طور سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بہشت مغنی کر کیب
آسان ہے کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے اور وہاں و فن ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ خیال
انسان کی قوت عمل کور فقر فقر مردہ کردے گالوریہ خیال بالکل ایسا ہی ہے جیے کوئی کے کہ
امام حسین کے غم میں رونے والے پر دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سی ہے بیہ پرستوں کے
عقیدہ کفارہ کی آیک مخفی شکل ہے اور میں اے شرک خفی سمجھتا ہوں۔ اسلام کی تعلیم ہے ہے
کہ کوئی شخص کی خاص مقبرہ کے احاطہ میں و فن ہونے کی وجہ سے بہشدتی نہیں ہوسکا۔
کہ کوئی شخص کی خاص مقبرہ کے احاطہ میں و فن ہونے کی وجہ سے بہشدتی نہیں ہوسکا۔

اس کے علاوہ یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ آبا سرور کا سُنات علی ہے جن کی نیات کا مرزا قادیانی کودعویٰ تھاکوئی بہشندتی مقبرہ تغیر کرایا تھااور اس کے لئے چندہ طلب کیا تھا؟۔ کی مجد دیے ایساکیا؟۔

ای طرح طاعون کے زمانہ میں مرزا قادیانی نے اس کا ایک مجرب علاج اپنے مریدوں کو ایسامتایا جس سے اصلاح عقائد کے بجائے تخریب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:

"پو نکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس میں بعض حصوں میں مرد بھی مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عور تیں "سخت شکی واقع ہے اور آپ لوگ س چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لئے جواس گھر کی چارد بواری کے اندر ہوں کے حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متو فی کا تھاجس میں ہمارا حصہ ہے اس کی نبست ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں اور قیت پر باقی حصہ بھی دیدیں۔ میری دانست میں یہ حو ملی جو ہماری حو ملی کا ایک جزو ہو سکتی ہے دو ہزار تک تیار ہو سکتی ہے۔ چو مکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا ذبانہ قریب کے اور یہ گور دی الی کی خوشجری کی روسے اس طوفان طاعون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نہ ہوار یہ گور دی الی کی خوشجری کی روسے اس طوفان طاعون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نہ

معلوم کس کس کوبھارت کے وعدے سے حصہ ملے گا۔اس لئے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔ خدا پر بھر وسہ کر کے جو خالق اور رازق ہے اور انکمال صالحہ کو دیکھتا ہے کو شش کرنی چاہئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ ہمارا گھر بطور کشتی کے توہے گر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی گنجائش ہے نہ عورت کی۔اس لئے اس کی توسیع کی ضرورت پڑی۔"

(الشترمرزاغلام احمد قادیانی کشی نوح ص ۲ 2 ، نوائن ج ۱۹ ص ۸ ۸ ، مجدید اشتارات ج م ۲ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ اب ناظرین اس اشتمار کو پڑھ کر خود ہی اندازہ لگالیس کہ کس خوصورتی اور دانشمندی کے ساتھ مریدوں کے دلوں بیس آ فار پرسی کا بدیج بدیا جارہا ہے۔ مجدد کا کام یہ شیس کہ مریدوں کے چندہ سے اپنے مکان کی توسیع کے لئے کوشاں ہو اور نہ یہ اس کے شایان منصب ہے کہ وہ لوگوں بیس ضعف اعتقاد پیدا کرے۔ یہ بات سر اسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کوئی مکان یا اعاطہ انسان کو موت کے چنگل سے محفوظ رکھ سکے۔ موت کے خلاف ہے کہ کوئی مکان یا اعاطہ انسان کو موت کے چنگل سے محفوظ رکھ سکے۔ موت جس وقت آتی ہے" بدوج مشعیدہ " بیس ہی انسان کو نہیں چھوڑتی مکان مسکونہ کو کشی نوح کے تعمیر کرنے میں ادبی خوبی ہو تو ہو۔ دین اور ایمانی خوبی مطلق نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ مریدوں میں پیر پرسی اور آثار پرسی کارنگ پیدا ہو جائے جو اسلامی تعلیمات کے سر اسر خلاف اور موجب نقصان آخر ہے۔

اس جگہ ایک شہریہ پیش کیاجا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کواپنے مریدوں پر پوراا ختیار تھا۔ تم اعتراض کرنے والے کون! اس کاجواب یہ ہے کہ وہ مرید تھے تو ملت اسلامیہ ہی کے افراد۔ وہ ہمارے ہی بھائی تھے جو اس مجوبہ پرستی کا شکار ہوگئے اور یقینا ہماراول ان کے لئے کر ھتاہے۔

اس سلسلہ میں لاہوری احمد یول سے جو مرزا قادیانی کو مجد و تسلیم کرتے ہیں ہے سوال و لیجی سے خالی نہ ہوگا کہ اگر فی الواقع بہشتی مقبرہ کے متعلق مرزا قادیانی کے ارشادات صداقت پر مبنی ہیں تووہ اپنے متعلق کیا کہیں گے۔ جبکہ یہ ایک حقیقت ٹاہتے ہے کہ ماعت کا کوئی فرد بعد وفات اس سعادت عظمیٰ سے بھر ہاندوز

نہیں ہوااور نہ آئندہ اس کی کوئی امید ہے؟۔ کیابہ شعتی مقبرہ کی برکات ہے محروم ہو جانا لاہوری احمد یوں کے لئے موجب نقص ایمان نہیں؟۔ مرزا قادیانی نے بہشت مقبرہ اپنی جماعت کے افراد کے لئے تیار کیا تھااور یہ ظاہر ہے کہ لاہور ی حضر ات اب وہاں!بار نہیں پاکتے۔ توکیااس لحاظ ہے وہ مرزا قادیانی کی جماعت سے خارج نہیں ہو گئے ؟۔ ان کے افراج قادیان کے متعلق الفضل نے بالکل بجاطور پر اظہار تاسف کیا ہے۔ چنانچہ ۱۹۶۵وری ۱۹۳۵ کے پر چہ میں اس طرح اظہار خیالات کیا گیاہے۔

"دافع البلاء میں حضرت اقد سنے فرمایا ہے کہ قادیان خدا کے رسول کا تخت گاہ ہوری نے ہوئین غیر مبالعین نے اس مقد س مقام سے نکی قطع تعلق کر لیااور محمد علی لا ہوری نے حضرت خلیفة المنے تانی کے استفسار پر کہا کہ کیا میں قادیان چھوڑ سکتا ہوں ؟۔لیکن وہ یہال سے ایسے گئے کہ پھر بھولے سے بھی ادھر کارخ نہ کیا۔ ہاں!انہوں نے اس قادیان کو چھوڑ ا جس کے متعلق خواجہ کمال الدین صاحب بھی کبھی یوں کہا کرتے تھے:

شفائ ہر مرض در قادیاں است شدہ دارالامال کوئے نگارے

معيار سوم: تقويل

تیسری اہم شرط تقویٰ ہے جس کاپایا جانا ایک مجدد میں اشد ضروری ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں خوف خدا۔ متقی انسان وہ ہے جے دیکھ کرلوگ یہ پکارا شمیں کہ یہ شخص ہروتت خداکی حضوری میں رہتا ہے۔ تقویٰ 'بفحوائے نص قرآنی' ہرانسانی پررگی اور کرمت کے لئے سنگ جیاد ہے جو شخص متقی نہیں وہ مومن بھی نہیں۔ چہ جائیکہ مجددیادلی ہوسکے۔ چونکہ انقاء ایمان کی نشانی ہے اس لئے مجدد کو سرایا زہروا تقاء ہو ناچا ہئے۔

متق کوعرف عام میں پر ہیزگار بھی کہتے ہیں۔ پر ہیزگارے مرادوہ محف ہے جو ہر اسبات سے پر ہیز کرے جو تعلق باللہ میں خلل انداز ہو۔ اسلام میں جس قدر نامور اولیاء الله اتمكه اور مجددین گزرے ہیں سب میں میہ صفت نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ ہندوستان کے اولیاء اور مجددین کر سے سوان حیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ان کا مطالعہ کر جائے آپ کو ایک واقعہ بھی ان بزرگوں کی زندگی میں ایسا نہیں مل سکے گا جے تقویٰ کے خلاف کما جاسکے۔انقاء کی ایک او نی مثال میہ ہے کہ انسان سے فعلاً یا قولاً یا شار خاکوئی الی بات سر زو بہوجس سے دوسرے کی دل آزاری متصور ہویادل آزاری کا پہلو لکل سکے۔ کما قال:

مباش در په آزار وېرچه خوابي کن که در طريقت مايش ازي گناب نيست

انسوس ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں کئی باتیں ایک نظر آتی ہیں جوایک متقی انسان کے شایان شان نہیں لیکن میں خوف طوالت صرف ایک واقعہ پراکتفاء کروں گا۔ جے میں نے ہمیشہ دلیا فسوس کے ساتھ پڑھا ہے۔ میں مرزا قادیانی ہے کوئی ذاتی عناد نہیں رکھتا۔ خداگواہ ہے کہ جھے ان ہے کوئی پرخاش نہیں لیکن قادیانی اور لاہوری دونوں جماعتیں انہیں اس زمانہ کا سب ہے بڑاانسان قرار دیتی ہیں اور مسلمانوں کوان کی اجاع کے لئے دعوت ویتی ہیں۔ پس میرافرض ہے کہ میں مرزا قادیانی کی میر ہے کابا امعان نظر مطالعہ کروں اور دیکھوں ہیں۔ پس میرافرض ہے کہ میں مرزا قادیانی کی میر ہے کابا امعان نظر مطالعہ کروں اور دیکھوں کے آیادہ اس قابل ہیں کہ انہیں ادلیاء اور مجددین امت کی صف میں جگہ دی جائے۔ یاان سے عقیدت رکھی جائے۔ میں مرزا قادیانی کوامام غزالی آیا شاہ ولی اللہ کی صف میں اس بہا ہر نہیں رکھتا کہ ان کے قلم ہے احیاء العلوم یا ججہ اللہ البالغہ جیسی کوئی کتاب نہیں نگی بلعہ اس وجہ رکھتا کہ ان کی زندگی میں مجھے وہا ہے نظر نہیں آتی جو خاصہ خاصان خدا میں ہوتی ہے۔ اس حتی کہ کہ ان کی زندگی میں مجھے وہا ہے نظر نہیں آتی جو خاصہ خاصان خدا میں ہوتی ہے۔ اس ختید ہیں کہ کہ نان کی زندگی میں میں کہ کی کہ ان کی زندگی میں مجھے وہا ہے نظر نہیں آتی جو خاصہ خاصان خدا میں ہوتی ہے۔ اس ختید ہے میر امقصود کی کی دل آزاری نہیں بلعہ محض حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے۔

## محمری پیگم کی پیشگوئی

واقعہ بیان کرنے ہے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان افراد کا نذکرہ کردوں جن کا آئندہ صفحات میں نہ کور ہو گاتا کہ نفس مضمون کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

| امرزا قادیاتی! محمدی میشم کے خواستگار۔                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ محمدى ويحم إلىك نوجوان لزكي اور مرزا قادياني كي به تيجي-                     |
| ۳احمر ہیگ! مرزا قادیانی کے ہاموں زاد کھائی اور محمدی دیگم کے والد_             |
| سوالعره محمه ي يعم إمر زا قادياني كي چيازاد بهن _                              |
| ۵ فضل احمد و سلطان احمد إمر زا قادياني ك لڑك                                   |
| ۲عزت فی فی! فضل احمدین مر ذاغلام احمد قادیانی کی بیدوی                         |
| اور مر زااحمہ بیگ کی بھا نجی۔                                                  |
| ےمرزاعلی شیر بیگ! عزت فی فی کے والد_                                           |
| ٨والعره عزت بي لي!مر زاحمه بيگ کي بهن_                                         |
| ٩مرزاسلطان محمر! مرزا قادياني كاكامياب رقيب ليني محمري ويحم كاشوهر ـ           |
| ۱۰ میں بھجے دی مال!مرزا قادیانی کی میلی بیوی۔                                  |
| ااشرت جهان پیگم!مر زا قادیانی کی دوسر ی بیدوی ب                                |
| ازالہ اوہام میں مرزا قادیانی نے بیہ پیش گوئی اپنے خدا ہے الهام پاکر شائع کی جو |
| مقر ۷ ه سان دراکن جرسوص ۸ میدور مرقد مرب                                       |

"خدا تعالی نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا ہے کہ مر ذااتھ ہیگ ہو شیار پوری کی و ختر کلال (محمدی پیٹم) انجام کار تمہارے نکاح بین آئے گی۔وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کو شش کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح ہے اس کو تمہاری ( یعنی مر ذا قادیانی کی) طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت بیس یابیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو در میان ہے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پور آگرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کوروک سکے۔"

۱۰ جولائی ۸۸۸ء کو مرزا قادیانی نے ایک بوسٹر (اشتبار) شائع کیا جو تبلیغ رسالت جلداول صفحہ ۱۱۱ مجموعہ اشتبارات ص ۷۵٬۵۵ جاری ہی درج ہے: "فدائے قادر و حکیم مطلق نے جھے فرہایا کہ اس محض (مرزااحمہ بیگ) کی دخر کلال (محمدی میگہ) کی دخر کلال (محمدی میگم) کے نکاح کے سلسلہ جنہانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام مروت وسلوک تم ہے اس شرط ہے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحت کا نشان ہو گا اور ان تمام برکتوں اور رحتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتمار ۲۰ فروری مدمد کا نشان ہو گا اور ان تمام برکتوں اور رحتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتمار ۲۰ فروری مدمد کے میں درج بیں لیکن آگر نکاح سے انحراف کیا تواس اور کی کا انجام نمایت ہی برا ہو گا اور مدمد میں دوسرے شخص سے بیابی جائے گی دوروز نکاح سے دواڑھائی سال تک اور والد اس دختر کلال کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفر قد اور شکی اور مصیبت پڑے گی اور در میانی ذمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کر اہیت اور غم کے امر چیش آئیں گے۔ "
گی اور در میانی ذمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کر اہیت اور غم کے امر چیش آئیں گے۔ "
آئینہ کمالات اسلام ص ۷۲ ۵ 'خزائن ص ۷۲ ۵ '۵ میں ۵ میں مرزا قادیانی یوں

ر قم طرازین :

"اللہ تعالیٰ نے بھے پروجی نازل کی کہ اس شخص (مر زااحمہ بیگ) کیوں لڑکی کے نکاح کے لئے در خواست کر اور اس سے کہ دے کہ پہلے وہ تہیں اپنی دامادی ہیں قبول کرے اور پھر تمہارے نور سے روشی حاصل کرے اور یہ بھی کہ دے کہ جھے اس زبین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیاہے جس کے تم خواہش مند ہو بلے اس کے ساتھ اور زبین بھی دی جائے گی اور مزیدا حیانات بھی تم پر کے جائیں گے بھر طیکہ تم اپنی بوی لڑکی کا نکاح بھے سے کردو۔ میرے اور نہ جبر دار ہو جاؤکہ خدائے جھے یہ بتادیا ہے کہ اگر کی اور مخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوا گا۔ ورنہ خبر دار ہو جاؤکہ خدائے جھے یہ بتادیا ہے کہ اگر کی اور مخض سے اس لڑکی کا نکاح ہوا تو نہ لڑکی کے لئے مبارک ہوگانہ تمہارے لئے۔ ایسی صورت ہیں تم پر مصائب نازل ہوں تو نہ لڑکی کی تیجہ موت ہوگانہ تمہارے کے تین سال بعد مر جاؤگے اور لڑکی کا شوہر اڑھائی سال کے بعد مر جائے گا۔ یہ حکم اللہ کا ہے۔ پس جو کر نامے جلد کرڈ الویس نے تمہیں تھیجت کردی کے بید مر جائے گا۔ یہ حکم اللہ کا ہے۔ پس جو کر نامے جلد کرڈ الویس نے تمہیں تھیجت کردی ہے۔ یہ س کروہ (مرز الحمہ بیگ) تیوری چڑھا کر چلا گیا۔ "

اس کے بعد مز زا قادیانی نے علی شیر ہیگ کو یہ خط لکھاجوذیل میں درج ہے:

مشفقی مرزاعلی بیک سلمه الله تعالیٰ السلام علیم ورحته الله!

اللہ تعالیٰ خوب جانت ہے کہ جھے کو آپ ہے کی طرح سے فرق نہ تھااور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آدی اور اسلام پر قائم سجھتا ہوں لیکن اب جو آپ کو خبر سناتا ہوں آپ کو اس سے رنج گزرے گا۔ گر میں محض للہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑنا چاہتا ہوں جو جھے ناچیز ہتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مر زااحمہیگ کی بردی سے بارہ میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میر کی عداوت ہور ہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسر کیا تیسر کی تاریخ کو اس لاکی کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ سجھ کھتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت و شمن ہیں بلحہ میرے کیا دین اسلام کے سخت و شمن ہیں۔ عیسا نیوں کو ہنانا چاہتے ہیں اور اللہ در سول کے دین کی بھی بچھ پرواہ نہیں رکھتے۔ اور اپنی ہندوں کو خوار کیا جائے 'ویل کیا طرف سے میر کی نبست ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو خوار کیا جائے 'ویل کیا جائے 'وسیاہ کیا جائے 'وسیاہ کیا جائے 'وسیاہ کیا جائے۔ اس کو خوار کیا جائے 'ولیل کیا جائے 'وسیاہ کیا جائے۔

یہ اپنی طرف ہے ایک تلوار چلانے گئے ہیں۔ اب جھے کو چالینااللہ کاکام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور چائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے ہھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا ؟۔ کیا ہیں چو ہڑا ہمار تھا جو جھے کولا کی، یتا عادیا نگ تھی۔ بلعہ وہ تو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کے لئے جھے چھوڑ دیا اور اب اس لاکی کے نکاح کے لئے میں جائے گریہ تو نکاح کے لئے سب ایک ہوگئے۔ یوں تو جھے کی کی لاکی سے کیا غرض ؟ کمیں جائے گریہ تو آنایا گیا کہ جن کو میں خواش سمجھتا تھا اور جن کی لاکی کے لئے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہووہ میر کی وار موادر اس کاروسیاہ ہو۔ خوان کے پیاسے وہی میر کی عزت کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہواور اس کاروسیاہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے گر اب تو وہ جھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانار شتہ مت تو ڑو 'خدا سے خوف کرو 'کی نے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانار شتہ مت تو ڑو 'خدا سے خوف کرو 'کی نے جو اب نہ دیا بلحہ میں نے ساہے کہ آپ کی بیوی نے جو ش میں آکر کیا کہ ہماراکیار شتہ ہے۔

صرف عزت فی فی نام کے لئے جو فضل احمد کے گھر میں ہے بے شک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ نہیں جانتے کہ بیہ شخص کیابلاہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مر منی نہ کریں گے۔ یہ فخص کمیں مرتابھی نیں۔ پھر میں نے رجٹری کراکر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا محر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کماکہ اس سے کیا ہمار ارشتہ باتی رہ گیا ؟ جو چاہے سو کرے ہم اس کے لئے اینے خویشوں سے بھائیوں سے جدانہیں ہو سکتے۔ مرتام تارہ گیا کہیں مراہی ہوتا۔ یہا تیں آپ کی بیدی کی مجھے کینی ہیں بے شک میں ناچیز آدمی ہوں' ذلیل ہوں' خوار ہوں۔ مر خدائے تعالی کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو چاہتا ہے کر تاہے۔اب جب میں ایساذلیل مول تومیرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ لہذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیاہے کہ اگر آپ ایے ارادہ سے مازنہ آئیں اور اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نہ دیں چھر جیا کہ آپ کی خود منشاہے۔ میراپیٹانضل احمد بھی آپ کی لڑک کواینے نکاح میں نہیں رکھ سکتا بلحد ایک طرف جب (محمد ی کا) کی شخص سے نکاح ہو گا تودوسری طرف سے فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گااور آگر نہیں دے گا تو میں اسے عات اور لاوارث کر دوں گااور اگر میرے لئے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے اور یہ ارادہ اس کابعد کراد و گے تو میں بدل وجان حاضر ہوں اور فضل احمد کوجواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لئے کو شش کروں گااور میر امال ان کا مال ہوگا۔لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کو سنبھال لیں اور احمر ہیگ کو بورے زور سے خط تلھیں کہ باز آ جا کیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کردیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیویں۔ورنہ مجھے خدائے تعالیٰ کی قشم ے کہ اب ہمیشہ کے لئے یہ سارے رشتے ناملے توڑ دول گا۔ اگر فضل احمد میر افرز نداور دار ث بناجا بتاہے تواس حالت میں کہ آپ کی اڑکی کو گھر میں رکھے گااور جب آپ ک بیوی کی خوشی خامت ہو۔ درنہ جمال میں رخصت ہواالیا ہی سب رشتے نا طے ٹوٹ جائیں گے۔ بیا تیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہو ئی ہیں میں نہیں جانتا کہ کمال تک درست ہیں۔واللہ اعلم را قم خاکسار غلام احمد از لودهانه اقبال همج ۳ مکی ۹۱ ماء کلمه فضل رحمانی ص ۱۲ ۲۵ تا ۲۲

اس کے بعد ہمارے مرزا قادیانی نے والدہ عزت ٹی ٹی کو ایک خط لکھاجو کہ درج

ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصلي

والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ مجھ کو خبر پینچی ہے کہ چندروز میں محمہ ی (دختر احمہ ہیگ) کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدائے تعالیٰ کی قتم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح ہے سارے رشتے ناطے توڑ دوں گااور کوئی تعلق شیں رہے گا۔اس لئے نصیحت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ ا ہے بھائی مر زااحمہ بیگ کو سمجھا کریہ ارادہ مو قوف کراد دادر جس طرح تم سمجھا سکتی ہواس کو سمجھاؤاور آگر ابیانہ ہوگا تو آج میں نے مولوی نورالدین صاحب اور فضل احمر کولکھ دیاہے کہ اگرتم اس ار ادہ سے بازنہ آؤ تو فضل احمد عزت لی لی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگروہ ( نصل احمه) طلاق نامه لکھنے میں عذر کرے تواس کو عاق کیا جائے۔اور ایے بعد اس کو دار ث نه سمجهاجائے اور ایک پیبہ اس کووراثت کانہ ملے۔ سوامیدر کھتا ہوں کہ شر طی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آجائے گا جس کا مضمون یہ ہو گا کہ اگر مرزااحمہ بیگ محمہ ی پیٹم کا نکاح غیر کے ساتھ کرنے سے بازنہ آوے تو پھر اسی روزہے جو محمدی پیم کا کی اور سے نکاح موجائے 'عزت فی فی کو تین طلاق ہیں۔ سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی پیم کاکسی دوسرے سے تکاح ہو گااور اس طرف عزت ٹی نی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ سوبیہ شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ کی قتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کوعاق کر دول گااور بھروہ میری وراثت ہے ایک دانہ نہیں پاسکنا۔ اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھالو تو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عزت بی بی کے لئے بعنی اس کی بہتری کے لئے ہر طرح سے کو شش کرنا جا بتا تقااور میری کوشش سب سے تیک بات ہو جاتی مر آدمی پر نقدیر غالب ہے۔ یادر ہے کہ میں نے کوئیبات کی نمیں لکھی۔ مجھے تتم ہے اللہ تعالیٰ کی میں ایبائی کروں گااور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن (محمدی پیمم) کا نکاح ہوگا اس دن عزت کی کی کا نکاح ہاتی نہ رہے گا۔ راقم مرزاغلام احمد ازلودھانہ محلّہ اقبال تنج م مکی ۱۸۹۱ء کلمہ فضل رحمانی ص ۱۲۸ مرزاغلام احمد قادیانی نے مرزااحمد بیگ کوخط لکھاجو درج ذیل ہے: مشفقی تمرمی اخویم مرزااحمد بیگ صاحب سلمہ تعالیٰ

السلام عليم ورحمته الله دير كاية ': قاويان مين جبواقعه ما كله محود ' فرزند آن مكرم ک خبر سی تھی تو بہت در داور ر نج اور غم ہوالیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بیمار تھااور خط شیں لکھ سکتا تھا۔ اس لئے عزا برس سے مجبور رہا۔ صدمہ دفات فرزندان حقیقت میں ایک ایبا · مدمه ب كه شايد و نيايين اور كوئي صدمه اس كير اير نه جو كا ..... مين نبين جانبا كه مين کس طریق اور کن لفظول میں بیان کروں تا میرے ول کی محبت اور خلوص اور ہدروی جو آپ کی نبت مجھ کوہے آپ پر ظاہر ہوجائے۔مسلمانوں کے ہرایک نزاع کافیہ اوری قتم بر ہو تاہے۔جب ایک مسلمان خدا تعالی کی قتم کھا جاتا ہے تودوسر امسلمان اس کی نبدت فی الفور ول صاف کرلیتا ہے۔ سو مجھے خدا تعالی قاور مطلق کی قتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف ہے المام ہوا تھا کہ آپ کی وختر کلاں کارشتہ اس عاجز ہے موگا۔ آگر دوسری جکہ موگا تو خداکی تنبیس وارد مول کی اور آخر ای جکہ موگا۔ چونکہ آپ میرے عزیزاور بیارے تھاس لئے میں نے عین خرخواہی ہے آپ کو جنادیا کہ دوسری جگہ اس كارشته كرنا هر گز ميارك نه جوگا ييس نهايت ظالم طبع جو تاجو آپ بر ظاهر نه كر تااور يي اب بھی عاجزی اور ادب ہے آپ کی خدمت میں ملتمن ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ انح اف نہ فرائیں کہ یہ آپ کی اڑی کے لئے نہایت ورجہ موجب برکت ہوگا اور خدائے تعالی ان مرکوں کا دروازہ کھول دے گاجو آپ نے خیال میں نہیں ہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگ۔ جبکہ یہ اس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسان کی سنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرانی ہوگ ؟اور آپ کوشایدیہ معلوم ہوگایا نہیں کہ یہ پیش کوئیاس عاجز کی ہزار ہالو کول میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لا کھ سے زیادہ آدمی ہو گاجواس پیش گوئی پر

اطلاع رکھتا ہے اور ایک جمان کی اس کی طرف نظر اس پر گئی ہوئی ہے اور ہزاروں پادری شرارت سے نہیں بلتہ حماقت سے منتظر ہیں کہ یہ چیش گوئی جھوٹی نظے تو ہمارا پلاہھاری ہو۔
لیکن یقینا غدا تعالیٰ ان کورسوا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ بیس نے لاہور بیس جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیش گوئی کے ظہور کے لئے بصد ق ول وعا کرتے ہیں۔ سویہ ان کی ہمدروی اور محبت ایمانی کا نقاضا ہے اور یہ عاجز جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہے ویسے ہی خدا تعالیٰ کے ان المامات پر جو تو اتر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لا تا ہے اور آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس چیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بیٹس۔ تاکہ غدا تعالیٰ کی پر کتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ ہے کوئی ہمد چکا ہے زبین پروہ ہم گز نہیں بدل سکا۔ خدا تعالیٰ ہم ہمدہ کا ہم ہوئے کے لئے معاون بیٹس۔ تاکہ غدا تعالیٰ کی پر کتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ ہے کوئی آپ ہو کود ین ود نیا کی پر کات عطاکر ہے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آپ کود ین ود نیا کی پر کات عطاکر ہے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آس کی وعطافر مائے۔ آگر میر ہے اس خطاکر ہوتو معانی فراد میں اور د نیادو ٹوں خدا تعالیٰ آپ آسان پر سے جھے المام کیا ہے۔ آپ کے سب غم دور ہوں اور دین اور د نیادو ٹوں خدا تعالیٰ آپ آسان پر سے جھے المام کیا ہے۔ آپ کے سب غم دور ہوں اور دین اور د نیادو ٹوں خدا تعالیٰ آپ آسان پر سے جھے المام کیا ہے۔ آپ کے سب غم دور ہوں اور دین اور د نیادو ٹوں خدا تعالیٰ آپ

خاکسار احقر عباد الله غلام احمد عفی عنه ' ۷ اجو لا کی ۹۰ ۸ اء 'منقول از رساله کلمه فضل رصانی ص ۱۲۳ مولفه قاضی فضل احمد

اس پیش کوئی کی تنحیل کے لئے مرزا قادیانی نے بھن اشخاص سے انعام کا دعدہ بھی کیاتھا۔ چنانچہ ذیل کی تحریراس حقیقت پرشاہدہے:

"بیان کیا بھے سے عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب جالند هر جاکر قریباایک اہ مخصرے ساحب جالند هر جاکر قریباایک اہ مخصرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیعم کے ایک حقیقی اموں نے محمدی بیعم کا حضرت صاحب سے دشتہ کرادینے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمدی بیعم کا دالد مرزااحمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا اور ابھی محمدی بیعم کامرزاسلطان محمد سے دشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیعم کا یہ ماموں جالند هراور ہوشیار پور کے در میان یک میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا اور چو تک

محمدی پیم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اس محض کے ہاتھ میں تھااس لئے حفرت صاحب نے اس سے پچھے انعام کاوعدہ بھی کر لیا تھا۔''

"فاکسار (مرزابشیر اته) عرض کرتاہے کہ یہ مخص اس معاملہ میں بدنیت تھااور حضرت صاحب نے فقل کچھ روپیہ اڑاتا چاہتا تھا کیو نکہ بعد میں کبی شخص اور اس کے دوسر کے معلوم ساتھی اس لؤکی کے دوسر کی جگہ بیاہ جانے کا موجب ہوئے گر ججھے والدہ صاحب ہے معلوم ہواہے کہ حضرت صاحب نے بھی اس مخص کو روپیہ دینے کے متعلق بعض حکیمانہ احتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی تھیں۔"(میرت الهدی حصہ لول ص ۱۹۲ ساوار وابیت غیر ۹ کا مولفہ مرز ابھی اتم تاریخی شائع جس دن مرز ا قادیائی نے علی شیر بھی کو خط لکھا تھا۔ اسی دن ایک اشتمار بھی شائع کیا تھا جس کی تقصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:

" مير ايينا سلطان احمد نام جو نائب مخصيل دار لا مور ميں ہے اور اس كى تاكى صاحب جنهوں نے اس کو بیٹا ہمایا ہواہے میری اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں اور یہ سار اکام اپنے ہاتھ میں لے کراس تجویز میں جیں کہ عید کے دن یاس کے بعد اس لڑکی کا کس سے تکاح کیا جائے۔اگریہ اوروں کی طرف ہے مخالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں در میان میں دخل دیے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امر رقی تھااور وہی اس کوایے فضل و کرم سے ظہور میں لاتا مگر اس کام کے مدار المہام وہ لوگ ہو گئے ہیں جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی۔ ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکیدی خط کھے کہ تواور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جا کیں ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤل گاادر تمہارا کوئی حق نہ رہے گا مگر انہوں نے میرے خط کاجواب تک نہ دیااور لکی مجھ سے بیز اری ظاہر کی۔اگران کی طرف سے ایک تیز تکوار کازخم بھی مجھے پنچا تو خدا میں اس پر صبر کر تالیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے مجھے بہت ستایا اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں ہیان نہیں کر سکتا۔ عمد اجابا کہ میں ذکیل کیا جاؤں۔ سلطان احمدان دوبوے گناہوں کا مر تکب ہوا۔ اول .....اس نے رسول اللہ علیہ کے دین کی مخالفت كرنى چابى اوريه چاباكه دين اسلام پرتمام مخالفون كاحمله مواوريه اپنى طرف سے ايك

بیاد رکھی ہے۔اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی ہتک ہو گی اور مخالفوں کی فخے۔اس نے اپنی طرف سے مخالفانہ تلوار چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا.....

دوم..... سلطان احمر نے مجھے جو میں اس کاباپ ہوں سخت ناچیز قرار دیااور میری مخالفت پر کمر باند ھی اور تولی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پینچایا اور میرے رین مخالفوں کو مدودی .....اس لئے میں شیں چاہتاکہ اب ان کاکس قتم کا تعلق مجھ سے باقی رہے اور ڈرتا ہول کہ ایسے دین دشمنوں سے بیوندر کھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ که ۲ منی ۱۸۹۱ء ہے عوام اور خواص پر بذر بعید اشتمار بذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر بیہ لوگ اس ارادہ سے بازنہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اینے ہاتھ ے یہ لوگ کررہے ہیںاس کو مو قوف نہ کر دیااور جس کھخص کو انہوں نے نکاح کے لئے تجویز کیا ہے اس کورد نہ کیابلحہ اس مخص کے ساتھ تکاح ہو گیا تواس تکاح کے دن سے المطان احمد عاق اور محروم الارث ہو گااور ای روزے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہادراگراس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزاا جھمیک والدلؤ کی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کوای دن طلاق نہ دے جس دن اس کو نکاح کی خبر ہو تو پھر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہو گااور آئندہان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گااور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی و قرامت و بهدر دی دور بو جا کیں گے لور کی نیکی وبدی ور نج دراحت شادی و ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے اب تعلقات توڑے ......سواب ان ے تعلق رکھنا قطعاً حرام اورایمانی غیوری کے برخلاف ہے اور ایک دیوٹی کاکام ہے۔ (اشتهار سر زاغلام احمد قادیانی ۲ می ۱۹۱۱ مندرجه تبلیخ رسالت ج ۲ ص ۱۱۴۹ مجموعه اشتهارات ص ۲۱۶ تا ۲۲ ج۱۲ ج۱) جب محترمہ محمدی بیٹم کا نکاح مر زاسلطان محمد کے ساتھ ہو گیا تو مر زا قادیانی نے دونوں فرزندوں مرزاسلطان احمد اور مرزا فضل احمہ سے لکھا کہ اگر مجھ سے تعلق ر کھناچا ہے ہو توان سب لوگوں سے جنہوں نے اس معاملہ میں میری مخالفت کی ہے قطع تعلق کرنا ہو گا وَرُنه مِن ثَمْ كُوعالَ كردول كا\_

مرزاسلطان احمه نے جواب دیا:

" مجھ پر تائی صاحبہ کے اصانات ہیں میں کی حال میں ان سے قطع تعلق شیں کر سکتا کر مرزا فضل احمد نے لکھا کہ میرا آپ ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے جواب دیا کہ اگر میبات ہے توا پی بیدوی (بنت مرزاعلی شیر بیگ) کو طلاق دے دو (یہ نیک خت اور بے گناہ عورت مرزااحمد بیگ پیر محمدی دیم کی سگی بھا جی تھی) مرزافضل احمد نے فوراطلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے یاس دوانہ کردیا۔"

(سيرت المهدى حصد اول ص ٢٩ روايت نبر ٢ ٣ مر زاهم احمد قاديانى)

اس کے پچھ عرصہ بعد مرزا قادیانی نے ضلع پچمری گورداسپور میں جو حلفیہ میان دیاوہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیاجا تاہے:

"احدیگ کا دختر (محدی دیگم) کی نسبت جو پیشگوئی ہے جو اشتہار میں درج ہاور
ایک مشہور امر ہے وہ مرزاامام الدین کی ہمشیرہ ذادی ہاور جو خطبہام مرزااحمد بیگ کلمہ فضل
رحمانی میں ہے وہ میر اہے اور بچ ہے وہ عورت (محمدی دیگم) میرے ساتھ نہیں بیابی گئی مگر
میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے۔وہ سلطان محمد سے بیابی گئ
جیسا کہ پیشگوئی میں تھا میں بچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جمال ان باتوں پر جو میری طرف
سے نہیں ہیں بلحہ خداکی طرف سے ہیں ہنمی کی گئی ہے ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا
اور سب کے ندامت سے سرینچ ہوں کے ..... عورت اب تک ذندہ ہے اور میرے نکاح
میں یہ عورت ضرور آئے گئی۔ (امید کیسی یقین کامل ہے۔) یہ خداکی با تیں ہیں ٹلتی نہیں۔"
میں یہ عورت ضرور آئے گئی۔ (امید کیسی یقین کامل ہے۔) یہ خداکی با تیں ہیں ٹلتی نہیں۔"

مرزا قادیانی کواپی اس پیشگوئی کے پورا ہونے کااس قدریفین تھا کہ محمدی پیم کا مرزاسلطان محمدے نکاح ہو جانے کے بعد انہوں نے بید عولیٰ کیا کہ وہ عورت ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ چنانچہ ذیل کی تحریراس پرشاہہے:

" میں تم سے یہ نمیں کتا کہ یہ معالمہ (محمدی ایم کے نکاح کا معالمہ) استے ہی پر

اس تکارے متعلق مرزا قادیانی کوجوالهام مواتفاده درج ذیل ہے:

''کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قتم ہے کہ یہ پچ ہے اور تم اس بات کو و قوع میں آنے سے روک نہیں سکتے ہم نے خود اس (محمدی میم) سے تیر الاعقد) نکاح باندھ دیا ہے۔ میری بالوں کو کو ئی بدلا نہیں سکتا۔''

(الهام مرزاغلام احمد قادیانی ۲ سمبر ۱۸۹۱ء مندرجہ تہلنج رسالت ۲ م ۸۵ مجود اشتارات میا ۳۰ سن)

القصہ جب محمد کی پیم کا نکاح مرزا سلطان محمد کے ساتھ ہو گیا تولوگوں نے مرزا
قادیانی کی پیشگوئی کے صبح نہ نکلنے پر اعتراضات کئے۔اس پر مرزا قادیانی نے ڈھائی سال کی
میعاد مقرر کی کہ اس عرصہ بیس اس کا خاوند مرجائے گالوروہ پھر میرے نکاح بیس آئے گی بینی
پہلے نفس پیشگوئی محمد کی پیم کا اپنے ساتھ نکاح تھی لیکن جب اس کی شادی مرزا سلطان محمد
کے ساتھ ہوگئی تونفس پیشگوئی مرزا سلطان محمد کی ڈھائی سال کی اندر موت قراریائی۔

" بیں بار بار کتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیک کی نقد پر مبر م ہے۔ اس کی انظار کر دادر اگر میں جھوٹا ہوں توبہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔" (حاشیہ انجام آتھم ص ۳ نزائن حاشیہ ص ۳ نزائن حاشیہ ص ۳ نظام کو تا دیائی) لیکن جب ڈھائی سال کے عرصہ میں بھی مرزاسلطان محمد کی موت واقع نہ ہوئی تو

غالبًاس کی جوانی پرترس کھا کر مرزا قادیانی نے اس کی زندگی میں بلانعین و تت توسیع منظور کرالی مکر اس شرط پر که مرزا قادیانی کی زندگی ہی میں وفات پاجائے اور اس کی بیدہ مرزا قادیانی کے نکاح میں آجائے۔چنانچہ کھتے ہیں:

"لیکن اب بہترے جاہل اس میعاد گزرنے کے بعد بنسی کریں گے اور اپنی بدنھیبی ے صادق (مرزا قادیانی) کانام کاذب رکھیں گے لیکن دودن جلد آتے جاتے ہیں کہ جب بیہ لوگ شر مندہ ہوں کے اور حق ظاہر ہوگااور سیائی کانور چیکے گااور خدا تعالیٰ کے غیر متبول وعدے بورے ہو جائیں گے کیا کوئی زمین پرہے جوان کوروک سکے ؟ .....اےبد فطر تو ائي فطرتس و كهاؤ لعنتس بهيجه مضح كرواور صاد قول كانام كاذب اور دروغ كور كهوليكن عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہو تا ہے۔ عذاب کی معیاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے لیکن نفس پیشگوئی یعنیاس عورت کااس عاجز کے فکاح میں آنا یہ نقد بر مبرم ہے جو کی طرح مل شیں سكتى كيونكه اس كے لئے الهام اللي ميں يہ فقره موجود ہے كه: " لا تبديل لكلمات الله . " یعنی میری بیبات ہر گز نہیں ملے گی۔ پس اگر مُل جائے توخد اتعالیٰ کا کلامہاطل ہو جائے گا۔" (مرزا تادیانی کااطلان ۲ ستبر ۹۸۹ مندرجه تبلغیرسالت ص ۱۱۵ ۱۲۱۱ج ۳ مجموعه اشتبارات ص ۳۴ ۴۳ ۲۲) یہ واضح ہوکہ "عورت کاعاجز کے نکاح میں آنا" یہ بھی نفس پیشگوئی ہے اور" واماد احمد بیک کی موت "بیہ بھی نفس پیشگوئی ہے اور قاعدہ کی روسے ان دونوں کا پورا ہونا مرزا قادیانی کی صداقت کے لئے ضروری تھا۔ "خیر جب" ناوان مخالفین "نے پیشکو کیوں کے بورا نه مونے کی وجہ سے اعتراضات کے تومرزا قادیانی نے ان الفاظ میں جواب دیا:

"چاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف (اس پیشگوئی کے) انجام کے منتظر رہتے اور
پہلے بی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب با تیں پوری ہو جا کیں گا تو کیا
اس دن یہ احتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تکوارے
کرے کرئے نمیں ہو جا کیں گے ؟ (بیشک سب کرئے کرئے ہوگئے) ان بیدو قوفوں کو
کمیں بھا گنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نمایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ
داغ ان کے منحوس چرول کوہدرول اور سورول کی طرح کردیں گے۔"

(ضيمه انجام آئتم ص ۵ منزائن ص ۲ سع اامصنفه مرزاغلام احد قادياني)

جب لوگول نے آتھم کے زندہ رہنے اور محمدی پیھم کے نکاح میں نہ آنے کی وجہ سے بے دریے اعتراضات کئے تومر زا قادیانی نے جناب باری میں یوں دعا کی :

"میں (مرزا قادیانی) بلا محر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم! اگر آتھم کا عذاب مملک میں گرفتار ہو تااور احمد بیگ کی دختر کلال (محمد ی پیٹم) کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آتا یہ پیٹیگو ئیال تیری طرف سے میں توان کو ایسے طور سے ظاہر فرماجو خلق اللہ پر جحت ہواور کورباطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر اے خداو ندایہ پیٹیگو ئیال تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامر ادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر ۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور د جال ہی ہوں جیسا کہ مخالفول نے سمجھا ہے۔"

(تبليغ رسالت ج سم ١٨١ ، مجوعه اشتهارات ص ١١٥ ٢١١ ج ٢)

حاصل داستال سے کہ نہ مجمدی دیکم نکاح میں آئی اور نہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مرزا سلطان مجمد کی موت داقع ہوئی۔اغیار کیا اپنوں کو بھی بادل ناخواستہ تسلیم کرنا پڑا کہ سے پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے مرید لاہوری قادیانیوں کے امام مجمد علی لاہوری تادیانیوں کے امام مجمد علی لاہوری تاحیح بیں:

" یہ بچ ہے کہ مرزاصاحب نے کہا تھاکہ نکاح ہوگااور یہ بھی بچ ہے کہ نکاح نہیں ہوالیکن ایک ہی بات کو لے کر سب باتوں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ایک پیشگوئی لے کر پیٹھ جانااور باقی پیشگو ئیوں کو چھوڑ دیتا ہے طریق انصاف نہیں ہے۔"

(پیغام صلح لا بور ۱۲ اجتوری ۱۹۲۱ء)

اس شہادت سے بیبات ثامت ہوگئی کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی باتی جو کھ محمہ علی لاہوری نہیں ہوئی باتی جو کھ محمہ علی لاہوری نے لکھادہ ان کی عقیدت مندی کا مظاہرہ ہے جس سے ہمیں کوئی سر دکار نہیں۔اگر کوئی شخص کس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ عقیدت رکھے تواس روشنی کے زمانہ میں اسے پوراا نختیار حاصل ہے۔

ہاں! ہمیں اس تحریر سے محمد علی لا ہوری کا معیار صدانت ضرور معلوم ہو گیا۔

یعنی اگر کوئی مختص دس با تیں کے اور ان میں سے چار جھوٹی ہوں تو وہ مختص جھوٹا نہیں ہے بلتھ سچاہی ہے۔ دلیل بیہ ہے کہ اس کی گفتگو میں جھوٹ کم اور چے زیادہ ہے۔ ریاضی کے انداز میں کس کے جھوٹے یا سچے ہونے کامعیار بیہ ہے: ا۔۔۔۔۔۔۔دس میں دس تجی تووہ آدمی سچا۔ ۲۔۔۔۔۔۔دس میں چھ تجی چار جھوٹی تو ہمی وہ آدمی سچا۔ سو۔۔۔۔۔دس میں پانچے تجی پانچے جھوٹی تووہ آدمی نہ جھوٹانہ سچا۔

٣ .....دس ميں چھ جھوٹی چار تچی تووہ آدمی جھوٹا۔

پہلے زمانہ میں اگر کسی شخص کی ایک بات بھی جھو ٹی ثامت ہو جاتی تھی تو اس کا نام پوں کی فہرست سے خارج ہوجاتا تھااور ہمیشہ کے لئے وہ شخص نا قابل اعتبار قراریاتا تھا۔ چنانچہ صدر اسلام میں جس شخص کے متعلق کذب کا حمّال بھی ہو جاتا تھااس کی روایت تبول نہیں کی جاتی تھی لیکن دنیا کو محمہ علی لا ہوری کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اب بیہ دشواری دور مو گئی: "ایک بیبات کو لے کر سب باتوں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے کی امر کافیصلہ مجموعی طور پر کرناچاہے۔ "اکتناعمہ اصول ہے جو محمد علی لا موری نے جوش عقیدت میں وضع فرمایا ہے۔اس معیار کی روسے وہ تمام جھوٹے آومی جنول نے اپنی زندگی میں جھوٹ کم اور سے زیادہ بولا یا دو چار جھوٹ ہولے جھوٹے قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ سب صاد قول کی فہر ست میں داخل ہو گئے۔ محم علی لا ہوری نے اپنے مرشد کو صادق است کرنے کے جوش میں حق وباطل صدق و كذب وونول كامعيارى بدل ديا\_ مير اخيال ہے كه آئنده زمانه ميں جب لوگول کی عقلیں بہت زیادہ دیتقہ رس اور نکتہ شناس ہو جائیں گی اس ونت محمد علی لاہوری کا بیہ معیار تھمائے وقت سے خراج تحسین حاصل کرے گااور ند ہی دنیا کا معمول یہ قرار پائے گا۔ کیسا ولچیپ اور روح افروز ہوگاوہ نظارہ جب آئندہ زمانہ میں بعض بلید الذبن لوگ کسی شخف کے متعلق سے کہ یں سے کہ بید شخص جھوٹاہے کیونکداس نے فلال فلال موقعوں پر جھوٹ بولا تو محمد علی لا ہوری کے معیار کے مانے والے جواب میں کہیں سے کہ شیں پہلے ہے و کیھو کہ اس

نے جھوٹ کس فقد ریو لا اور سچے کس فقد ریو لا۔ اگر سچے کا پلا تھاری ہے تو جدید نظریہ کی روسے سے مخص کاذب نہیں بلعہ صاد ت ہے۔

چ كمام كى نے:" حبك الشي يعم ويصم،"

ناظرین! به توایک طمنی عث تھی جو در میان میں آگئی۔ اب میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر تاہوں:

ا۔۔۔۔۔۔۔۔ میراہر گزیدارادہ نہ تھا کہ مرزا قادیانی کی زندگی ہے اس عبر تناک واقعہ کو زیر بحث لاؤں لیکن میں مجبور ہوں لا ہوری جماعت کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی مجد دہے '
امام وقت ہے ' نائب رسول اللہ ہے ' خدا کے ہر گزیدہ ہے اور ان کے دامن سے وابستی ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے جو انہیں مجد دصدی جمارد ہم تسلیم نہیں کر تاوہ کا فر تو نہیں لیکن ایک شدید غلطی کا مر حکب ضرور ہو تا ہے۔ اس لئے مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کی سیر ت کابامحان نظر مطالعہ کروں اور یہ دیکھول کہ ان کی زندگی میں شان مجد ددیت پائی جاتی ہے ؟ کیاوہ اس لائق ہیں کہ دینی معاملات میں انہیں تھم اور عدل تسلیم کرلوں ؟ ہر مجدد کے لئے حقیقی معنی میں مو من ہونا شرط ہے اور مو من کے لئے متقی ہونا لازمی ہے۔ پس میں اس منطقی تر تیب سے چاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ متقی بھی ہے یا نہیں ؟۔ محدود ہے دیکھا وائے کہ وہ متقی بھی ہے یا نہیں ؟۔

| پیشگو ئیاں مشتهر کر سکتا ہو یا                             | ۲  |
|------------------------------------------------------------|----|
| ،ان كواپيز صدق و كذب كامعيار بهاسكتا ټويا                  | 4  |
| انعامی اشتهارات نکال سکنا مویا                             | ٨  |
| عکومت کی تعریف و توصیف میں تیخ قلم کے جوہر د کھاسکتا ہو یا | 9  |
| اا بن مخالفين كو" ذرية البغايا "كالقب دے سكم مويا          | •  |
| بهشتى مقبره كى بيادة ال سكتابويا                           | 11 |
| ا طاعون اور زلز لول کی خبر دے سکتا ہو۔                     | ۲  |

بلحد متق وہ ہے جو خداتر س ہو' تقوی اور طہارت کی را ہوں پر گامز ن ہو۔اس کے ہاتھ بازبان سے کسی کو ایذاء نہ کینچے اور سب سے بڑھ کرید کہ وہ کسی کی دل آزاری نہ کرے کسی کو بجانہ ستائے 'لطف و کرم اور فضل ور حم کا مجممہ ہو۔

مرزا قادیانی نے محرّمہ محمدی پیم کے ساتھ اپنے نکاح کی پیشگوئی کی۔اچھاکیا۔ یہ افالحق کہواور بھانی نہ پاؤ کا زبانہ ہے ہر محف آزاد ہے۔ میں اگر چاہوں تو ایک نہیں دس پیشگو کیاں شائع کر سکتا ہوں کی میں طاقت نہیں جو میر امزاح ہو سکے لیکن اس پیشگوئی کے سلسلہ میں جو اقوال وافعال مرزا قادیانی ہے سرزد ہوئے وہ میری رائے میں ایک مجدد کے شایان شان نہیں ہیں اور بیبات میں کی سے س کر نہیں بلحہ اعلی وجہ البھیرت کتا ہوں۔ چنانچہ ذیل میں اپنے اس دعوی پردلائل قاطعہ پیش کر کے فیصلہ ناظرین پر چھوڑ تا ہوں :

چومی بینم که نابنیاو چاه است اگر خاموش بنشینم گناه است

میں نے یہ مضمون محض اپنے مسلمان ہما کیوں کو بنی اور فد ہبی اور ایمانی خدمت کی نیت سے لکھا ہے۔ حاشا کی کی دل آزاری یا تنقیص مد نظر نہیں ہے۔ حقیقت حال سے آگاہ کرنا میر افر غن ہے۔ اس کے بعد حق وباطل میں امتیاز کرنا میر افرین کا کام ہے: " وما علینا الا البلاغ المبین . "

لیکن اس حث کو شروع کرنے سے پہلے ایک غلط خیال کا از الہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو عام طور سے ہمارے قادیائی ہما کیوں کے دلوں میں جاگزیں ہو گیاہے کہ مرزا قادیائی سلطان القلم ستے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جکہ لکھاہے کہ عربی یا فارس در کنار مرزا قادیائی توار دو بھی صبح نہیں لکھ سکتے تھے۔اس باب میں چونکہ ان کے کئی خطوط نقل کئے ہیں۔ لہذا بی چاہتاہے کہ ان کی انشاء پردازی پر بھی ایک جہ جلتی ہوئی نظر ڈال دوں۔خدا معلوم پھراس کی بادی آئے بیانہ آئے۔

مرزا قادیانی نے مشفقی مرزاعلی شیر بیگ صاحب کو ہموار کرنے اور راہ راست پر لانے کے لئے جو خط لکھا تھاوہ میں نقل کر چکا ہوں۔ یہ خط مر زانے ۹۱ ۸۱ء میں لکھا تھا جبکہ ان کی عمر اینے ہی قول کے مطابق ۵۲ سال کی تھی۔ پس کوئی فخص یہ کمہ کر پیچیا نہیں چھڑا سکتاکہ بیہ تحریم رزا قادیانی کے زمانہ طفولیت کی ہے۔اس لئے اس میں انشاء اور ادب زبان اور محاورہ کی خامیاں نظر انداز کردیے کے لائق ہیں۔ یہاس زمانہ کی تحریر ہے جبوہ بہت ی كاول كے مصنف بن چكے تھے اور مرتبہ مجدوديت يرفائز مو چكے تھے۔ ناظرين كى سمولت ى خاطر يمل مين مرزا قاديانى كى عبارت لكهتاجون اور چراس كى اغلاط نمايان كر تاجون : ا...... مشفقی مر زاعلی شیر میک صاحب سلمه الله تعالیٰ المنسسم زا قادیانی عربی وان تھے۔ علی شیر بیگ سے خطاب کررہے ہیں لیکن سلمہ کی " ہ" صیغہ واحد غائب ہے۔ ٢ ..... جمه كوآب كى طرح سے فرق نه تعال 🖈 ..... کس قدر غیر مانوس اور کھونڈی عبارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی فرق نہ تھا۔ ٣ .....من آپ کوایک غریب طبع اور نیک خیال آدمی سمجھتا ہوں۔ المراسسة غريب طبع كى تركيب غير مانوس اور خلاف محاوره الل زبان بـ عليم الطبع جائے۔

| م آپ مجھ کے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت و مثمن ہیں                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| بلحد میرے کیادین اسلام کے سخت دسمن ہیں۔                                   |
| اسسي عبارت يول چاہئے۔ آپ سمجھ سكتے بيں كہ جولوگ اس نكاح ك                 |
| حامی ہیں وہ میرے سخت دسمن ہیں۔ نکاح تواس دقت تک ہواہی نہیں تھا چر نکاح کے |
| شریک کیامتنی ؟ دوسری غلطی ہے کہ "میرے کیا"ہے پہلے لفظ"بلحہ "زائدہے۔       |
| ۵ یا بی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں۔اب مجھ کو چالینا                   |
| الله تعالى كاكام ہے۔                                                      |
| اس جگر مناسب ہے کیونکہ ابھی تلوار نہیں چلی ہے۔                            |
| بول لکھتے تو بہر تھا"اس ملدے مجھ کو بچانا اللہ تعالیٰ بی کا کام ہے۔"      |
| ٧ مُريه تو آز مايا گيا۔                                                   |
| 🕁 غير مانوس ہے۔ يہ لکھناچاہے تھا'د مگر بيہ تو ٹاہت گيا۔"                  |
| ے ۔۔۔۔۔۔۔وی میرے خون کے پانے ہیں ونی میری عزت کے پانے ہیں۔                |
| ﴿ ۔۔۔۔۔۔۔عزت کے پیاے خلاف محاورہ ہے"میری نے عزتی کے                       |
| خوابال مين "لكهية تومناسب تها_                                            |
| ۸اوراس کاروسیاه ہو۔                                                       |
| ئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>خلاف محاورہ ہے۔ بول ہو لئے ہیں اور وہ روسیاہ ہو۔         |
| ۹ ہم اپنے ہمائی کے خلاف مرضی نہ کریں گے۔                                  |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                   |
| ۰۱بیوی صاحب                                                               |
| ایوی صاحبہ چاہے۔                                                          |
| اااسے ماراکیاباتی رہ گیا؟                                                 |
| جے ۔۔۔۔۔۔۔ غیر مانوس اور مہتم ہے مرزا قاد مانی کا مطلب ہے                 |

| ھارااس ہے کوئی تعلق شیں۔                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢نومير عيي ك تعلق ركف كى كياحاجت ؟                                                       |
| 🕁 تومیرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیاحا جت ہے ؟                                              |
| ١٣هم جيساكه آپ كى خود منشاء ب                                                             |
| 🖈 🚉 عبر کی جگه " تو" چاہئے                                                                |
| ۱۲اراده اس کابیم کرادو محے۔                                                               |
| 🖈                                                                                         |
| ۱۵فضل احمد کو ہر طرح سے درست کر کے آپ کی اڑ کی کی آبادی                                   |
| کے لئے کو حشش کروں گا۔                                                                    |
| 🕁 کیا فصیح و بلیغ اردو ہے ؟ مطلب یہ ہے کہ فضل احمد کوہر طرح                               |
| ے سمجھا بھھا کر آپ کی لڑکی کی بہدود کے لئے کو شش کروں گا۔                                 |
| ٢ )اس وقت كوسنيهال لين په                                                                 |
| 🖈 یہ محاور ہ بھی مرزا قادیانی کے اجتمادات میں ہے ہے۔ار دوزبان میر                         |
| تو کہیں نظر نہیں پڑالہ مطلب ہیہ کہ وقت کی نزاکت کااحساس فرمائے۔                           |
| میراخیال ہے کہ ان اغلاط کے دیکھنے کے بعد ہر مصنف مزاج انسان ای متیجہ ہ                    |
| پنچ گاکه مر زا قادیانی کوار دو زبان پر بھی قدرت حاصل نه تھی۔ پس انہیں سلطان القلم کہناایہ |
| ہی ہے جیسا کسی مرقات کے پڑھنےوالے کو فاضل آلہیات کہنا۔                                    |
| اس کے بعد اب میں نفس مضمون کی طرف دالیس آتا ہون:                                          |
| ا مرزا قادیانی نے محمدی پیٹم کے ساتھ نکاح کی پیشگوئی شائع فرمائی۔                         |
| السلم الله بشکوئی کی تقدیق اور تویش کے لئے آنخضرت علیق کی ایک                             |
| پیشکوئی اپی طرف منسوب کی که : " ینزوج و یولدله . " یعنی وه (مسیح موعود) بیوی              |
| کرے گااور صاحب او لاد بھی ہو گا۔ بقول مر زا قادیانی نزوج ہے وہ خاص نزوج مر ادے جوبطو      |

نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز (مرزا قادیانی) کی پیشگوئی موجود ہے۔

۵۔۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے مرزااحد بیگ کو اس نکاح کے لئے لالج بھی دیا اور دھمکیاں بھی دیں: "جھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیاہے جس کے تم خواہشند ہو بعد اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جا کیں گے۔ بعد اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جا کیں گے۔ بعر طیکہ اپنی بری لڑی کا نکاح بچھے کر دو۔ور نہ خبر دار ہو جاؤ۔ جھے خدانے یہ بتالیاہے کہ اگر تم نے کسی اور ہے اس لڑی کا نکاح کیا تو تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مر جاؤگے۔ "
اگر تم نے کسی اور سے اس لڑی کا نکاح کیا تو تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مر جاؤگے۔ "
اس مرزا قادیانی نے اپ سمد ھی علی شیر میگ کو خط لکھا کہ آپ اس پیشگوئی میں میرے معاون ہنی اور میرے خالفین کو راہ داست پر لا کیں۔

کراہیت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔"

ے ...... مرزا قادیانی نے اپنی سمہ ھن کو خط لکھا کہ اپنے بھائی مرزا تادیائی نے اپنے سم کا سے بھائی مرزا تادیائی نے سم کے انہاری لڑکی کو طلاق دلوادوں گا۔ سمجھا بھھا کر راضی کروور نہ میں اپنے بیٹے ہے کہہ کر تنہاری لڑکی کو طلاق دلوادوں گا۔ ۸.....مرزا قادیانی نے محمدی پیٹم کے والد کو خط لکھا جس کالب و لہجہ نمایت

مصالحانه تھااور ان سے در خواست کی کہ:"آپ اینے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے بورا ہونے

| رارت سے نہیں بلحہ حماقت ہے اس پیشگوئی | کے لئے معاون ہنں۔"کیو نکہ ہزاروں پادری ش |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       | کے جھوٹی <u>ٹکلنے</u> کے منتظر ہیں۔      |

9.....مرزا قادیانی نے محمدی پیم کے ایک ماموں سے پچھ انعام کاوعدہ بھی کیا تھااور اس انعام کے متعلق بعض (حکیماندا حتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی تھیں۔)

اا۔۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے اس نکاح کواپنے سچیا جھوٹے ہونے کامعیار قرار دیا تھا۔ ۱۲۔۔۔۔۔۔ خدانے عرش پر مرزا قادیانی کے ساتھ محمدی پینچم کا نکاح باندھا۔ ۱۳۔۔۔۔۔۔ محمدی پینچم کا نکاح میں آنا نقذ بر مبرم قرار دیا۔

۵ ا.....سلطان محمد کی موت کو نقته بر مبر م قرار دیااوریهال تک لکھاکہ: ''اگر میں جھوٹا ہوں توبیہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔''

۱۷۔۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے خداکی جناب میں دعاکی کہ:" اے خدا! اگریہ پیشگو ئیاں تیری طرف ہے نہیں میں توجھے تا مرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔"

(ازاله ادبام ص ۹۸ سامخزائن ص ۲ ۰ سیج سمصنفه مرزا قادیانی)

۸ ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جب سب کھے ہو چکا تو مرزا قادیانی نے اپنیوے بیٹے سلطان احمد کو عات کر دیااور چھوٹے بیٹے سلطان احمد کے عات کر دیااور چھوٹے بیٹے فضل احمد نے اپنی زوجہ عزت بی کی کو طلاق دے دی اور طلاق نامہ مرزا قادیانی کے پاس دوانہ کر دیا۔

9 ۔۔۔۔۔۔۔مرزا قادیانی نے حسب اعلان ۲ من ۱۹ ماء اپنی پہلی ہیدوی کو جنہیں اوگ عام طور پر "بھجے دی مال" کما کرتے تھے طلاق دے دی کیونکہ انہوں نے مرزا قادیانی کے دشمن مرزااحمد میگ سے اپنے تعلقات منقطع نہیں گئے۔

.. قصہ مختصریہ پیشگوئی جے مرزا قادیانی نے خداہے الهام یا کربڑے شد ومد کے ساتھ شائع کیا تھا' جے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا تھا'جس کے پوری ہونے کے لئے انہوں نے جناب باری میں نمایت عاجزی کے ساتھ دعاکی تھی 'بلعہ مرزاعلی شیر ہیگ ادر مرزااحمد ہیگ کو نہایت در د تھرے خطوط لکھے تھے'جس کے لئے لڑکی کے مامول کو حکیمانہ مصالح کے ماتحت انعام کاوعدہ بھی کیاتھا'جس کے پوری نہ ہونے کا نہیں اس درجہ یقین تھا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو نہایت مکروہ اور نازیباالفاظ میں یاد کیا تھا۔ ہاں! ہاں! وہی پیشگوئی جس کے وقوع کو انہوں نے تقدیر مبرم قرار دیا تھا، جس کی تائید ہیں حدیث نبوی پیش کی نصوص قرآمیه پیش کی تھیں 'جس کی سحیل آسان پر ہو چکی تھی'جس کی تشمیر زمین یر ہو چکی تھی 'جس کے لئے لا ہور میں ہزاروں مسلمانوں نے بعد نماز دعا کی تھی' ہاں ہال وہی پیشگو کی جو سات سال تک موافقین اور مخالفین دونوں کو سامان ہنگامہ آرا کی بہم پہنچاتی رہی' جس کی بدولت مرزا قادیانی نے اپنی میلی بیوی کوطلاق دی 'بوے بیٹے کو عاق کیا' چھوٹے یٹے کی ہیدوی کو طلاق ملی' دشمنوں کے گھر گھی کے چراغ روشن ہوئے' دوستوں پر ہر سول میم ور جاء کی روح فرسا کیفیت طاری ربی اور بلآخر انہیں سخت مایوسی ہو ٹی۔ دنیامیں رسوائی ہو ئی' نہ پوری ہونی تھی نہ پوری ہوئی۔ حتی کہ مرزا قادیانی اس سرائے فانی سے عالم جاودانی کو سدھار گئے۔اغیار تودر کنارا پنول نے بھی تشکیم کیا کہ:'' یہ چ ہے کہ مرزا قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ نکاح ہو گااور یہ بھی چے ہے کہ نکاح نمیں ہوا۔" (پيغام صلح ۲۱ جنوري ۱۹۲۱ع)

ناظرین کمیں گے کہ جب اپنول اور مگانوں کو مسلم ہے کہ محمدی پیگم کے نکاح کی پیشگوئی پوری نمیں ہوئی تو پھر اس قدر خامہ فرسائی کی ضرورت کیا تھی ؟۔ جس طرح کی اختصار پیندیزرگ نے سورہ پوسف کوبایں الفاظیان کردیاہے:" بیدے بود بدرے داشدت گم کرد باز یافت" ای طرح میں بھی لکھ دیتا کہ مرزا قادیانی نے بذریعہ المام ربانی یہ پیشگوئی کی تھی کہ مرزا احمد بیگ کی دختر کلال میرے نکاح میں آئے گی لیکن وہ عفیفہ ان کے پیشگوئی کی رزاحمد بیگ کی دختر کلال میرے نکاح میں آئے گی لیکن وہ عفیفہ ان کے نکاح میں نہ آئی اور پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ آخراس طوہ اس کیا مقصد مد نظر ہے ؟۔

ناظرین کا استعجاب جاددرست ہے لیکن اس پیشگوئی کو اس قدر تفصیل کے ساتھ کیھنے ہے میرامقصدید دکھانا نہیں تھا کہ مرزا قادیانی کی فلال پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔اگریہ محض پیشگوئی ہوتی تو واقعی اس قدر تفصیل کی ضرورت نہ تھی۔ایک پیشگوئی کے چی نہ نکلنے ہے موجودہ ذمانہ میں دعوے بحد دیت باطل نہیں ہو تابعہ اب تو مجد دیت کا معیاریہ قرار دیا گیاہے کہ از ابتدا تا انتاسب پیشگوئیوں پر مجموعی طور سے نظر ڈالواوریہ دیکھو کہ ان میں کس قدر پوری ہو کمیں۔اگریس میں سے پندرہ بھی پوری ہو گئیں تو امیدوار امتحان مجد دیت میں کامیاب ہے۔

نیکن افسوس کہ یہ محض پیشگوئی نہیں بلصہ اس کی بناء پر مرزا قادیانی کی سیرت کے متعدد پہلو منظر عام پر آگئے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ ان کود کھے کر میں انہیں مجد د تو در کنار ایک متی انسان بھی تشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

د لا ئل ملاحظه جول :

الف ...... جس زور وشور ' تحکم ' تحدی ' یقین اور اعتاد کے ساتھ مرزا قادیانی نے اس پیشگوئی کو تحریر اور تقریر کے ذریعے سے مشتهر کیاوہ ناظرین اور اق ہذا ہے مخفی ضیں۔ ان کو اس پیشگوئی کے پوری ہونے کا اس درجہ یقین کامل تھا کہ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں اقرار کیا کہ اگریہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی تومیں جھوٹا سمجھا جاؤں۔

ان کے این الفاظ یہ بیں کہ :" میں اس خبر کو اینے سے یا جھوٹ کا معیار بناتا

ہوں۔ "(انجام آتھم ص ۲۲۳ نزائن ص ۲۲۳ج اامصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی) اور اس کے معنی یی بیں کہ اگریہ پیشگوئی پوری نہ تو میں مامور من اللہ نہیں ہوں۔

جب یہ کیفیت تھی تو میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے مرزااحمہ بیگ اور مرزاعلی شیر
کو یہ کیوں لکھا تھا کہ: "آپ اپ ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے معادن
میں ؟۔ "ایک طالب حق اور جویائے صدافت بجاطور پر مرزا قادیائی سے یہ سوال کر سکتا
کہ جناب من جب اس پیشگوئی کے پوری کرنے کاخود خدا تعالیٰ نے آپ سے حتی وعدہ کر لیا
تھا تو آپ نے خدا کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں در خواست کی کہ وہ اس پیشگوئی کو پوری
کریں ؟۔ آپ نے از خود تو یہ پیشگوئی کی نہ تھی جو آپ کوانسانوں سے در خواست کرنے کی
ضرورت لاحق ہوتی جس نے آپ سے اتن بوی پیشگوئی کرائی تھی وہ خود اسے پوری کر دیتا۔
مرورت لاحق ہوتی جس نے آپ سے اتن بوی پیشگوئی کرائی تھی وہ خود اسے پوری کر دیتا۔
یہ عجب تماشا ہے کہ پیشگوئی توکرائے خدااور اس کی شخیل قرار دی جائے آپ کے ذمہ! جب
آپ کو " زوج حدکھاء" کا البام ہوچکا تھا جو ماضی کے صیفہ میں ہے تو پھر آپ کولوگوں کی
منت ساجت کی کیا ضرورت تھی۔

ب.......انہوں نے لڑکی کے ماموں کو انعام دینے کا وعدہ کیوں کیا؟ بقول والدہ صاحبہ مرزابشیر احمد بعض حکیمانہ احتیاطیں ملحوظ رکھی تھیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ وعدہ ہی کیوں کیا؟ کیا خدا کے وعدہ پر اعتماد نہ تھاجوا نسانوں کا سمارا ڈھونڈ ا؟ اس انعام کی رقم میں کچھ اور رقم ڈال کر جج کو جا سکتے تھے ایک میتم لڑکی کا نکاح کر سکتے تھے۔

ج .....والدہ عزت فی فی کود همکیاں دینے کی کیاضر ورت تھی۔ د .....مرزااحمد میک کوز مین کالالج دینے کی کیاضر ورت تھی۔

میرے خیال میں اگر مرزا قادیانی کو خدا کے وعدوں پراعتاد ہوتا تو منت ساجت '
تدہیت وتر غیب کے جائے خود دارانہ خاموثی اختیار کرتے بلعہ مخالفین اور مانعین کو یہ لکھتے
کہ تم شوق سے مزاحمت کرو۔ میرے خدانے جھ سے وعدہ کرلیاہے کہ محمدی پیگم کا نکاح
میرے ہی ساتھ ہوگا۔

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔ نظل احمد کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر احمد بیگ اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ نہ کرے تو تم اس کی بھا نجی عزت لی لی کوجو تمہارے گھر مین ہے طلاق دے دو۔ور نہ میں تمہیں عاق کر دول گا۔

یں پوچھا ہوں کہ اس تمام ہنگامہ آرائی کی کیا ضرورت تھی جبکہ خدا تعالیٰ نے عرش پر نکاح باندھ دیا تھا؟۔ عجیب تماشاہ کہ ایک طرف تومر ذا تادیائی مخالفین سے یہ کتے جاتے ہیں کہ نفس پیشگوئی محمہ کی دیم کا میرے نکاح میں آغالور نمبر دواس کے خاوند کا ڈھائی سال کے عرصہ میں مرجانا یہ تقذیر مبرم ہے جو ٹل نہیں سکتی اور دوسری طرف اس کے پوری کرنے کے لئے ایروی چوٹی کا ذور لگار ہے ہیں جو کام انسان اپنی کو شش سے سرانجام دیتا ہے اس کے متعلق غیر کو یہ یفتین کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ کس پیشگوئی پر مبدنی تھا؟ مثلاً ہے اس کے متعلق غیر کو یہ یفتین کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ کس پیشگوئی پر مبدنی تھا؟ مثلاً میں آج یہ پیشگوئی کروں کہ زید کل مرجائے گااور دوسرے دن خود اسے پیتول کا نشانہ بیادوں توکون سا عقلند یہ کہنے کے لئے تیار ہوگا کہ واقعی میں مامور من اللہ اور مجدد وصدی چارم دہم ہوں۔

پیشگوئی کے مفہوم میں بیبات داخل ہے کہ وہ کسی الی بات سے متعلق ہو جس کا وقوع مدعی کے حیطہ اقتدار سے باہر ہو۔ مثلاً ختمی مرتبت حضور اکر میں اللہ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ:"رومی مغلوب ہوگئے ہیں لیکن عنقریب وہ ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔" اس پیشگوئی پر غور کیے بین کی کہ اس پیشگوئی پر غور کیے بین کسی کے۔"

ا اسسسر ومیوں کو ایرانیوں پر غالب کردیتا حضور علی کے اختیار میں نہ تھا لیکن آپ علی کے اختیار میں نہ تھا لیکن آپ علی کے اللہ تعالیٰ سے علم پاکر اعلان فرمادیا کہ ایسا ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ علی کے اس واقعہ کی قبل ازو قوع اطلاع دے دی اور یکی پیشگوئی کا حقیقی مفہوم ہے۔

۲ سسس آپ علی کے اس مطلب کے خطوط نہیں ایکھے کہ اس پیشگوئی کے بوری ہونے کے لئے میری معاونت کرو۔ پیشگوئی تو:

قضائے کرو گار است آل بہر حالت شود ظاہر

کامصداق ہوجاتی ہے۔ بقول مر زا قادیانی خدا کی بات کو کون ٹال سکتاہے ؟ مگر خدا کی بات ہو بھی تو 'اور جو پیشگوئی خدا کی بات ہی نہ ہووہ کس طرح ظہور میں آسکتی ہے ؟۔اس کا حشر تووہی ہو گاجو ہمارے مر زا قادیانی کی پیشگوئی کا ہوا۔

حضور ختی مرتبت سر کار دوعالم علی کے ایک ادنی غلام کی پیشگوئی ملاحظہ ہو تاکہ ناظرین کو پیشگوئی کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ سلطان جلال الدین خلجی کو سیدی مولائی حضرت محبوب اللی حجتہ اللہ علی الارض سلطان نظام الدین اولیاء سے پچھ کدورت تھی۔ اس کی تفصیل بھی میان کر دول کیونکہ آئندہ کام آئے گی۔

خاصان خداکی معمولی شاخت یہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت دنیاوی کے سامنے سر سلیم خم نمیں کیا کرتے کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہر آن ان کے پیش نظر رہتا ہے:" واخشدواني فلا تخشوا هم . "اور اى لئ سلاطين وقت كى پيكش كويائ حقارت ے ٹھکرادیتے ہیں۔ای کلیے کے ماتحت میرے پیٹوا اور روحانی مرشد علیہ الرحمتہ مجھی سلاطین کے دربار میں سلام کی غرض سے حاضر نہیں ہوئے۔ یہ لوگ خودباد شاہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ بقول حضرت میں ان کی باد شاہت اس دنیا کی نہیں ہوتی۔اس وجہ سے سلطان مذکور حضرت صاحب ہے کچھ کبیدہ خاطر رہتا تھا۔ جب کس مهم سے فارغ ہو کر دلی کی طرف واپس آر ہاتھا تواس کے بھتے نے شرے سات آٹھ میل کے فاصلہ پراس کے استقبال کا انظام کیا۔ سلطان مذكور في كد نشه حكومت مين چور تفاحضرت صاحب كي خدمت اقدس مين كملا تهيجا که کل میں پوبلی پہنچ کر دربار عام منعقد کروں گا۔ تمام امراء 'وزراء 'علاء ' فضلاء اور وابستگان دولت ماضر ہوں گے۔آپ بھی عاضر ہوں ورنہ باضابطہ بازیری کی جائے گی جس وقت قاصد آبینان عالیہ پر پہنچاحفرت صاحب مریدان عقیدت کیش کے درمیان تشریف فرماتھ۔ باد شاہ کا پیغام س کر اک خفیف سا تعبسم آپ کے روئے انور پر نمو دار ہوااور حاضرین مجلس کی طرف ایک معنی خیز نگاہ ڈال کر قاصدے فرمایا!اس ہے کہد دینا کہ: ''مہنوز د لی دور است۔'' قاصد جواب باصواب سن كر النه ياؤل واپس چلا كيا اور بات آئي كئ مو كن ـ

دوسرے دن تمام خلقت بادشاہ کی موت پرسوگ میں ڈونی ہوئی تھی۔ ہوا خواہوں کے یہاں صف ماتم پھی ہوئی تھی۔ ہوا خواہوں کے یہاں صف ماتم پھی ہوئی تھی۔ حضرت محبوب النی بستور وعظ وہدایت میں مشغول تھے اور حضور کا لنگر خانہ اس شان سے چل رہاتھا:

آئھ والا ترے جلوے کا نماثنا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

ناظرین دیکھاآپ نے پیٹگوئی اسے کہتے ہیں اور اس طرح پوری ہوتی ہے۔بات یہ ہے کہ خاصان خداکو ایک واقعہ کا علم قبل ازو قوع ہو جاتا ہے۔ اس نہج پر نہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادة ہوتے ہیں بلعہ خدا تعالی انہیں امور غیبیہ پر مطلع فرمادیتا ہے کہ کل ہماری مشیت کے مطابق ایسا الیا ظہور میں آئے گا۔وہ عامة الناس کو (جھم خدا) مطلع کر دیتے ہیں نہ خود اپنی پیشگوئی کی جھیل کے لئے سامی ہوتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے دست نیاز در از کرتے ہیں کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کے لئے ہماری الداد کرو۔

صنی طور پریدواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض او قات اپنی مصلحت کے ماتحت اپنے محبوب بدول کو بعض امور ہے قبل ازو قوع اس لئے مطلع کردیتا ہے کہ وہ ان کامر تبہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ انہیں ہمعصروں پر فضیلت دینی چاہتا ہے اور جب وہ کسی کام کو چاہے تو پھر اس کا ہونا ایسانی یقینی ہے جیسادن کے بعد رات اور رات کے بعد ون کا آنا بلحہ اس سے بھی زیادہ: ذلك فضل الله یو تیه من یشاء!

پیشگوئی کا فلسفہ ہی ہے ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ اپنے بعدوں کی شان محبوبیت کو دنیا کے بعدوں پر ظاہر فرمادیتا ہے۔ اس لئے پیشگوئیاں عموماً ان امور سے متعلق ہوتی ہیں جو پیشگوئی کرنے والے کے حیطۂ اختیار سے اہر ہوتے ہیں۔ جب ہی تودنیا کے بعدے اس کے آستانے پر سر نیاذ خم کرتے ہیں اور یمی وجہ ہے کہ پیشگوئی کا صحیح نکلنا نمایت ضروری ہے۔ اگر کی محفوں میں اس فرری ہے۔ اگر کی محفوں میں اس قدر تحکم اور تحدی کے پیش کرے جس طرح کہ ہمارے مرزا قادیانی نے محمدی بیم والی قدر تحکم اور تحدی کے پیش کرے جس طرح کہ ہمارے مرزا قادیانی نے محمدی بیم والی

پیٹگوئی پیش کی تھی تواس کے متعلق عقلائے دہر کی رائے یکی ہوگی کہ یہ شخص ملھم من اللہ نہیں ہے پھر اس کا اعتبار ہمیشہ کے لئے اٹھ جائے گا۔ دس میں دو تنین باتیں تو نجو میوں اور رمالوں کی بھی صبح نکل آتی ہیں۔ تو کیااس ما پروہ بھی نبوت کاد عویٰ کر سکتے ہیں یاد نیاا نہیں سلیم کر سکتے ہیں یاد نیاا نہیں سلیم کر سکتے ہے۔

ان اعتراضات کاجواب مرزا قادیانی نے دیاہے۔وہ عبلسہ ناظرین کی خدمت میں چیش کر تاہول :

"به کمناکہ پیشگوئی کے بعد احمد بیگ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کے لئے کو سش کی گئی ، طع دی گئی اور خط کھے گئے ۔ یہ عجیب اعتراض ہیں۔ بی ہے کہ شدت تعصب کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے (شدت غرض میں بھی بعینہ یک حال ہو جاتا ہے) کوئی مولوی اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر وحی اللی کوئی بات بطور پیشگوئی ظاہر فرمادے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کی فتنہ اور نا جائز طریق کے اس کو پوراکر سے تواہے ہاتھ سے اس پیشگوئی کو پورا کر سے تواہے ہاتھ سے اس پیشگوئی کو پورا کر مانہ صرف جائز بلحہ مسنون ہے۔ " (حقیت الوی س اوا نزائن ج ۲۲س ۱۹۸)

ناظرین!مرزا قادیانی کاجواب آپ نے پڑھ لیااب میں اس پر تنقید کر تاہوں : ا۔۔۔۔۔۔۔۔ پیشگو کی کرنے والے کااپنی پیشگو کی کواپنے ہاتھ سے بورا کر ناصرف اس صورت میں عمندالعقل صحیح قرار دیا جاسکتاہے جبکہ :

الف .....ا ہے ہاتھ سے پوری کرنے کی مناء پر پیشگوئی کی اہمیت اور حقیقت مبدل نہ ہو جائے۔ اس کلیہ سے بیات مستقلط ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کی چیش کردہ تاویل بعض پیشگوئی پرصادق آسکتی ہے کل پر نہیں۔

مثلازیدنے پیشگوئی کہ بحر کل مرجائے گااور دوسرے دن زید خوداپنے ہاتھ سے بحر کو قتل کردے تو پیشگوئی تو ہوری ہوگئی گرساتھ ہی اس کی حقیقت بھی باطل ہوگئی اور جو مقصد اس سے مدنظر تھاوہ فوت ہوگیا۔ تو قیر کی جائے اس پیشگوئی کرنے والے کی تو بین و تذکیل ہوگی۔

یا مثلاً زید نے پیشگوئی کی کہ بحر کی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی اور اس کے بعد ایسانقاق ہوا کہ لڑکی کاوالد کسی مقدمہ میں ماخوذ ہو کر اس مجسٹریٹ کے ساسنے پیش ہواجوزید کا دوست یار شتہ دار ہو۔اب اگر زید بحر سے یہ کے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے میری پیشگوئی کے پور اہونے کے لئے معاون بنیں تو میں آپ کی سفارش کروں گا اور بحر اپنی ذاتی مصلحت کی وجہ سے زید کی اس شرط کو منظور کر کے اپنی لڑکی اس کے حبالہ نکاح میں دے دے تواگر چہ بادی النظر میں پیشگوئی پوری ہوگئی لیکن اس کے ساتھ ہی پیشگوئی کی حقیقت پر پانی پھر گیا۔ پیشگوئی تو اس لئے کی گئی تھی کہ لوگ پیشگوئی کرنے والے کی جلالت شان اور اس کے خدا رسیدہ ہونے کے معترف ہوجا کیں لیکن اس طرح پوری ہونے کے بعد ایک خض بھی اس رسیدہ ہونے کے بعد ایک خض بھی اس

پس ان مثالوں سے ٹابت ہو گیا کہ کسی پیشگوئی کی سمیل کے لئے مدعی کا کوشش کر ناس پیشگوئی کی نوعیت کا اندازہ کر ناس پیشگوئی کی نوعیت کر اندازہ کر ناچاہتے کہ وہ کس قتم کی ہے ؟۔ ایک مثال ملاحظہ ہو:

ایک معمولی حیثیت کا مخص زید ساکن لا ہور پیشگوئی کرتا ہے کہ جھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الهام ہوا ہے کہ چند سال کے بعد تم امریکہ جاؤ گے۔ وہاں ایک بوے فاضل انسان بحر سے تہمار امناظرہ ہو گااور تم اس پر غالب آؤگے اور تہماری تقریر سے متاثر ہو کروہ مخص مسلمان ہو جائے گا۔ یہ پیشگوئی اخباروں میں شائع ہو جاتی ہے اور لوگ اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔

چندسال کے بعد زید امریکہ کی علمی مجلس سے جس کے کی رکن سے زید کی شناسائی نہیں دعوت نامہ موصول ہوتا ہے کہ سفر خرج ارسال خدمت ہے مؤتمر فداہب عالم شرکت فرما ہے اورائے فدہب کی خوبدوں پرلیکچرد ہجئے۔

اب اگر زید سامان سفر درست کرتا ہے تواس پر کوئی الزام نہیں یا اگروہ لیکچر مرتب کرتا ہے تواس کے سفر کرتا ہے جواس کے سفر

میں صارح ہویادہ کی دوست سے مشورہ لیتاہے تو کوئی جرم نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ خود عازم سفر نہ ہو گاامریکہ کس طرح پہنچ سکتا ہے۔وہاں پہنچ کروہ لیکچر دیتا ہے اس کا لیکچر کامیاب ہو تاہے اور صدر مجل جوغیر مسلم ہاس سے تبادلہ خیال کر تاہے وہ اس مقصد کے لئے تیاری کرتا ہے کوئی برائی کی بات نہیں وہ انتائی کوشش کے ساتھ اسلام کی حقانیت پر د لا کل قاطع اور پر اہین ساطع پیش کر تا ہے۔ رازی اور غزالی کی تصافیف ہے استفادہ کر تا ہے کوئی جرم نہیں۔اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور زید مر اجعت فرمائے وطن مالوف ہو تا ہے۔واپسی پر سب لوگ اسے مبارک باد دیں گے اور اس پیشگوئی کی صداقت کا عتر اف كريں عے ـ كوكى فخص به نبيں كے كاكه تونے مطالعہ كتب كيوں كيا تفا؟ ياكى فخص سے امریکہ جانے کاراستہ کیوں دریافت کیا تھا۔ وجہ بیہ ہے کہ نفس پیشکوئی جو تین باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبرایک: لیکچرکی کامیابی۔ نمبروو: میر مجلس کا تبادلہ خیال کرنا۔ نمبر نین: اسلام لے آنا۔ یہ تینوں باتیں اس کے افتیار میں نہ تھیں۔ خداہی نے اس کے لیکچر کو سب لیکچروں پر فوقیت بخشی 'خداہی نے میر مجلس کے دل میں بتاد لہ خیال کی تحریک پیدا کی اور خداہی نے اس كاسينه اسلام كے لئے كھولا ،كسى انسان ميں طاقت نسيس كه دوسرے كے خيالات كوبدل سكى: "لسنت عليهم بمصيطر، "اس يروال ب-

اور لیجے! آنخضرت علی نے خدا تعالی سے علم پاکر پیشگوئی فرمائی کہ میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو بجرت کروں گا۔اوراگرچہ دشنوں کے نرغہ میں بوں لیکن اللہ تعالی کے فضل وکرم سے مجھے کوئی شخص گرند نہیں پنچا سکے گا:"والله یعصم من الناسی،"اس پرشاہدے۔

چنانچہ آپ علی نے اپنیار وفادار 'صداقت شعار ثانی اثنین اذها فی الغار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سید تا وا ما منا اله بحرن الصدیق سے اور امام الانشہ عدین رائس الممتقین مطلوب کل طالب موالاناومر شدنا علی این ابی طالب اور چند دیگر جا ناران ازلی اور عقیدت کیشال سر مدی ہے ایک دن روائلی کا ذکر فر مایا اور انتظام سفر درست فر مایا !اول الذکر

کوساتھ لیالور آخر الذکر کو گھر میں چھوڑ الور و شمنوں کی موجود گی میں ان کی آنکھ بھاکر مکہ سے باہر تشریف لائے ا باہر تشریف لائے لورغار میں لوشیدہ ہو گئے۔اس نے بعد وہاں سے نکل کر مٹیر وعافیت مدیشہ طیب پہنچ گئے۔ آپ سی کے انتظامات سنر درست کرنے یا امکانی احتیاط عمل میں لانے کی وجہ سے کہ وجہ سے گئی سے گئی پر کوئی اثر نسیس پڑتا۔ وجہ سے کہ :

نبرا: ...... و شمنول نے اعلان کیا تھا کہ آن رات کے دفت ( فائم بد بن ) محد اللہ کیا تھا کہ آن رات کے دفت ( فائم بد بن ) محد اللہ کو مقل کر دیا جائے اور مقدور تھا گئیں۔ اللہ دنوں باتوں کے بالتھا بل حضور عمالیہ کی پیشگوئی یہ تھی کہ :

ا ..... من جمرت كرول كار

٣.....د مثمن جهي گزندنه بهنجا سكيل محد

سابان سفر درست کرنا تو حضور ملک کے ہاتھ میں تھا مگرد شمنول کے فرف میں سے صاف نگل جاتا ہور این چشم زخم مدید منورہ پینے جانا یہ دونول با تیں حضور ملک کے اختیار میں نہ تھیں۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ دشمن این سکیم میں کامیاب ہوجا کیں سے لیکن بھوا ۔ تا دشیمن اگر قوی است نگرداں قوی تراست "جے خدار کھا ہے کون پھوا نے ایک کوئ کے انداد اللہ کو اللہ تواللہ اور اللہ کے اس کامیاب نہیں ہو کتے ۔ کامیانی تواللہ اور اللہ کے رسول کے لئے مقدر عود کی تھی۔

الغرض فد کور مبالا مثالوں سے علمت ہو گیاکہ محدی دیکم والی پیٹگوئی اس قبل سے فہ تھی کہ اس کے لئے مرزا قاویانی کی ذاتی کو شش جائز قرار دی جاسکے۔لیکن ہم ان کی خاطر تھوڑی دیرے لئے اس سے قطع نظر کرتے ہیں اور اب ان کے جواب کے دوسرے پہلو پر تھید کرتے ہیں۔دہ لکھتے ہیں کہ:

مار ممکن ہوکہ انسان بغیر فتنہ اور ناجائز طریق کے اس کو پور اکر سکے تواہیے ہاتھ سے اس پیٹنگوئی کا بیدا کرنانہ صرف جائز بائد مسنون ہے۔"

(حقیقت الوحی مس ۱۹۱ نزائن مس ۱۹۸ ت ۲۲)

چلئے ہو نمی سی۔ مرزا قادیائی نے ذاتی کوشش کے لئے دوشر طیں قرار دی ہیں۔
ا۔۔۔۔ فتند برپانہ ہو۔ ۲۔۔۔۔ طریق کوشش نا جائزنہ ہو۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ
مرزا قادیائی کا طرز عمل بعض صور توں میں نا جائز بھی تھاادراس کی ہناء پر فتنہ بھی برپا ہواجس
کی تفصیل ہیں ہے :

ایے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کسی کو لائج ویتایا و حمکی ویتا۔ حصول مقصد کانا جائز طریق ہے اور مرزا قادیا نی ان دونوں ہاتوں کے مر تکب ہوئے۔ ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔انہوں نے مرزااحمد بیگ کو لکھا:"اگرتم اپنی بیوی لڑک کا بھے سے تکاح کردو تو میں تہیں زمین بھی دوں گااور دیگر مزیدا حسانات بھی کروں گا۔"

(آئينه كمالات اسلام ص ٥٢ ٥ نزائن ص ٥٢ ٥ ٥٥)

وكم يج صاف لفظول من لا في دياجار الب

۲ ....... مرزا قادیانی نے علی شیر بیگ کو تکھا: "اگر میرے لئے احمد بیگ ہے مقابلہ کروگے اور یہ ارادہ اس کابتد کر اور گے تو ہیں بدل وجان حاضر ہوں اور فضل احمد کو جو اب میرے قبضہ ہیں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گااور میر امال ان کامال ہوگا۔ " (خاسرزا قادیانی ۲ کی ۱۸۹۱ء کلہ فضل رحمانی میں ۱۲۱)

و كي ليج صاف لفظول من لا في دياجار الب

متقی آدمی یاجواخلاقی ذاویه نگاہ سے نیک آدمی ہواس کا فرض ہے کہ اگر وہ کوئی نیک
کام کر سکتا ہے 'کس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے 'کسی مظلوم کی جماعت کر سکتا ہے 'کسی کو
فائدہ پنچاسکتا ہے تو بعدول سے مزدوری حاصل کئے بغیر الیا کرے۔ خالصتا لوجہ اللہ الیا
کرے تاکہ خداے اجریائے۔

اگر فضل احمد مرزا قادیانی کے قبضہ میں تھا تو ان کا اخلاقی فرض تھا کہ دہ اس کو درست کر کے ایک معصوم بے گناہ بلحہ مظلوم عورت کی زندگی کو بہتر ہناتے خواہ علی شیر پیگ مرزااحمد بیگ کاار ادہ بتد کر اتایانہ۔اخلاقی فرائض کو ذریعہ تجارت بیانا' متقی انسان کی شان ہے بعید ہے بہت بعید ہے۔ بیدہا تیں تو جہلاء کو ذیب دیتی ہیں مؤمن یا متقی یا محدد کی شان ایسی رکیک ہاتوں سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہونی چاہئے۔

سسسسوالدہ عزت فی فی کو لکھاکہ اپنے تھائی کو سمجھاؤور نہ میں نے اپنے بیخ فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ جس دن محمدی بیٹم کا نکاح ہو اسی دن عزت فی فی (بے گناہ) کو تین طلاقیں یک دم دے دے۔ کیا یہ و همکی نہیں اور کیا کسی کوڈرانا و همکانا حصول متصد کا ناجائز طریق نہیں ؟۔

سم..... فضل احمد کو خط لکھا کہ اگر تم اپنی زوجہ عزت بی بی کو میری حاطر ہے طلاق نہ دو گے تو میں تہیں عاق کر دول گا کیا ہید و ھمکی شیں۔

۵.....مر ذااحمد بیگ کو لکھا کہ عاجزی اور ادب سے ملتمس ہوں کہ اس رشتہ سے انحراف ند فرمائیں۔ کیابیہ خوشامہ نہیں ہے ؟اس خط میں ہے کہ یہ عاجز آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون منں۔ کیابیہ در بوزہ گری نہیں ہے ؟

محمدی یعم کے مامول ہے انعام کا وعدہ کیا۔ کیا بیہ حصول مقصد کا ناجائز طریق نہیں ہے ؟۔

اب دوسر اپهلولیځئه :

ا.....مرزا قادیانی نے ۱۰جولائی ۸۸ماء کواشتهار شائع کیا:

"اگر نکاح ہے انحراف کیا تواس لڑکی کاانجام نمایت ہی براہوگا جس کی دوسر ہے مشخص ہے بیابی جائے گی وہ روز نکاح ہے ڈھائی سال تک اور والداس وختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گااور اس کے گھر پر تفرقہ اور مقیبت پڑے گی اور در میانی زمانہ ہیں بھی اس وختر کے لئے کئی کر اہیت اور غم کے امور پیش آئیں گے۔"

غور کیجئے کیا یہ اعلان فتنہ کا موجب نہیں ہوا ہوگا۔ کیااس اعلان کو پڑھ کر مرزااحمہ ہیگ اس کی زوجہ 'اس کی معصوم لڑکی'اس کے متعلقین کے دلوں میں غم اور غصہ کے جذبات پیدا نہیں ہوں ہے۔ کیام زااحمہ بیگ کے دل میں اپنی معصوم بیدنی کے متعلق اس قتم کی باتیں پڑھ کر مرزا قادیاتی کے خلاف نفر ت اور عداوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے ہوں کے۔ (جو لوگ اس حقیقت کا انگار کریں ان سے بوچھتا ہوں کہ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب بیدنی کے متعلق اس متم کا اطلان شائع کرے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی ؟۔) کیا اس اعلان کو پڑھ کر لڑکی اور اس کے والد کے دل میں تشویش پیدا نہیں ہوگی ؟ کیا کوئی خض اپنے متعلق ایک منحو س خبر من کر مرور ہو سکتا ہے ؟ کیا لڑکی کے نہیں ہوگی ؟ کیا گو گو کہ دیکھے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے ؟ کیا سلطان محمہ کے دل میں مرزا قادیاتی کی طرف سے نفر سے اور دشتی پیدا نہیں ہوئی ہوگی ؟ کیا اس فتم کی اندازی پیشکوئی سے ان لوگوں کا سکون خاطر تباہ دستی پوائی گاریہ اعلان موجب فتنہ نہیں تو پھر نامعلوم فتنہ پردازی اور کے کہتے ہیں ؟۔
میں ہوا ہوگا ؟ اگریہ اعلان موجب فتنہ نہیں تو پھر نامعلوم فتنہ پردازی اور کے کہتے ہیں ؟۔
میں ہوا ہوگا ؟ اگریہ اعلان موجب فتنہ نہیں تو پھر نامعلوم فتنہ پردازی اور کے کہتے ہیں ؟۔

میں نمایت بنجیدگی کے ساتھ ناظرین اورائق ہے در خواست کرتا ہوں کہ وہ ذرا تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو مرزااحمہ بیگ کی جگہ تھور کر کے پھر میرے ند کورہ بالا سوالات پر غور کریں۔اندریں حالات اگر تھول مرزا تاویانی ''ان لوگوں نے یہ پختہ ارادہ کرلیا کہ اس کوذلیل وخوار کیا جائے'' تو کون ساگناہ کیا ؟۔

اس فتم کی اندازی پیشگو کیال یقینابوے فتنہ کا موجب عوتی ہیں۔ چنانچہ ای فتنہ کی دجہ سے مرزا قادیائی کے مخالف سے ان کے خلاف عدالت میں چارہ جوئی کی اور مرزا قادیائی کا سر عدالت نمایت عاجزی کے ساتھ معافی طلب کرناس باب کی دلیل ہے کہ فتنہ میا بوااور عدالت نے فتنہ می کوفرو کرنے کے لئے مرزا تادیائی کو معافی نامہ داخل کرنے کا محمدیا :

گواہ عاش صادق در آسیں باشد ذیل میں حضرت مسیح موعود 'ومهدی موعود 'اہم الزماں 'جری الله فی حلل الانبیاء مرزاغلام احمد قادیانی کا قرار نامہ درج کیاجاتاہے: "اقرار نامه مرزا غلام احمد قادیانی بمقدمه فوجداری اجلاس مسرر بے ایم دُونی صاحب بهادر دُری کمشنرودُ سٹر کث مجسریت ضلع گورداسپور مرجوعه ۵ جنوری ۱۸۹۹ و فیصله ۲۵ فروری ۱۸۹۹ و سرکار وولتندار بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان مخصیل بناله ضلع گورداسپور لمزم الزام زیروفعه ۷۰ مجموعه ضابطه فوجداری:

## اقرارنامه

میں مرزا غلام احمد قادیانی عصور خداوند تعالی بااقرار صالح اقرار کرتا ہول کہ

آکنده:

ا ۔۔۔۔۔۔۔ میں اسی پیشگوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گاجس کے یہ معنی ہوں یا ایسے معنی خوال یا اسے معنی ہوں یا ایسے معنی خیال کئے جا سکیں کہ کسی شخص کو ( یعنی وہ مسلمان ہویا جیسائی وغیرہ) ذات پنچے گی یادہ مورد عمّاب اللی ہوگا۔ ( ناظرین اس موقعہ پروہ الفاظ پڑھیں جو مرزا قادیانی نے مرزا احمد ہدی یکھ کے متعلق تحریر فرمائے تھے )

۲.....هیں خدا کی جناب میں ایسی در خواست کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی شخص کو ذلیل کرنے سے بیا لیسے نشان طاہر کرنے سے کہ وہ مورد عمّاب اللی ہے سے طاہر کرے کہ مذہبی مباحثہ میں کون سچاہے اور کون جھوٹاہے ؟۔

سسسس میں کی ایس چیز کو الهام ہناکر شائع کرنے سے مجتنب رہوں گاکہ جس کا منشاء یہ ہویا جو ایسا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلال شخص (مثلاً مرزااحمہ بیگ یامرزا سلطان محمدیا محرمہ محمدی دیجم منجانب راقم مضمون) ذلت اٹھائے گایا مورد عماب اللی ہو گا۔

۳ ..... جمال تک میرے احاط طاقت میں ہے میں ان تمام اشخاص کو جو میرے زیر اثر ہیں یہ تر غیب دول گا کہ وہ بھی جائے خود اس طریق پر عمل کریں جس پر کار مند ہونے کا میں نے ند کورہ د فعات میں اقرار کیاہے":

العيد

مر زاغلام احمد قادیانی بقلم خود گواه شد خواجه کمال الدین بی اے ایل ایل بی د ستخطہ جے ایم ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گور داسپور ۲۲ فروری ۹۹ ۱ء (قادیانی ند ہب کاعلمی محاسبہ ص ۴۶ ۱۵ ایڈیشن اگست ۱۹۹۵ء)

ناظرین اس وقت اس بات پر جیرت ندگرین که مامور من الله 'قر الا نبیاء 'خاتم الاولیاء 'مجدو زمال 'من وقت اس بات پر جیرت ندگرین که مامور من الله 'قر الا نبیاء 'خاتم را این و موران 'منهم ربانی 'فرستاده آسانی مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام لن تر این اور انذاری پیشگو ئیال جو خدا تعالی کی طرف سے صادر جوتی تقییں و نیاوی حکومت کی او فت اونی می گرفت پر "هباء معتلول ا " بوگئیں کیونکہ اس پہلوپر آئندہ محت ہوگی اس وقت صرف بید و بیکس کہ میں نے ابناد عولی خود مرزاقادیانی کے قول سے قامت کر دبیایا نمیں ؟۔ اگر ان کی انذاری پیشگو ئیال موجب فتنہ و فسادنہ تھیں تو انہوں نے ڈپٹی کمشز کی عدالت میں بیع عذر کیوں نہ پیش کیا کہ میری پیشگو ئیوں سے جب کوئی فتنہ ہی بر پا نمیں ہو تااور ند بر پا ہونے کا احتال ہے تو بیل آز ارزامہ کیوں داخل کروں۔

عدالت کا اقرار نامہ تھانا اور پھر ان تقریحات کے ساتھ تھانا اس امر کا بین مجوت ہے ساتھ تھانا اس امر کا بین مجوت ہے کہ عدالت کی نظر میں بیباور کرنے کے لئے کافی دجوہ ہوں گی کہ مر ذا قادیا نی کا اس فتم کی پیشگوئی شائع کرنا موجب فتنہ و فساد وباعث نقص امن عامہ ہو سکت ہے باہو گا اور جناب مر ذا قادیا نی کا اس طرح اقرار نامہ لکھ دیتا بھی ای حقیقت پر دال ہے کہ انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر اس امر کا احساس کر لیا ہوگا کہ عافیت ای میں ہے کہ اقرار نامہ لکھ دیا جائے۔ مباد افتذ بریا ہوجائے یہ اقرار نامہ ایک قابل و کیل اور جا نثار مرید کے مشورہ سے کھا گیا تھا اور عالیاس کا مسودہ بھی ای نے کہ احتمال ہوگا۔

المجااب آم يلك :

r..... محترمه محدى يمم كامر زالطان محدك ساتحد فكاح موكيا- اس يرمر زا

قادیانی نے لکھاکہ میں تم سے یہ نہیں کتاکہ یہ معاملہ بہیں ختم ہوگیااصل معاملہ اہمی ای طرح باقی ہے۔ طرح باقی ہے۔ طرح باقی ہے۔ طرح باقی ہے۔ میں آنا) خدائے بررگ کی طرف سے تقدیر مبرم ہے۔ عنقریب اس کاوقت آنے والا ہے۔

کیاس اعلان کو پڑھ کر مرزاسلطان محداور محدی پیٹم دونوں کی اہلی زندگی تلخ نہیں ہوگئی ہوگئ ؟ کیاان دونوں کا سکون دا طمینان خاطر عباہ نہیں ہوگیا ہوگا؟ کیاانہوں نے اپنے دل میں یہ نہیں کماہوگا کہ اللی یہ فرشتہ عذاب کمال ہے ہم پر مسلط ہوگیا؟ کیادالدہ عزت کی فل کے یہ الفاظ جو مرزا قادیائی نے اپنے اس خط میں نقل کئے ہیں جو انہوں نے مرزا علی شیر بیک کو لکھا تھا کہ ہم نہیں جانتے یہ شخص کیا بلاہے ؟ یہ شخص مر تا بھی تو نہیں ان کے دلی بیٹ جذبات کے آئینہ دار نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں کے ضبط و تحل کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بلا جرم و قصورا پی نبیت ایسے الفاظ سنے اور چپ رہے۔ کو نبی نا ملا کم بات تھی جو مرزا قادیا ئی نبیت ایسے الفاظ سنے اور چپ رہے۔ کو نبی نا ملا کم بات تھی جو مرزا قادیا ئی نبیت ایسے الفاظ سنے اور چپ رہے۔ کو نبی نا ملا کم بات تھی جو مرزا قادیا ئی

القصه كيابيه اعلان موجب فتنه نهيس بوابو گا؟ ي

سا .......... مرزااحمد بیگ نے اپنی افری کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کر دیالیکن عزت بی کی کوبلا قصور طلاق مل گئی کیابیہ فعل موجب فقنہ و نسادہ خانہ بربادی نہیں ؟۔ ایک بے گناہ عورت بلا قصور مطلقہ ہو گئی محض اس لئے کہ مرزا قادیانی اپنی پیشگوئی کی جمیل کے لئے جائزاور مسنون طریق پر کوشش فرمارہ ہے تھے کیابیہ کوشش فقنہ کا موجب نہیں ہوئی۔ ایک عورت کا سماگ لٹ گیا۔ مطلقہ ہو گئی۔ ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ اس سے بردھ کر اور فقنہ کیا ہوگئی۔

سیحان اللہ اکیا جائز کوشش ہے ؟ کیا کی نی ولی مجددیا مسے نے اپنی پیشگوئی کے بوری کرنے کے اس فدر المناک اور دور رس بوری کرنے کے لئے اس اندازی کوشش کی جس کے نتائج اس فدر المناک اور دور رس موسے ہوں ؟۔

محدی ہے کہ اعزاہ و مشنی ہوئی۔ خاندان کے کی افراد سے قطع تعلق ہوا۔

برا سیخ کو عاق کیا۔ چھوٹے ہی کی بیدوی کو طلاق نصیب ہوئی۔ کہا بیدوی کو طلاق ہل فاندان میں تفرقہ بڑا۔ ہر سول ہنگامہ ہم پارہا۔ اشتمار بازی ہوئی۔ اس پر قوم کاروپیہ صرف ہوا۔ طرفین پر حالت ہم ورجاء طاری رہی۔ جگ ہنائی ہوئی۔ اسلام کی رسوائی ہوئی۔ اپنول کو ہما کی وی سالت ہوئے۔ آمدور فت میں روپیہ کو ہما کی دیں۔ بدلے میں بدعا کی لیں۔ عدالتوں میں بیانات ہوئے۔ آمدور فت میں روپیہ خرج ہوا۔ مسلمانوں کو بنظ مناکس انہوں نے این کا جو قع ملا۔ لوگوں کو چ میں ڈالا۔ انعام واکرام کے وعدے کے۔ اخمیار کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہواوہ ہی جو مشیت الی میں طے ہوچکا تھا۔ لین لڑکی کا کاح مر ذاسلمان محمد کے ساتھ ہوگیااور مرزا قادیانی کی نفس پیشکوئی کے پوری ہونے کا ایکی کئی تمیں آبا۔

اسسسس مرزا قادیائی نے اپنے نخالفین کی نسبت لکھاکہ: دمھلا جس دن بیسب بہت کہ اسسسس مرزا قادیائی نے اپنے نخالفین کی نسبت لکھاکہ: دمھلا جس دن بیسر مرزا باتیں مرزا احملان محمد کی موت محمد کی بیٹم کابدوہ ہونا اور پھر مرزا قادیائی کے نکاح میں آنا) پور کی ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بیہ تمام لڑنے والے سچائی کی تکوار کے مکڑے نہیں ہوجا کیں گے ؟۔ان بیدو قو فوں کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور نمایت صفائی کے ساتھ ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوس چروں کو بیدروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔"

ناظرین .....اس امر پر حیرت نه کریں که مجددونت مصلح امت الم زمال ، مسلح امت الم زمال ، مسلح دوران اور یه اخلاق ؟ اس پر مفصل عث آئنده موگی اس وقت صرف یه و یکسین که یه الفاظ موجب فتنه و فساد بیل یا نهیں ؟ اس عث میں نه پڑ یے که ایک معلم اور مزکی مصلح اور کور کارش محدد کے تلم سے یہ سوقیانہ الفاظ کس طرح سر ذو ہوئے ؟ و یکھنا یہ ہے کہ یہ طرز نگارش موجب فتنه و فساو ہے یا نہیں ؟ ۔

الغرض میں نے بدلائل وشوا مرتبی میں بات عامت کردی که مرزا قادیانی نے خود

کو سش کر کے پیشگوئی کی حقیقت کو باطل کردیا اور کو سش بھی اس انداز سے کی جسے ہر گز مستحن قرار نہیں دیا جا سکنا اور میر ااصولی اعتراض "بحمد الله علی حاله" قائم ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے فی الحقیقت مرزا قادیا نی سے وعدہ کر لیا تھا کہ محمد کی ہیم تمہارے نکاح میں آئے گی تو پھر انہوں نے خدا کو چھوڑ کر ہدوں کے سامنے وست سوال کیوں دراز کیا ؟۔ یہ بات شان انقاء سے بہت بعید ہے۔ متی آدی خدا پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب خدا تعالیٰ نے بار بار مرزا قادیانی کو مطلع کیا کہ یہ پیشگوئی ضرور پوری ہوگی تو پھر انہیں اس کی کیا ضرور پوری ہوگی تو پھر انہیں اس کی کیا ضرور سے داتھ تا ہوئی کہ انہوں نے اس کے پوری ہونے کے لئے ذیمن و آسمان ایک

خود کوشش کرنا' دھمکیاں دینا'لالج دینا'انعام کے وعدے کرنا' منت ساجت کرنا' دوسروں کے لئے تو ہین آمیز الفاظ استعمال کرنا' یہ سب با تلس اتفاء کے خلاف ہیں۔ایک متقی انسان ان کامر کلب نہیں ہوسکتا۔

لیکن اس افسوسناک داستان کاسب سے زیادہ المناک پہلویہ ہے کہ اس پیشگوئی کے سلسلہ بیس ایک ہے گئاہ عورت قربانی کا بحر این کر بہیشہ کے لئے وقف آلام ہو گئی اور یہ وہ بات ہے جس نے جھے بہیشہ بہت متاثر کیا ہے۔ جھے کسی زمانہ بیس مرزا قادیانی سے عقیدت تھی اور میں ان کو غریب طبع نیک خیال اور اسلام پر قائم سمجھتا تھالیکن جب سے اس واقعہ کے نتائج بھے پر مکشف ہوئے میری عقیدت باس جاتی رہی اور میری رائے ان کے متعلق بالکل مدل گئی۔

عزت فی فی فعنل احمہ پسر مرزا قادیانی کی بیدوی تھی اور مرزا احمہ میگ والد محمہ ک یکم کی بھانجی تھی اور غالبًا ہی اس کاسب سے بواقسور تھاجس کی پاداش میں وہ یول راند ہ درگاہ ہوئی۔ مرزا علی شیر بیگ مرزا احمد بیگ کے بہنوشی تھے جب آفر الذکر پر مرزا قادیانی کا کچھ بس نہ چلا توانہوں نے سوچا کہ اب کیا کرناچاہئے:

چیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیرما

آخربفحوائے جو بیدہ یابعدہ ان کی سمجھ میں یہ تدبیر آئی۔ مرز ااحمر میک کی بہن مرزاعلی شربیگ کابیوی باوران کابیتی عزت بی فی میرے بیخ کابیوی بالدا ا یک طرف ان دونوں پر دباؤڈ الناچاہئے کہ اگرتم دونوں اینے ذاتی اثر اور رسوخ کو کام میں لاکر مرزااحمدیگ ہے میری پیشگوئی پوری نہ کرادو کے تومیں اینے پیٹے سے کہ کر تہماری بیٹی كوطلاق دلوادول كاله يقينا نهيس إني بيتلي كي خانه بربادي كسي طرح منظور نه ہوگی\_اس لئےوہ انتائی کوشش کریں گے کہ مر زااحمہ میگ راضی ہو جائے۔ دوسر ی طرف فصل احمہ کو لکھنا چاہے کہ اگر محمدی دیم کاباپ اپنی لڑی کی شادی دوسری جگہ کردے تو تم عزت بی بی .....ہے گناه عزت نی بی ..... کو طلاق دے دو یقیناً میری بہو کو اسبات کی اطلاع ہو جائے گی اور یقینا وہ اینے والدین کو لکھے گی کہ خدا کے لئے مر زااحمہ بیگ کو راضی کرو (پابقول مر زا قاویانی سمجھاؤ)ورنہ کلنک کا ٹیکہ ہمیشہ کے لئے میرے ماتھے پر لگ جائے گا (ہندوستان اور خصوصاً پنجاب میں زن مطلقہ کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے ناظرین یقیناً آگاہ ہوں گے)چنانچہ مرزا قادیانی نے اس دریں اور جائز بلعہ مسنون طریق پر عمل در آمد کیا (؟)۔ ترکیب توواقعی سولہ آنے صحیح تھی مراس کو کیا کیا جائے کہ ناکای نصیب میں لکھی ہوئی تھی:

حهیدستان تسمت راچه سود از رببر کامل که خصر از آب حیوال نشنه می آرد سکندر را

ناظرین ایہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ محض قیاس نہیں ہے بلحہ حقیقت ہے۔ مرزا قادیانی کے خطوط سے نقل کر چکا ہوں۔ انہیں پڑھ لیجئے۔ آپ بھی اس نتیجہ پر پہنچیں گے۔
لیکن عزت کی بی کے والدین نے مرزا قادیانی کا کہنا نہ مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا قادیانی کا کہنا نہ مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا قادیانی نے اپنی ناکامی کے احساس کو کم کرنے کے لئے اور جواباً مرزا احمد بیگ اس کی ہمشیرہ اور مرزا علی شیر بیگ کورنج پہنچانے کے لئے اپنے بیٹے فضل احمد کے ہاتھ نہ طلاق کی چھری وکٹ کر اویا۔

میں دریافت کرناچا ہتا ہول کہ مرزا قادیانی نے کس جرم کی پاداش میں عزت بی فی

کے ساتھ یہ سلوک روار کھا۔ اگر مرزااحدیگ نے مرزا قادیانی کا کہنا نہیں مانا واس بے چاری کا اس میں کیا قصور تھا؟ یا تواس کا کوئی قصور عامت کیا جائے ورندلا محالہ کی کہنا پئے گاکہ ایک بے گائہ ایک بے گئاہ ایک مرزا قادیانی نے اپنا ول ٹھنڈا کیا۔ اپنے جلے ہوئے پھچھولے پھوڑے۔

کی بے کس کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا جو خود ہی مررہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا

سے ہے کہ نزلہ ہر عضوضعیف می ریزد کہنا تو نہ مانا مر ذااحمد بیگ نے اور طلاق ملی عزب بی لئی کو۔ سبحان اللہ ! کیاشان انقاء ہے۔

عزت فی فی کو طلاق مل گئے۔ بہت خوب۔ و نیا گذشتی و گزاشتی ہے طلاق پانے والی ہمی مرگئی اور جب تک سلسلہ عالیہ اللہ علیہ حریات باقی رہ گئی اور جب تک سلسلہ عالیہ قادیا نیے باق ہے میں ات ہمی اتی رہ گی اور لوگ اس واقعہ سے عبرت عاصل کریں گے۔ اور اور ان اس واقعہ سے عبرت عاصل کریں گے۔ اب ہم ذیل میں اس واقعہ سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں ان کوسلسلہ وار میان کرتے ہیں :

ا ............ مرزا قادیانی نے اس بے گناہ کو طلاق دلواکر قرآن مجید کی اس آیت کی خالفت کی :" ولا قزر وازرۃ وزر اخری ، "اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کی دوسر ہے کابو جھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگر مرزا قادیانی کا اس آیت پر ایمان ہوتا تو وہ سوچتے کہ احمد بیگ کی سر کشی کی سر امعصوم عزت کی کو کیو تکر مل سکتی ہے ؟۔ واہ کیا انصاف ہے۔ قصور کرے داڑھی والا اور پکڑا جائے مونچھوں والا۔ یہ مانا کہ وہ بے چاری آفت کی ماری مرزااحمد بیگ کی ہمانجی تھی لیکن سر کاری عدالتوں میں بھی زید کے جرم کی سر ابحر کو نہیں ملتی۔

تعجب ہے کہ مرزا قادیانی مسیمی حضرات پر توبیا عتراض وارد کرتے ہیں کہ بیوع صاحب جوئے گناہ تھے دوہرے گنگارانسانوں کے بدلے بس طرح مصلوب ہوگئے ؟۔ کوئی شخص کسی دوہرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عیسائیوں کا ضدا بھی عجیب ہے کہ گنگاروں کے بدلے ایک بے گناہ کو سولی پر لٹکا دیا۔ لیکن اپنے طرز عمل پر غور نہیں فرماتے اگر میمی حضرات مرزا قادیانی سے بیہ حصرات مرزا قادیانی سے بیہ سوال کریں کہ جناب بیہ کون ساانصاف ہے کہ تصور کرے ماموں سزالے بھانجی کو ؟۔ آپ کے دل میں اگر ذرہ بھر بھی خوف خدا ہو تا جے اصطلاح میں انقاء کتے ہیں تو آپ ہر گزاس بے گناہ عورت کو قربانی کا بحر اندہاتے۔

السسس یقینا مرزا قادیانی نے اپنا غصہ ایس بے گناہ عورت پراتارا لیکن قرآن مجید میں مومنوں کی شاخت بیہ تائی گئی ہے کہ وہ غصہ کوئی جاتے ہیں اور قصور واروں کو معاف کرد سے ہیں: " والکا ظمین الغیظ والعافین عن الناس ، "چنانچ جس وقت انام حسن کے غلام کے ہاتھ سے چینی کی قاب گر کر ٹوٹ گئی تو انام موصوف کے چرہ پر بمقتضائے بھر یت غصہ کے آثار نمودار ہوئے۔ غلام نے جب یہ عالت دیکھی تو فورا یہ بمقتضائے بھر یت غصہ کے آثار نمودار ہوئے۔ غلام نے جب یہ عالت دیکھی تو فورا یہ تیت پڑھی۔ انام موصوف کا غصہ فورا فرو ہوگیا اور جب اس نے کھا :" والله بحب المحسنین ، "توآپ نے فرمایا جائیں نے کچھے آزاد کیا کیونکہ تو نے مجھے ارشاد خداوندی کی تعمل کاموقع دیا۔

اول تو عزت بل بی ہے کوئی تصور سر زد نہیں ہوا تھالیکن اگر بفر ض محال اس ہے کوئی تصور بھی سر زد ہوا ہو تو سر زا قادیائی کواس آیت کے ما تحت اس پراحسان کرنا چاہئے تھا۔
ایک متقی یا مجدد کو عام انسانوں کے مقابلہ میں اعلیٰ اخلاق کا نموند دکھانا چاہئے۔ دوستوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں لطف توجب ہے کہ انسان و شمنوں کے ساتھ احسان کرہے۔
سر سسسس اب یہ دیکھنا چاہئے کہ عزت بی بی کے دل پر اس سانحہ کا کیااثر ہوا ہوگا۔ یقینا اس نے اپنے دل میں کما ہوگا کہ اگر ماموں صاحب نے میر اکسانہ مانا تواے خدا اس میں میر اقسور کیا ہے دل میں کما ہوگا کہ اگر ماموں صاحب نے میر اکسانہ مانا تواے خدا اس میں میر اقسور کیا ہے کہ ایس کہ موس نے موسوں کیا دائی میں بیر دوند دو کھتا پڑا؟۔ نفسیات کے ماہرین میں میر اقسور کیا ہے کہ ایس کہ ایسے موقعوں پر انسان کا ایمان متز لزل ہو جانا ہوید از قیاس نہیں۔ پس آگر اندریں حالات خدا تعالیٰ کی صفت رحم دکرم کے متعلق عزت بی بی فی کے دل میں شکوک پیدا ہوگئے ہوں اور اس کے ایمان میں ضعف آگیا ہو (اور ایسا ہونا ہوید از قیاس میں شکوک پیدا ہوگئے ہوں اور اس کے ایمان میں ضعف آگیا ہو (اور ایسا ہونا ہوید از قیاس میں شکوک پیدا ہوگئے ہوں اور اس کے ایمان میں ضعف آگیا ہو (اور ایسا ہونا ہوید از قیاس

نہیں) تواس کاذمہ دار کون ہے ؟۔ عزت لی بی مرزا قادیاتی کے دعوی مجددیت سے نادا قف نہ ہوگ۔ پس لازی طور سے اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کیا مجدد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ بقینا اس نے اپنے دل میں یہ کما ہوگا کہ اگر مرزا قادیاتی مجدد ہوتے تو فضل احمد کو ہر طرح سے در ست کر کے میری آبادی کی کوشش کرتے۔ جولوگ خدار سیدہ ہوتے ہیں دہ تو مظلوموں کی ڈھار س بدھاتے ہیں۔ ان کی دیکھیری کرتے ہیں بلتہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک دوار کھتے ہیں۔ یہ کیما مجدد ہے کہ بے گناہ انسانوں کو شختہ مشل مادیا ؟۔

عزت بی بی نے زبان حال ہے یہ بھی کما ہوگا کہ النی تونے اچھی پیشگوئی کرائی جس کے ظمور پذیر ہونے کے لئے میرے خاد ند کے باپ نے دنیا بھر کے جتن کئے مگروہ پوری نہ ہوئی۔ احمد بیگ ، محمد ی پیم ملطان محمد کی کا یکھ نہیں بحوالہ میں مفت میں برباد ہوگئی۔

کیااس فتم کے خیالات اس عورت کے دل بیں نہ آئے ہوں گے ؟۔ کیاان خیالات سے اس کے ایمان میں ضعف پیدانہ ہوا ہوگا؟۔ اگر ان سوالات کا جواب اثبات بیں ہے تو بیں پوچھتا ہوں کہ اس کاوبال کس کی گرون پر ہے ؟۔

الحاصل اس پیشگوئی سے جو نتائج بر آمد ہوتے ہیں ان کوا خصار کے ساتھ ذیل میں درج کر کے اس عدد کو ختم کر تاہوں:

ا سسسیہ عظیم الشان پیشگوئی جو" فی جنکھا ، "کے مطابق آسمان پرپوری ہوئی۔

ہو چکی تھی قدرت کروگارے زمین پرپوری نہ ہوئی۔

۲ سسساس کی وجہ ہے گئی ہے گناہ انسانوں مجمدی پیم 'سلطان مجمد اور احمد بیگ کی دل آزاری ہوئی۔

سا سسسے عزت بی بی کی زندگی جاہ ہوئی۔

سا سسنے اندان میں تفرقہ اور و حمنی کا جی ہویا گیا۔

۲ سسنے اندان میں تفرقہ اور و حمنی کا جی ہویا گیا۔

۵ سسپیشگوئی کر نے والے کی ذلت اور رسوائی ہوئی۔

۲ سست وشمنان اسلام کوشاد مانی کا موقع ملا۔

ے ...... پیشگوئی کے پورانہ ہونے کی وجہ سے بعض افراد شکتہ خاطر ہوئے۔ ۸.....بہت سارویہ اشتہار مازی بر ضائع ہوا۔

۸ ..... بهت ساروپید استمارباری پر صارب ہو

٩ ..... يرسول من اميريار بار

٠١.....مرزا قادياني كادعوى مجد ديت باطل جو گيا۔

کیونکه مرزا قادیانی نے خوداس پیشگوئی کواپے صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھااور

الله تعالى في قدرت كالمه عدوده كادودهانى كايانى كرد كهايا:

من در حریم قدس چراغ صداقتم دستش محافظ است زهر باد صرصرم

## معيار چهارم: اخلاق حسنه

ایک مجدد کے لئے اشد ضروری ہے کہ وہ صاحب اخلاق حنہ ہو اور سر دار دو جہال صاحب خلق عظیم علی اللہ خلاق کے علوم سبت دوجہال صاحب علی عظیم علی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو تاکہ لوگ اس کے علوم سبت کے معترف ہوں اور اس کی طرف اکل ہوں اور طاہر ہے کہ جب تک مجدو کی طرف لوگوں کا میلان نہیں ہوگاوہ ان کی اصلاح نہیں کر سکتا اور اصلاح حال اس کا فرض منصی ہو تا ہے۔ اس لئے حسن اخلاق سے مربین ہوناس کے لئے ازبس ضروری ہے۔

چونکہ لا ہوری جماعت کے عقیدہ کی روے مرز اقادیانی مجدد ہیں اس لئے ان کے اخلاق وعاد ات پر تنقیدی نگاہ ڈالناایک جویائے صداقت کااذلین فرض ہے۔

مرزا قادیانی کے پیروک کا بید خیال ہے کہ جس بلند پایہ اخلاق کا آپ سے ظہور ہوا اس کی مثال سوائے آپ کے متقدیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی دات بایر کات کے دنیا کے کسی انسان کی زندگی میں نہیں ملتی۔

(ذکر صبیب از مسبال الدین احمد قادیانی مندرجه اخبار انکم ۲۱ مک ۱۹۳۸ء) لیکن مرزاکی تصانیف کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ ذیل میں چندا قتباسات پیش کرتا ہوں اور

| فیملہ ماظرین پر چھوڑ تا ہول۔ بیدہ آئینہ ہے جس میں ان کی شبید اصلی رنگ میں نظر آئے گی۔  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ا" تلك الكتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة                                    |
| وينتفع من معارفها يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا الذين ختم الله                    |
| على قلويهم فهم لا يقبلون ."                                                            |
| لعنی ان کتاوں کو سب مسلمان محبت کی آنکھ سے ویکھتے ہیں اور ان کے معارف                  |
| سے فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے قبول کرتے ہیں اور میرے وعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ مرجو         |
| لوگ تجریوں کی اولاد ہیں وہ مجھے نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مر کردی |
| ہے۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵۰ نزائن ص ۲۵۰ ۸۳۵ ج۵)                                     |
| ۲مرزا قادیانیا پے ایک مخالف مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کو عربی                           |
| میں گالی دے کر خود عی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں تاکہ کی کو مفہوم معین کرنے میں دفت نہ     |
| هو_ ملاحظه فرمايي :                                                                    |
| " رقصت كر قص بغية في المجالس ، " توفيد كار عورت كي طرح                                 |
| ر قص كيا- (جيدالله ص ٨٥ مورائن ص ١٥٥ ج ١١)                                             |
| ٣ ويتزوجون البغايا در نكاح خورمى آرند زنان                                             |
| بازارى را" (لجدالور ص١٥ ورائن ج١١ ص ٢٨)                                                |
| ٣ "فلا شك أن البغايا قد خرين بلد أننا " بيج شك                                         |
| نيست كه زنان فاحشه ملك مارا خراب كردند-(اجد الورس ۱۲۴ والرس م ۱۲۹ و ۱۲ مرداد)          |
| ٥" أن البغايا حزب نجس في الحقيقة زنان فاحشه                                            |
| درحقيقت پليد اند" (لجانور ص ٩٥ ثرائن ص ١٣٦٢)                                           |
| ۲" ان نساء دار آن کن بغایا فیکون رجالها دیونین                                         |
| دجالين ٠ " اگر درخانه زنان آن خانه فاسقه باشنديس مردان آن خانه                         |
| ديوث وُدجالُ مي باشد. (لجيانور ص١٩٥٠ وران ص١٦٣٣ م١١)                                   |

ے ..... "اب جو مخص اس صاف فیصلہ کے بر خلاف شر ارت اور عناد کی راہ ہے بھواس کرے گالوراین شرارت ہے باربار کے گاکہ عیسا نیوں کی فتح ہوئی.......... اور ہاری فتح کا قائل ند ہوگا۔ تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کوولد الحرام بنے کا شوق ہے اور وہ حلال زاده نہیں ہے ..... حرام زادہ کی یمی نشانی ہے کہ سید هی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم (انوارالاسلام ص٠٣ نزائن ص١٣ج ٩) اور ناانصافی کی راہوں ہے بیار کر تاہے۔'' ٨...... "كهلا جس وقت به سب باتيس يوري جو جائيں گي تو كيااس دن بيراحتي مخالف جیتے ہیں ہیں گے ؟۔ کیااس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے مکڑے مکرے میں جو جائیں گے ؟ النابیو قوفوں کو کی بھا گئے کی جگہ میں رہے گی اور نمایت صفائی سے ناک کش جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوس چرول کو بعد رول اور سورول کی (ضميمه انجام آمخم ص ۵۳ نزائن ص ۷ سرج ۱۱) طرح کردی گے۔" ۹............. "بيه جھوٹے بيں اور كتوں كى طرح جھوٹ كامر وار كھارہے بيں۔" (منمير انهام أنتم من ٢٠ نزائن من ٥٠ سرج ١١) ٠١...... "ہمارے وحمن جنگلول كے سور جي اور الن كى عور على كتيول عبد تر ( محم الهدي ص ١٠ تزائن ص ٢٥ ج١١) مکن ہے بعض حصرات ان گالیوں کی حمایت میں یہ عذر پیش کریں کہ مرزا قادیاتی نے یہ مخلفات ایے مخالفین کو سائیں ہیں۔اس کے جواب میں عرض ہے کہ دوستوں کو تو چور اور مے مار بھی محبت کے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ مزہ توجب ہے کہ انسان وشمنوں ك ساته بهي تهذيب اور متاتت سے تعتلو كرے \_ چنانچه مرزا قادياني خوداد شاد فرماتے إلى : "جو مك لامول كو طرح طرح ك اوباشول اور سفاول اوربد زبان او كول سے واسط يرتاب اس كية النام اعلى ورجه كى اخلاقي قوت كامونا ضروري ب- تاكه ان مي طيش نفس اور مجنونانہ جوش مدانہ مواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ یہ نمایت قابل شرمبات ے کہ ایک مخص خداکادوست کملا کر مجر اخلاق رزیلہ میں گر فرار ہواور درشت بات کاذرہ بھی

متحمل نہ ہو سکے جو امام زماں ہو کر الیمی پکی طبیعت کا آد می ہو کہ اد ٹی اد ٹی بات میں منذ میں ، مخصل نہ ہو سکتا۔'' \* جھاگ آتا ہے۔ آتکھیں نیلی پلی ہو جاتی ہیں۔وہ کسی طرح امام الزمان شہیں ہو سکتا۔'' (ضرورت الامام ۵ مزائن م ۵ مرے ۴۳)

" تجربہ بھی شمادت دیتا ہے کہ بد ذبان او گوں کا انجام اچھا نہیں ہو تا۔خدا کی غیرت اس کے ان پیاروں کے لئے آخر کوئی کام د کھلادیتی ہے۔ پس اپنی ذبان کی چھری ہے کوئی بدتر چھری نہیں ہے۔ " (فاتمہ چشر معرفت س ۱۵ نزائن جسم س ۲۸ س ۲۸ س) ۲۸ س

میں سمجھتا ہوں کہ لا ہوری مرزائی 'مرزا قادیانی کی شمادت کورد نہیں کر سکتے۔ پس جب دہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ کی حالت میں نفس پر قادد نہ رکھ سکے وہ امام الزماں نہیں ہو سکتا تو میں کس طرح مرزا غلام احمہ قادیانی کو مجدد تشکیم کرلوں جنہوں نے ایے مخالفین کو اعلانیہ طور پر گالیاں دی ہیں ؟۔

ناظرین ہے التماس ہے کہ وہ خود ان گالیوں کو پڑھ کر فیصلہ کرلیں کہ جس مخض کے قلم ہے الی نازیللا تیں سر زد ہو سکیل وہ کس نتم کے اخلاق کامالک تھا؟۔

جب مرزا قادیانی کی خودائی حالت سے تھی کہ اپنے مخالفین کو ذریة البغایا ولد الحرام اور جنگلی سور کے القاب سے یاد کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عام مسلمانوں کی کیاا خلاقی اور روحانی اصلاح کر سکے ہوں گے ؟۔

او حویشت گر است کر ا دہبری کند مرزا تادیائی ہے پیشر بھی اس امت میں مجددین گزرے ہیں اور ان کی کائیں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کرجائے کی جگہ اس سم کی فخش بیائی اور بد زبائی نظر نہیں آئے گی۔ امام رازی امام غزائی امام اس تیمیہ مجدد الف ٹائی شاہ ولی اللہ " سیدا حمد صاحب " مولانا محمد قاسم صاحب " کی نے اپنے مخالفین کو بخریوں کی اولادیا جنگلی سور اور ان کی عور تول کو کتیاں نہیں قرار دیا۔ یہ شرف صرف چود هویں صدی کے مجدد کے لئے مقدر تھا اور بلاشیہ اس صفت میں کوئی مخض ان کا شریک نہیں ہے۔

## معيار پنجم اعلائے كلمته الحق

پانچویں شرط جس کابیا جانا ضروری ہے۔ اعلائے کلمتدالحق ہے۔ مجدد میں اس قدر
اخلاقی جرات ہوئی چاہئے کہ جسبات کووہ حق سمجھتا ہو یا جوبات ظاہر کرنی ضروری ہویا جس امر
کے اظہار کا اے حکم دیا گیا ہو۔ اس کے اعلان 'اظہار اور اشتہار میں وہ کسی طاقت ہے خوف نہ
کھائے۔ اگر وہ اس صفت ہے عاری ہے تو نہ نیاست رسول اللہ علیہ کا حق ادا کر سکتا ہے نہ امت
کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تمام اولیاء 'صلحاء 'آئمہ بدئی اور بزرگان دین اس صفت ہے متصف
تھے۔ امام ابع صفیفہ 'امام احمد بن صبل 'امام ابن تھیہ 'کام شافعی 'مجد دالف ٹائی ' سیدا جمد صاحب
رائے بر میلوگ ان خاصان خدا کے سوان کے حیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اعلائے کلمتہ الحق
میں انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ حتی کہ حکومت کی و حسکیاں اور سختیاں بھی ان کے بائے
بین انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ حتی کہ حکومت کی و حسکیاں اور سختیاں بھی ان کے بائے
برداشت کی مگر جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے اس کے اعلان اور اظہار سے باز نہ آئے۔ مامون
برداشت کی مگر جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے اس کے اعلان اور اظہار سے باز نہ آئے۔ مامون
عباس کی تمام سطوت شاہائہ ایک طرف تھی یہ اللہ کا بھ والیہ طرف تھا۔ یکی وجہ ہے کہ آئ

مقام جرت ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں یہ صفت نظر نہیں آتی۔ آپ پہلے عجد دہیں جس نے اس زریں اصول کو جو کھر سے اور کھوٹے میں امتیاز کرتا ہے بالائے طاق رکھ دیا اور گور داسپور کی عدالت میں اعلائے کلمند الحق سے مجتنب رہنے کا تحریری اقرار نامہ باضابطہ طور پر داخل فرمایا۔

جس کو ہم پیچھے نقل کر چکے ہیں۔ (قار نمین ایک باراس کو پھر پڑھ لیں) حق وصدافت کی خاطر خاصان خدانے ہمیشہ تکالیف بر داشت کی ہیں۔ ذیل میں ان لوگوں کی مثالیں درج کی جاتی ہیں جن کو مرزا قادیانی اپنے سے کمتر اور فروتر سیجھتے تتے : ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ستر اط (وفات ۹۹ سق م)اس تحکیم پر حکومت وفت نے یہ الزام لگایا تھا کہ تم امتیہ منز (بونان کا مشہور شر) کے نوجوانوں کے اخلاق خراب کرتے ہو۔اس لئے یا تو اپنے مسلک کی تلقین سے باز آجاؤیا موت تبول کرو۔ تکیم موصوف نے زہر کا پیالہ پیٹا گواراکیا لیکن معافی طلب نہ کی۔

السسس حفرت الم حمین سید الشهداء 'یزید نے آپ کو تھم دیا کہ میری میدی کرواور میری خلافت کو تشلیم کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک فاس کی بیعت نہیں کر سکتالور جوخلافت خلاف تصوص قر آئی ہواہے تشلیم نہیں کر سکتا۔ جان دیتا آسان ہے لیکن عفیر کے خلاف عمل کرناد شوار ہے۔ چنانچہ آپ نے کربلا کے میدان میں اس شان سے جان دی کہ ابتدائے آفر بنش سے تااین دم یہ واقعد اپنی نوعیت کے لحاظ سے عدیم المثال ہے۔

جمتہ الاسلام علیم امت صاحب دولت لازوال علامہ فقید الشال سر محمد اقبال نے گھر مر مر مدی یعنی رموز پخودی میں فلسفہ شمادت حسین نابیں الفاظ رقم کیاہے:

جوں خلافت رشته از قرآن گسیخت
حریت راز ہر اندر کام ریخت
خاست آن سرجلوه خیر الامم
جوں سحاب قبله باران درقدم
برزمین کربلا بارید و رفت
لاله درویرانه ہا کارید و رفت
تاقیامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ایجاد کرد
بہر حق در خاك وخون غلطیده است
بہر حق در خاك وخون غلطیده است
مد عائش سلطنت بودے اگر

دشمنان جوں ریگ صحرا لا تعد دوستان ادبه یزدان بم عدد سر ابرابیم واسماعیل بود يعنى آن اجمال راتفصيل بود عزم اوچوں کو ہساراں استوار وكامكار وتند سير بائدار تیغ بہر عزت دیں است ویس مقصد اوحفظ آثين است ويس ماسوا الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعونے سرش افگندہ نیست خون اوتفسير اين اسرار كرد ملت خوابیده رابیدار کرد تيغ لا چوں از مياں بيروں كشيد از رگ ارباب باطل خون کشید

نقش الا الله برصحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت رمز قرآن از حسين اموختيم زآتش اوشعله با اندوا ختيم شوكت شام وفر بغداد رفت سطوت غر ناطه بم ازياد رفت تار ما از زخمه اش لرزان بنوز تازه ازتكبير او ايمان بنوز

اے صبا اے ہیك دور افتاد گان اشك ماہد خاك باك اورساں واضح ہوكہ مرزا قادیانی اہے آپ كواس مرد خود آگاہ ہے ہی اعلی اور ارفع قرار ویتے ہیں۔ چنانجہ فرماتے ہیں:

> کریلا ایست سیریر آنم صد حسین است در گریبانم

(زول المع ص ٩٩ مخزائن ص ٧ ٤ من ١٨)

لہذاآگر ہم ان سے سیدالشہداء امام حسین کی قربانی سے افضل اور مرتر قربانی کے متوقع ہوں توبے جانبیں ہے:

السسسالم احمدی طنبل امون عبای طیفہ بغداد نے آپ کو حکم دیا کہ قر آن جید کو مخلوق تسلیم کرواور اس عقیدہ کا اعلان کرو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے ڈر کر اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کئے کے لئے تیار نہیں ہوں خواہ کلمتہ الحق کی پاواش میں مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ بر داشت کرنی بڑے۔ مامون نے آپ کو طرح طرح کی اذبیتیں پہنچا کیں لیکن آپ کے یائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔

سسسلم المن تقرير آپ کو بھی اعلائے کلمت الحق کی پاداش میں محبوس کر دیا گیا اور قید خاند ہی میں آپ کی وفات ہو کی لیکن آپ نے اپنے صمیر کے خلاف حکومت سے معافی طلب نہیں کی۔

۵ .....عبد والف ثاني في جيل خانه جانا گواد اکياليكن اعلائے كلمت الحق مصادر آئے۔

٧ ...... سيد احمد صاحب رائے بريلوئ نے اعلاعے كلمت الحق كى ما پر بالا كوث كے ميدان ميں جام شادت نوش كيا۔

عجدو صدی چیارد ہم کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے۔ اس پر حاشیہ آرائی کی کوئی

ضرورت نمیں۔ مرزا قادیانی کے متبعین ان کو آنخضرت ختی مرتبت علیہ کابروز کا مل بلحہ ان سے بھی بڑھ کر آن مجید میں مرقوم ان سے بھی بڑھ کر یقین کرتے ہیں۔ آنخضرت علیہ کے متعلق قرآن مجید میں مرقوم ہے:" بلغ ما افذل المدك" یعنی اے رسول جو کچھ تیری طرف بذریعہ و حی ماذل کیا جائے اسے متدول تک پہنچادے۔

" ولو كره المشركون ، "خواه وه مشركين كونا كوارى كول نه مول. مرزا قادياني و عي والهام ك مدعى تقد جنانيد فرمات بين:

آنچه من بشنوم زوحی خدا بخدا پاك دانمش زخطا بمچو قرآن منزه اش دانم زخطاباً بمیں است ایمانم

(نزول المحص ٩٩) خزائن من ٧ ٤ من ١٨)

اور بیبات محتاج بیان نہیں کہ وی والهام ای لئے نازل کیا جاتا ہے کہ اے تلوق خدا تک بنچایا جائے گئیں تعجب کہ مرزا قادیائی نے وی کمشنر کے حکم کو خدا تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دی اور کمیان حق کا قرار کرلیا۔ یہ تاویل بھی موجب تسکین نہیں ہو سکتی کہ اب خدا تعالیٰ کی سنت بدل گئی کیونکہ قرآن مجید فرما تا ہے: "ولن تجد لسنة الله تبدیلا ."

## معیار ششم : حربیت آموزی

یہ بات بھی مجدد کے فرائفن میں داخل ہے کہ وہ اپنی قوم کو جس کی اصلاح کے لئے وہ مبعوث ہوتاہے حریت کا پیغام دے کیو نکہ قوم زندہ ہمیں ہو سکتی جب تک حریت کا صور بلند آہنگی ہے نہ چھو تکا جائے۔ قرآن مجید تواسلام اور غلامی کو دومتضاد چیزیں قرار دیتا ہے اور صاف لفظوں میں اعلان کر تاہے :"اختم الاعلون ان کلتم مؤمنین ، "لینی غالب آنے کے لئے مومن ہونا شرطہ اور مومن وہ ہے جس میں حریت افوت اور مساوات ہے اوصاف ثلاث کا کی طور ہے یائے جا کمیں۔ مرزا قادیانی کا دعوی ہے تھا کہ میں مسلمانوں کو "

مومنین قانتین "بنانے کے لئے مبعوث ہوا ہول۔

لہذاایک طالب حق بجاطور پران ہے درس حریت کی تو قع کر سکتا ہے۔ لوگ مومن نے یا نہیں ہے توبعد میں دیکھا جائے گا پہلی چیز تو ہے ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم میں حریت کا پیغام بھی شامل ہے یا نہیں۔

واضح ہوکہ یہ صفت مرزا قادیانی کی تعلیم میں گوگر داحمر کا تھم رکھتی ہے۔ دعویٰ تو مجد دیت ہے بھی پردھ کر نبوت در سالت کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

> آنچه داد است بر نبی راجام داد آن جام را مرابه تمام

(نزول المنح ص ٩٩ منزائن ص ٧ ٤ ٣ ج ١٨)

کیکن وہ جام اس مئے ناب ہے بالکل خالی ہے۔ اس میں جو چیز بھر ی ہوئی ہے وہ یثر فی نہیں باعد لندنی ہے جس کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں:

> قدحے خرد فروزے که فرنگ داد مارا ہمه آفتاب لیکن اثر سحر ندارد

مر ذا قادیانی نے مسلمانوں کو درس حریت دینے اور ان کے مردہ قالب میں روح پھو تکنے کے لئے جو کوشش فرمائی اس کا ندازہ ذیل کے اقتباسات سے خوبی ہو سکتا ہے:

ا ۔۔۔۔۔۔۔ "اس ستر ہر س کی مدت میں جس قدر کتابیں میں نے تالیف کیں ان سب میں سر کار انگریزی کی اطاعت اور جمدر دی کے لئے لوگوں کو تر غیب دی اور جماد کی ممانعت کے بارہ میں نمایت مؤثر تقریریں تکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کرائی امر ممانعت جماد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لئے عربی اور فارس میں کتابی تالیف کیں جن کی طباعت اور اشاعت پر ہزار ہاروپیے خرج ہوئے اور وہ تمام کتابی عرب اور بلاد شام اور روم اور مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔۔۔۔۔۔۔ اگر میں نے یہ اشاعت گور نمنٹ برطانیہ کی کئی خیر خوائی سے نہیں کی تو جھے الی کتابی بلاد اسلامیہ میں شائع

مجبوعه اشتهادات م ۲۱٫۶ ۳)

۵ ......... " بھر میں بوچھتا ہوں کہ جو پھھ میں نے سر کار انگریزی کی امد او اور حفظ امن اور جفظ امن اور جمادی خیالات کے روکنے کے لئے برابر سترہ سال تک پورے جوش سے "پوری استقامت سے کام لیا کیااس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت وراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف میں کوئی نظیر ہے۔ ؟ "

(الآب البريس ٨ الزائن ص ٨ ج ١٠ المتناد مورد ١٠ متبر ١٠٨٥) يد سعادت تو مي موعود (مرزا تادياني) ك حصد على مقدر بو يكل متى دوسرا

اس ميس كس طرح شريك مو مكما تها؟ - ايس كاراز دو آيد ومردار چنيس كنند! ٣...... " بل چ چ کتا ہول کہ ایک محسن کی بد خواہی کر ناحر امی اور بد کار آد می کاکام ہے۔ سومیر اند بہب جس کو میں باربار ظاہر کر تا بول میں ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں ا یک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو ... سووه سلطنت حکومت برطانیه به " (شادت القرآن ص ۴ نزائن ص ۸۰ سر۲) ے ......ان کے (والد مرزا قادیانی) انتقال کے بعد یہ عاجز (مرزا قادیانی) و نیا کے شغلوں سے نکلی علیمدہ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف مشغول ہوااور جھے سے سر کارانگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ عقی کہ میں نے پیاس ہزار کے قریب کتابی اور رسائل اور اشتهارات چھپواکر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے کہ ........ ہر مسلمان کافر ض ہونا جائے کہ گور نمنٹ انگریزی کی بچی اطاعت کرے۔" (ستاره تيمريه م ۳ نخزائن م ۱۱۸ج ۱۵) ٨......... " ميں نے ٢٢ سال ہے اپنے ذمہ بيہ فرض کر ر کھا ہے کہ اليي کٽائيل جن میں جہاد کی ممانعت ہواسلامی ممالک میں ضرور بھیج دہاکر تاہوں۔'' (تحريز مرزا قادياني ٨ انومبر ١٩٠١ء مندرجه تبلغ رسالت ج٠١٥ ٢٦ مجموعه اشتبارات م ٣٨٣ ت ٣) ٩..... بين اينة اس كام كونه مكه بين احجى طرح جلا سكتا بيون نه مدينه بين نه روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں محراس گور نمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا كريا بول\_" " (اشتهار مر زا قادياني مور ند ٢٢ مارچ ١٨٩٤ء مندرجه تبيخ رسالت ٦٥ ص ٩٩ ، مجنوعه اشتهارات ٠٠..... "بار باب اختيار ول يس بير بھي خيال گزر تا ہے كه جس كور نمنث كى

۱۰ ------ "بار ہاہے اختیار ول میں یہ بھی خیال گزر تاہے کہ جس گور نمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری کی نیت ہے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جماد اور گور نمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر و نیا میں شائع کیس اور کافروغیرہ اپنام رکھوائے ای گور نمنٹ کواب تک یہ بھی معادم نہیں کہ ہم ون رات کیاخد مات انجام وے رہے ہیں۔ "

(اشتمار مر زا قادیانی ۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء مندرجه تبلیغ رسالت یج ۱۰ ص ۴۸ مجموعه اشتمارات ص ۴۵ ۲۸ س.۳۳)

اا الله المحاره برس کی معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے سلسلہ المحاره برس کی تالیفات کو جن میں بہت می پرزور تقریریں اطاعت گور نمنٹ کے بارہ میں ہیں بھی ہماری علور نمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھااور کئی مرتبہ میں نے یاد ولایا مگر اس کااثر محسوس نہیں ہوا۔ "(در خواست مرزا تادیانی صور نواب لفظیننٹ کورز بمادر بنجاب مندرجہ تیلنے رسالت جے س اا مجود اشترارات س سانے ")

۱۱ سسسس مرجمے نمایت تعب ہے کہ ایک کور میں میں منون نمیں کیا گا۔

السسسس کی معزز افسروں کی نبیت حاصل ہے جو میں ایسے الفاظ نمیں پاتا جن میں اس اخلاص کا اندازہ بیان کر سکوں۔ اس کی مجت اور اخلاص کی تحریک ہے جشن جو لی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصرہ ہندوام اقبالما سے نام سے تالیف کر کے جناب حمدوحہ کی خدمت میں بطور درویشانہ تخد کے ارسال کیا تھااور جمجھے قوی یقین تھا کہ اس کے جواب سے جمعے عزت دی جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سر فرازی کا موجب کے جواب سے جمعے غزت دی جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سر فرازی کا موجب ہوگا۔ سسسس مکر جمعے نمایت تعجب ہے کہ ایک کمئ شاہانہ سے بھی میں ممنون نمیں کیا گیا۔"

۱۳ ......... و قیصره بهند کی طرف سے شکریہ۔ یہ ایبالفظ ہے جو چیرت میں وال اسے۔ کیو نکہ میں ایک گوشہ نشین آدمی ہوں اور ہر ایک قابل پندخد مت سے عاری اور قبل از موت اپنے تیس مرده سجھنا ہوں۔ میرا شکریہ کیسا؟۔ سوایسے الهام متشابهات میں سے ہوتے ہیں۔''

(البشر کاج اس ، ۵ اند کروس اس سطیع ۳ اضیر تریان القلوب نبر ۴ عاشیه خزائی ۱۵ اس ۵۰ سه ۱۸ ساسس ۱۵ ساس ۱۵ ساسس ۱۳ ساسس ۱۵ ساسس ۱۳ قرین مصلحت ہے کہ سر کار انگریزی کی خیر خواہی کے لئے ایسے باقعم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جا کیں جو در پردہ اپنے دل میں بر کش انڈیا کو دار الحریب قرار دیتے ہیں سسست ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گور نمنٹ حکیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک کمکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی سساور ایسے لوگوں کے نام وید و نشان یہ ہیں۔ "رخ ریم زا تادیاتی مندرجہ تبلیخ ریالت ۵۰ س) اور ایسے لوگوں کے نام وید و نشان یہ ہیں۔ "رخ ریم زا تادیاتی مندرجہ تبلیخ ریالت ۵۰ س) اور ایسے لوگوں کے نام وید و نشان یہ ہیں۔ "رخ ریم زا تادیاتی مندرجہ تبلیخ ریالت ۵۰ س) اور ایسے لوگوں کے نام وید و نشان یہ ہیں۔ "رخ ریم زا تادیاتی مندرجہ تبلیخ ریالت ۵۰ س) ا

ان اقتباسات کوپڑھ کر شخ سعد گرکا یہ شعر بے اختیار ذبان پر جاری ہوگیا:
گروزیں از خدا بترسیدے
ہمچناں کن ملک مالک بودے
مجدد صدی چارد ہم کی تعلیم کے اس پہلو پر پچھ لکھنا چا ہتا تھا گر عافظ نے یہ کہ قلم روک دیا:

آن راز که سینه نهانست نه وعظ است بردارتوان گفت به منبرنتوان گفت معیار جفتم: قبولیت وعا

یہ بھی ایک آسان صورت ہے جس کی مدد سے مدعی مجددیت کو پر کھا جاسکتا ہے کہ اس کی دعائیں کس قدر قبول ہوئی ہیں ؟۔ یعنی روحانیت کے لحاظ سے کیا مرتبدر کھتا ہے ؟۔

افسوس که مرزا قادیانی کی اکثر و پیشتر پیشگوئیاں غلظ نگلیں اور جس معاملہ کو یا جس پیشگوئی کو انہوں نے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا اس میں تو انہیں بقینا ناکا کی ہوئی۔ اسسسسہ محمدی دیگم والی پیشگوئی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میر کی موت آ جائے گی اور یہ پیشگوئی پوری نہ ہوگی۔ مقام عبرت ہے کہ مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں بعارضہ اسمال مرگیا اور یہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔

دوشنبه فرزند ولبعد گرامی ار جمند مظر الاول والآخر مظر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء ( یعنی اس فرزند ولبعد گرامی ار جمند مظر الاول والآخر مظر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء ( یعنی اس فرزند كانزول گویا خود خدا تعالی كانزول بوگا) بهم اس بیس از بینی روح داشتارات م ۱۰۰۵ می بعود اشتارات م ۱۰۰۱ می بعود اشتارات م ۱۰۰۱ می دوسر کی بیدوی ( نفر ت بیال دیم مرزا قادیانی کی دوسر کی بیدوی ( نفر ت جمال دیم می عامله تغیین -

نجسس چندروز کے بعد بھٹی لوگوں نے جو قادیان کے باشند سے سے مشہور کیا کہ ڈیڑھ ماہ کاعرصہ گزرا ہے کہ مرزا قادیانی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ اس پر مرزا قادیانی نے گھر میں لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ اس پر مرزا قادیانی نے کھماکہ: "ہم اعلان کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ۲۲ مارچ کھر میں کوئی لڑکا بڑز پہلے دولڑکوں کے جن کی عمر ۲۰٬۲۰ سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوالیکن ہم جائے ہیں کہ ایسالڑکا ہموجب وعدوالی نوبرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔"

(تبخیرسالت جاس ۱۷ مجود اعتدارات س ۱۱ می ۱۷ مجود اعتدارات س ۱۱ می ۱۷ می دو اعتدارات س ۱۱ می ۱۱ می دو است بهت طویل ہے۔

اس عرصہ دراز میں توکوئی نہ کوئی لڑکا ضرور جی پیدا ہو جائے گاس کے جواب میں مر ذا قادیائی نے کھاکہ: ''آج ۱۸ می ایک ۱۸ می میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل کیا کہ ایک لڑکا بہت جی قریب ہونے والا ہے جوائیک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا ( یعنی گو ماہ سے تجاوز نہیں کر سکتا ( یعنی ثو ماہ سے تجاوز نہیں کر سکتا ( ایعنی تو ماہ سے نام ایک لڑکا ایمی ہونے والا ہے۔ " ( تبلغ رسالت جاس ۵۵ مجود اشتدارات سے ۱۱۵)

ه ...... فداکا کرنااییا ہوا کہ چندروزبعد بینی مئی ۱۸۸۱ء میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی پیشگوئی کو جھوٹا کرد کھایا۔ بجائے لڑے کے لڑکی پیدا ہوئی جس کانام عصمت بی مرزا قادیانی کی پیشگوئی کو جھوٹا کرد کھایا۔ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی جس کے ایمی ایوسی اور کھا میں اور استمزاء کی ایک الی اسرائشی کہ جس نے ملک میں ایک بداعتقادوں اور د شمنوں میں بنی اور استمزاء کی ایک الی اسرائشی کہ جس نے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کردیا۔۔۔۔۔۔۔۔ حضور نے بدر بعد اشتمار اور خطوط اعلان فرمایا کہ وحی اللی میں یہ تمیں

بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو بچہ کی امیدواری ہے تو یک وہ پسر موعود ہوگا۔"

(سيرت المدى حدول ص ٢٠ اروايت نبر ١١٦)

و المسایک سال کے بعد مرزا قادیانی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جے انہوں نے پیر موعود قرار دیا۔ چنانچہ اس کی ولادت کے موقع پر انہوں نے یہ اشتہار شائع کیا۔ "اے ماظرین میں آپ کوبھارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۱۸ اپریل ماظرین میں بیشگوئی کی تقی ۔۔۔۔۔۔۔ آج لا ازیقعدہ ۴ مساھ کے اگست کے ۱۸۸ میں رات کا بھی کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔"

(تبلغ رسالت ج اص ٩٩٠٥٠١ مجويه اشتمارات ص ١٣١٥)

ز ............ الین الله تعالی کی قدرت دیکھئے کہ یہ مولود مسعود اور پسر موعود ایک بی سال کے بعد والدین کو داغ مفارقت اور مسلمانوں کو درس عبرت دے کر متاریخ ۴ نومبر ۱۸۸۸ء کواپنے فالق حقیقی ہے جامل دولس پھر کیا تعاملک میں ایک طوفان عقیم برپا ہو گیا ............ اور یہ یقی بات ہے کہ اس واقعہ پر ملک میں ایک سخت شور اٹھا اور کی خوش اعتقادوں کو (اس پیشگوئی کے غلط نگلنے ہے راقم مضمون) ایباد ھکا لگا کہ وہ پھر نہ سنبھل اس حقادوں کو (اس پیشگوئی کے غلط نگلنے ہے راقم مضمون) ایباد ھکا لگا کہ وہ پھر نہ سنبھل سنبھل

ح ........... اگرچہ: "حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے لوگوں کو سنبھالئے کے لئے اشتماروں اور خطوط کی بھر مار کردی اور لوگوں کو سمجمایا کہ بھی نے بھین ظاہر منیں کیا تھا کہ یکی وہ لڑکا ہے ..... لیکن اکثروں پر مایوسی کا عالم تھا اور مخالفین بیں تو پر لے درجے کے استمزاء کا بوش پایا جاتا تھا۔ " (سیرت المدی ص ۲۰۱ حسد ول رواحد نبر ۱۱۱)

نوٹ : ناظرین!اشتمار خوشخری کودوباره طاحظ فرماکیں۔ چه دلاور است دردے که بکف جراغ دارد!

ط .....اس کے بعد مرزا قادیانی نے پسر موعود کی آمد کا انتظار نہ خود کیا نہ لوگوں کو دعوت دی۔ "اس کے بعد بھر عامتہ الناس میں پسر موعود کی آمد آمد کااس شدومہ (سيرت المهدي حصه اول ص ٤٠ اروايت ١١٦)

ہے انتظار نہیں ہوا۔''

ہارے خیال میں حقیقت آشکار ہوجائے کے بعد اس انتظار کی ضرورت بھی باقی مہیں رہی تھی

ی ..... اب صرف ایک سوال ماتی ہے وہ پیر موعود جس کے نزول کو خدا کانزول قرار دیا گیاتھاک آیااوراگر نہیں آیا تو نہ آئے گا۔ ہم لوگ اس کے منتظرر ہیں یانہ ؟۔ نوٹ :اس پسر موعود کی ایک شناخت الهام اللی میں پیدہائی گئی تھی کہ وہ تمن کو عار کرنےوالا ہوگا۔اس کے متعلق مرزا قادیانی کی دیدی کی دولیت ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے: '' بہان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے کاموں میں بھی کیسا اختاء ہوتائے (غالبًا اسی وجدے اکثر پیشگو ئیاں صحح نہیں نکلیں) پسر موعود کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہو گا مگر . ہمارے موجودہ سارے طوے ہی کسی شرکسی طرح تین کوچار کرنےوالے ہیں۔ چنانچہ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ میاں (حضرت خلیفة المسم ثانی) کو تو حضرت صاحب نے اس طرح تین کوچار کرنے والا قرار دیا کہ مرز اسلطان احمد اور فضل احمد کو بھی شار کر لیااور پشیر اول متوفی کو بھی۔ مہیں (راقم الحروف) اس طرح پر کہ صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور بشیر اول متونی کو چھوڑ دیا۔ شریف ایم کواس طرح پر قرار دیا کہ اپنی پہلی بیدی کے اڑے مرزا سلطان اجمد اور فعنل احمیہ چھوڑ دیے اور میرے سارے لڑے زندہ اور متوفی شار کر لئے اور مبارک احد کو اس طرح پر کہ میرے صرف زندہ لڑے شار کرلتے اور بشیر اول متوفی کو (سیریت المهدی حصیه اول م ۳ ئه روایت نمبر ۹۲ مولفه صاحبز ادوبیتیم احمر قادیانی) چھوڑ دیا۔

ما ظرين إديكها آب في تين كوچار كرف والا چكر!

درد دل سے ٹوٹنا ہوں میرا کس کو درد ہے۔ یوں بھی لفظ ورد جس پہلو سے الثو درد ہے

کیا آپ کواب بھی اس المام کی صداقت میں کھے شک ہے؟۔ ( نیز اس سے توہر

لڑکا تین کو چار کرنے والا ہوا۔ جس پسر موعود کو تین کو چار قرار دینے والا ہو گا بتایا اس کی خصوصیت مذر ہی۔ پھر الهام تین کو چار کرنے والاً چہ معنی دار د)

سسسس اپنی عمر کے متعلق مرزا قادیانی نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ تیری عمر ۸۰سال کی ہوگ۔ چندسال کم یا چندسال نیادہ۔ (سراج منیرس ۱۵ منزس ۵ من من آئی ۱۲)

اس قتم کی مجائش ہر جکہ نظر آتی ہے۔ ی ہے کہ عقلند آدی DEFINTE

تہیں ہو ت**ا۔** 

کیکن مقام عبرت ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کی عمر ۲۸یا۲۹ سال سے زیادہ منیں ہوئی۔ حالا تکہ وحی اللی کی روسے کم از کم ۵۷ یا۲۷ سال کی ہوئی چاہئے تھی۔ ہمیں مرزا قادیانی کاسال ولاوت اور سال وفات دونوں معلوم ہیں۔اس لئے ہماری معلومات صحیح ہیں اور مرزا قادیانی کی پیشگوئی غلاہے۔

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''میری پیدائش ۸۳۹ او یا ۱۸۳۰ و میل سکھوں کے آثری وقت میں ہو کی اور میں ۷۵۸ او میں سولہ پر س یا متر ہو میں بر س میں تھا۔'' ('کاب البرجة عاشیہ س ۲۲۱ نوائن عاشیہ س تا ۷۲ نوائن عاشیہ س تا ۱۵۳۲ نوائن عاشیہ س تا ۱۵۳۲ نوائن عاشیہ س تا کہ ان تا

مرزا قادیانی کی وفات ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو ہوئی۔ لہذالان کی عمر ۲۸یا ۲۹سال سے زائد شیں ہوسکتی۔

سسسر مرزائے ۱۸۹۳ء میں ڈپٹی عبداللہ آگھم سے بمقام امر تسر مناظرہ کیا جو جنگ مقدس کے نام سے مشہور ہے چو نکہ مرزا قادیانی میحی فد بہب سے کماحقہ واقف شہ سے اس کے ولائل کے لحاظ سے فریق ان پر غالب نہ آ سکے۔ مجبوراً جلسہ کے اختام پر پیشگوئی کہ آ تھم نے عمداحق کو چھپایا ہے اس کئے پندرہ ماہ تک (دسمبر ۱۸۹۳ء تک) ہویہ بین گرایا جائے گالیکن خداکی قدرت کہ آ تھم کی وفات کے ۲جولائی ۱۸۹۹ء کو جوئی اور پیشگوئی غلط تکل۔ جوری خوری ۱۹۹۰ء سے محاسب کے فرمرزا تادیانی نے اعلان کیا کہ جنوری ۱۹۹۰ء سے

لے کر دسمبر ۱۹۰۲ء تین سال کے اندر میری صدافت کے لئے خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشان ضرور ظاہر کرے گا۔ آگر ایبانہ ہوا تو میں اپنے وعویٰ میں سچا نسیں ہوں لیکن افسوس کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔

۲ ....... مرزا قادیائی نے طاعون کو اپنا تائیدی نشان قرار دیا تھا اور لکھا تھا کہ میرے مرید اس دباسے محفوظ رہیں گے اور ایبا ہونا قرین مصلحت بھی تھا کیونکہ طاعون عذاب اللی تعااور عذاب ہمیشہ مکرین پر بازل ہوتا ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ اس عذاب اللی خداب کے تخت گاہ قادیان کو بھی نہ چھوڑ ااور مخملہ اور لوگوں کے ایڈ یئر اخبار بدر کا بھی اس مرض میں انتقال ہوا۔

سسس مرزا قادیانی نے (چشمہ معرفت ص ۳۲۱ مخرائن ص ۳۳ ۵ ۲۳ کیم دست میں ۳۳ کھیں کے ۲۳ گھیں ) ڈاکٹر عبدا کیم خان مرحوم کے متعلق تکھا: "ہاں! آخری دشمن ڈاکٹر عبدا کیم پیٹیگوئی کی ہے کہ میں (مرزا قادیانی) اگست ۱۹۰۸ء تک مرجاؤں گا۔ میں اس کے مقابلہ میں پیٹیگوئی کر تا ہوں کہ وہ ڈاکٹر موصوف میری (مرزا قادیانی کی) زندگی میں مرجائے گالور میں محفوظ رہوں گا۔ "کین مقام عبرت ہے کہ مرزا قادیانی این سابق مرید کی پیٹیگوئی کے مطابق اگست ۱۹۰۸ء سے پہلے فوت ہوگے اور ڈاکٹر صاحب ۱۹۲۱ء تک زندور ہے۔

۸....... ۱۹۰۵ بریل ۱۹۰۵ کو مرزا قادیانی نے ایک اشتمار شائع کیا جس کانام مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری نیملہ تھااس میں مرزا قادیانی نے لکھا''یااللہ! مجھ میں اور مولوی ثناء الله میں سپافیصلہ فرمااوروہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفعد اور کذاب اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھا لے۔ اے اللہ! اگر میں ایساہی مفتری اور کذاب ہوں جیسا کہ مولوی ثناء اللہ میرے متعلق اپنے اخبار میں لکھتے رہتے ہیں تو مجھ کوان کی زندگی ہی میں مال کی دیے اس کو خوش کردے۔" ہی میں ہلاک کردے اور میری موت سے ان کواوران کی جماعت کو خوش کردے۔"

مرزا قادیانی کی بید وعاجناب باری میں قبول ہوگئی اور ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو ان کے صادق یاغیر صادق ہونے کا بمیشہ کے لئے فیصلہ ہوگیا۔

مرزا قادیانی کی طرف ایک ہی دعا قبول ہو کی اور وہ بھی مرزا قادیانی کو کاذب قرار کئے۔

معيار مشم : مجدد و نيادارنه مو

آٹھوال معیار مجدو کی شاخت کا یہ ہے کہ اس کی زندگی علا کق دنیوی ہے بیسر پاک وصاف ہو یعنی اس کی زندگی علا کق دنیوی ہے بیسر پاک وصاف ہو یعنی اس کی زندگی ایسی ہو لوٹ ہو کہ عیش پبندی 'ونیا طبی 'تن آسانی اور خود بیسندی کا شائبہ بھی نہ پایا جائے۔ باہمہ ہو و لے ہمہ ہو 'ونیا ہیں رہتا ہو مگر دنیاوی معاملات ہیں سر وکار نہ رکھتا ہوں۔ اس کی توجہ تمام تراصلاح است پر مرکوز ہو۔ اس کے حاشیہ نشین لازی طور ہے اس کی شان استغناء کے معترف ہوں اور اس کی زندگی ہیں کوئی بات انبی نظر نہ آئے جس کو وہ دنیا طبی ہے منسوب کر سیس۔ مالی مناقشات ہے اور روپے پینے کے معاملات ہے اس کا وامن کیسر پاک ہو۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے اس بات کا اقرار کریں کہ وہ زاہدانہ اور عابد انہ زندگی ہر کرتا ہے۔ زخارف و نیوی کی اس کی نگاہ میں مطلق کوئی قدر و قیت نہیں۔ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے۔ وہ اب ذرے نبیت ہو۔

مجھے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں یہ رنگ نظر خمیں آتا اور دنیا طلبی کے اعتراض ہے ان کا دامن پاک نمیں ہے۔ جولوگ ان کی خدمت میں رات دنباریاب تھے جن کے سامنے ان کی زندگی کے تمام پہلو موجود تھے ان کی شہادت مرزا قادیانی کے خلاف پائی جاتی ہے۔ جس کی تفصیل ذیل میں درج کر تا ہوں:

الف ...... ڈاکٹر عبدا تھکیم خان مرحوم مرزا قادیانی کے مریدان باصفایس سے سے ۔ جب انہوں نے مرزائیت پرجو لیکچر انہوں میں اپنے ترک مرزائیت پرجو لیکچر انہوں نے دیئے ان میں لوگوں کو ہتایا کہ میں مرزا قادیانی کی خدمت گزاری کو اپنی سعادت

تصور کیا کر تا تھا۔ میرے بروایک خاص خدمت یہ تھی کہ میں ہر ماہ ایک تولہ مشک خالص بہم پنچایا کروں جو ساٹھ سر روپ تولہ وستیاب ہوتی تھی اور عکیم نورالدین قادیانی کے مشورہ ہے ایک یا قوتی تیار کیا کر تا تھا جے مرزا قادیائی استعال کیا کرتے تھے۔ بٹالہ سے روزانہ سوڈے کی یہ تلیں اور برف مرزا قادیانی کے لئے جاتی تھیں۔ خوردونوش میں بھی بہت تکلفات کود خل تھا۔ ان چیزوں سے مریدوں کا بدر لئے روپیہ صرف ہو تا تھا۔ ایک دن جبکہ میں یا قوتی تیار کر رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے نبی کریم علیا کی غذا تو بالکل سادہ ہوتی تھی۔ مرزا قادیائی وی کی الرسول ہونے کا کرتے ہیں لیکن تعدم دوسی کا یہ عالم ہے ؟۔ جب میں نے اپنایہ شبہ مرزا قادیائی خدمت میں چیش کیا تو پہلے انہوں نے نرمی عالم ہے کا جب میں نے تعلق تک نوب سپنجی اور میں دوبارہ مسلمان ہوگیا۔

ممکن ہے قادیانی دوست اس جگہ یہ اعتراض پیش کریں کہ ڈاکٹر ند کور مرزا قادیانی کا دشمن تھااس لئے اس کی گواہی لا کق اعتبار نہیں لیکن اولاً یہ اس شخص کا بیان ہے جو عرصہ دراز تک مرزا قادیانی کاشریک جلوت وخلوت رہا۔ ٹائیا مرزا قادیانی کوان کے ان اعتراضات کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹالٹایا توتی مفر حات اور مشک و عنبر کے استعمال پر خود مرزا قادیانی کی تحریریں شاہدیں۔

ا بیلی مشک ختم ہو چک ہے اس لئے بچاس رو پے بذریعہ منی آرڈر آپ کی خد مت میں ارسال فرمادیں۔ آپ بے خد مت میں ارسال فرمادیں۔ آپ بے خد مت میں ارسال فرمادیں۔ آپ بے شک ایک تولد مشک بہتے دیں۔ شک ایک تولد مشک بہتے دیں۔

(خطوطالامهام غلام ص ۲ سائکتوبات مرزا قادیانی مام محیم محمد حسین قریش مالک دواغاندر نتی المعصد لا مور) ۲ سیسه " مخدو می سیشه صاحب سلمه السلام علیم ورحمته القدویر کامة کل کی تاریخ عزر بھی پہنچ عمیا۔ آپ میرک طرف سے اس مهربان دوست کی خد مت میں شکریہ اداکر دیں جنہوں نے میری پیماری کا حال من کراپن عنایت اور ہمدردی ظاہر کی۔ "

(كمتوبات احديه جلد ميجم حصد اول س٢٦ كمتوب نمبر ٢٧)

کرتے تھے۔بلتہ موسم گرما بیں برف بھی امر تسریالا ہورہے خود متکوالیا کرتے تھے۔"
(سیرت السدی حددوم طفق ص ۱۳۳۲ ۱۳ دوایت نبر ۴۴۳ مصنفہ مرز افتی احمد قادیانی)
ان شہاد توں کی موجود گی میں ڈاکٹر صاحب موصوف کے عائد کردہ الزامات یا
اعتراضات بے اصل یا بے حقیقت نہیں کے جاسکتے۔ ٹی الجملہ ڈاکٹر صاحب کومرز ا قادیانی کی
زندگی میں آنخضرت علی کے زندگی کارنگ نظر نہیں آیا۔ اس لئے وہ تائب ہو گئے۔

ب ...... مرزا قادیانی نے اپنالی فتوحات کا تذکرہ اس پیرایہ میں کیا ہے کہ اس سے فخر و مباحات کی ہو آئی ہے۔ گویابارش سیم وزر بھی ان کی صدافت کا نشان تھا۔ یہ فخریہ ہم جیسے دنیاداروں کوزیب دے تودے اہل اللہ کو ہر گززیب شیں دیتا کیونکہ زخارف دنیوی کی ان کی نظر میں کوئی قیت نہیں ہوتی۔ ان کی بلاسے روپیہ آئے یانہ آئے۔

اولیاء اللہ کو ہم سگان د نیاشر وع سے نذر دیتے آئے ہیں لیکن ان خاصان خدانے کمی اس روپیہ کو ہاتھ جمیں لگایا اور نہ اس کو اپنی ذات پر استعمال کیا۔ سیدی و مولائی سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی کے یمال بھی لنگر جاری تھالیکن حضور نان جویں ہی پر قناعت فرماتے ہے۔ آپ نے بھی مالی فقوحات کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا۔ مرزا قادیانی کو تو و جی بھی منی آر ڈرول کی ہوتی تھی۔

ا ...... "دخشی عبدالحق صاحب اکو نئند نے مجھ سے کماکہ ہندوستان میں شادی کرنا ایبا ہے جینا کہ ہاتھی کو اپنے دروازہ پر باند ھنالہ میں نے ان کو جواب دیا کہ ان

افر اجات کا خدانے خود وعد و فرمادیا ہے۔ پھر شادی کرنے کے بعد سلسلہ فتوحات کا شروع ہو گیااور یاوہ ذمانہ تھا کہ بباعث تفرقہ وجوہ معاش پانچ سات آدی کا فرچ بھی میرے پر ایک بدجھ تھااور یااب وہ وقت آگیا کہ عساب اوسط تین سو آدی ہر روز معہ عیال واطفال اور ساتھ اس کے کئی غربااور درویش اس لنگر خانہ میں روثی کھاتے ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۵ ۳۲ متزائن ص ۲۲ ۲۲ ۲۲)

۲....... ایک و فعر مارچ ۱۹۰۵ کے ممینہ شی بوتت قلت آمدنی لنگر خانہ کے ممینہ شی بوت قلت آمدنی لنگر خانہ کے مصارف بیل بہت و قت ہوئی ...... اس لئے وعالی گئی ۵ مارچ ۱۹۰۵ کو بیل نے خواب میں ویکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہو تا تھا میر سے سامنے آیا اور اس نے بہت سارو پیے میر سے وامن میں ڈال دیا۔ (عام قاعدہ ہے کہ دن کے وقت جس بات کا تصور مدھار ہتا ہے رات کو خواب میں وہی چیز نظر آتی ہے۔ للراقم) میں نے اس کانام پوچھلا اس نے کمانام کچھ نمیں میں نے کمانام کچھ تونام ہوگا۔ اس نے کمامیر انام ہے لیے گئی بنجائی تبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں۔ یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا۔"

(حقیقت الوحی ص ۳۲ ۳۴ تزائن ص ۴۵ ۴۳ ۲۲ سرج ۴۲)

سسسس "(میں نے خواب میں ویکھا) والد صاحب کے فوت ہونے پر دوسرےیا تیسرے دن ایک عورت نمایت خوصورت خواب میں ویکھی۔اس نے کمامیرانام رانی ہے۔ میں اس گھرکی وجاہت ہوں۔ میں چلنے کو تھی مگر تیرے لئے روگئی۔"

(جلت التي جاس ١٨)

 جیرت زوہ ہو کر جواب لایا کہ ور حقیقت عبداللہ خان نام ایک مخص نے جوڈی واساعیل خان میں ایک مخص نے جوڈی واساعیل خان میں ایک شر ااسٹینٹ ہے کچھ روپید بھیجا ہے۔" (حقیقت الوجی ص۲۱۴ نزائن ۲۲۳ ص ۲۷۴ در اس بھیلے آپ کا اس میں جیرت کی کیابات ہے ہر مخص یہ کام کر سکتا ہے دو چار دن پہلے آپ کا دوست آپ کو مطلع کر سکتا ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ پیشگوئی کر سکتے ہیں۔

۵ ............ "ایک دفعہ مجھے بیہ الهام ہوا۔ بست ویک آئے ہیں اس میں شک نہیں ........... بیہ روپیہ ۲ متبر ۱۸۸۳ء کو پخپا۔ پس اس مبارک دن کی یاداشت کے لئے اور آریوں کو گوامہنانے کے لئے ایک روپیہ کی شیر جی تقنیم کی گئے۔"

(حقیقت الوحی ص ۳۰۵ نزائن ص ۱۹٬۳۱۸ سر ۲۲۶)

۲ .......... "دخفرت میچ موعود کے زمانہ میں ایک عرب سوالی یہال آیا۔ آپ نے اسے ایک محقول رقم دے دی۔ بعض نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایایہ ( مخض) جمال بھی جائے گا ہماراذ کر کرے گا۔ خواہ دوسروں سے زیادہ وصول کرنے کے لئے ہی کرے۔ مگر دور در از مقامات پر ہمارانام پنچادے گا۔ "

(اخبار الغضل قاديان ج ٢٢شاره ١٠١٥م مور عد ٢٦ فروري ١٩٣٥)

ای کانام شرت پندی ہے بیبات خود بینی پر دلالت کرتی ہے اور اہل الله میں ہر گز نہیں پائی جاتی۔ اس کو آج کل کی اصطلاح پروپیگنڈہ کہتے ہیں اور شرعی حیثیت سے ریا کاری اس کانام ہے۔

ے ............ ''یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نقذ روپیہ آنے والا ہو یااور چیزیں تحاکف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از وقت بذریعہ الهام یا خواب کے مجھ کودے دیتاہے اور اس قتم کے نشان پچاس ہزار سے پچھ زیادہ ہوں گے۔''

(حقيقت الوحي ص٣٣ م مخزائن ص٢٦ ٣ م ح ٢٢)

نوٹ : نشانات کا سلسلہ ۴۰ سال کی عمر سے شروع ہوا اور حقیقت الوحی ۱۹۰۵ میں لکھی تھی گویا ۲۵ سال میں ۲۵ سال میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں کھی تھی گویا ۲۵ سال میں ۲۵ سال میں ۱۹۰۵ میں کشرت نشانات پر متجب ہوں۔ اثبات نبوت کے لئے خدانے

تین لا کھ نثان د کھائے۔ لیتی ۳۰ نثان روزانہ۔ (جب شاعری میں مبالغہ جائز ہے تو یہال کیوں نہ ہو۔الراقم)

۸....... "میرے مکان کے ملحق دومکان تھے جو میرے قبضہ میں نہیں تھے اور بہاعث تنظی مکان تو میرے قبضہ میں نہیں تھے اور بہاعث تنظی مکان تو سبع مکان کی ضرورت تھی .....اور جمھے دکھایا گیااس زمین کے مشر تی حصہ نے ہماری ممارت کے بلنے کے لئے دعاکی ہے اور مغرفی حصہ کی زمین افقادہ نے آمین کمی ہے ۔.... دونوں مکان بذریعہ خریداری اور وراشت کے ہمارے حصہ میں آگئے ...... حالا نکہ ان سب کاہمارے قبضہ میں آتا محال تھا۔ "(حقیقت اوی م ۲۵ " خزائن م ۲۳ سوم ۲۲ کے دور پیریاس ہو تا ہے تو بعض اوقت محال بھی ممکن ہو جاتا ہے۔)

(ارشادمر زاقادیانی مدرجه سیرت السدی حصه اول ص ۱۹۴٬۱۵۴روایت ۱۵)

نوٹ الیکن ۱۹۳۰ء کی مردم شاری کی روے قادیانیوں کی تعداد صرف ۱۹۰۰ کے۔خداکو معلوم مرزا قادیانی نے ۲۰۰۰ تفوس کا اضافہ کس طرح فرمادیا ؟۔

ج ....اب آسا كيش د نيوى كاخلاصه سنتي :

" ہاری معاش اور آرام کا تمام واروروار ہارے والد صاحب کی محض ایک مخضر

(حقیقت الوحی ص۲۱۲٬۲۱۱ نزائن ص۲۲٬۲۲۱ ج۲۲)

و است در است در است است می بیشگوئی به تھی کہ لوگ کشرت ہے آئیں مے بواس قدر کشرت ہے آئیں مے بواس قدر کشرت ہے آئے کہ آگر ہر روز آمد ن اور خاص و قتوں کے مجموعوں کا اندازہ نگایا جائے تو گئ لاکھ تک اس کی تعداد پہنچی ہے است اب تک کئی لاکھ انسان قادیان میں آچکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں جن کی کشرت کی خبر بھی قبل از وقت گمنامی کی حالت میں دی گئی تھی تو شاید یہ اندازہ کروڑ تک پہنچ جائے۔"

(برابین احمد به حصه پنجم ص ۲۰ اخز ائن ص ۲۲ ج ۲۱)

نوٹ :ان تح ریول ہے کس قدر پروپیگنٹر اور شہرت پندی اور مبالغہ کی یو آتی ہے۔ مرزا قادیانی کی علمی زندگی ۱۸۸۳ء سے شروع ہوتی ہے اور ۱۹۰۸ء میں وفات ہوئی تو ۵۲سال آگر ساوی بھی بان لئے جائیں توروزانہ ممانوں اور خطوط کا اوسط ایک ہزار پڑتا ہے۔ کیا کوئی مخض بید کہ سکتا ہے کہ ۱۸۹۰ء میں قادیان میں روزانہ ایک ہزار آدمی اور خطوط آتے تھے ؟۔

آية اب تصوير كادو مرارخ ملاحظه فرماية :

"اور جس روز مجد کے چندہ کے واسطے مجرات یا کڑیانوالے کی طرف جارہے تھے اور جناب نواب خانصاب بخصیل دار کے تاکلہ پر ہم تیوں سوار کو چوان اور جناب خواجہ کمال الدین صاحب آگے تھے میں (سید سرور شاہ کیلانی)اور جناب (محمد علی لا ہوری) پچھلی سیٹ بر پیٹے ہوئے تھے۔ توجب ہم اس سرک پر پنچے جو کہ کریانوالہ کی طرف جاتی ہے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ راستہ باتوں سے طے ہوا کرتا ہے اور میراایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نمیں آتا۔ میں اسے پیش کرتا ہوں آپ اس کاجواب دیں ..... صبح اور يقيني مضمون اس كايد تفاكه پيلے ہم اپني عور تول كويد كمد كركد انبياء اور محليد والى زند كى اختيار كرنى جا ہے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور خشن (موٹا کیڑا) سنتے تھے اور باتی بچاکر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ای طرح ہم کو بھی کرناچاہئے۔غرض ایسے وعظ کر کے پچھے روپیہ بچاتے تھے اور پھروہ قادیان بھیج منے لیکن جب ہاری بیل خود قادیات گئیں وہاں پررہ کراچھی طرح وہاں کاحال معلوم کیا تووالی آگر ہمارے سرچڑھ گئیں کہ تم برے جھوٹے ہو ہم نے تو قادیان میں جاکر خود انبیاء اور صحلیہ کی زندگی کو دیکھ لیاہے جس قدر آرام کی زندگی اور تقیش وہاں کی عور توں کو حاصل ہے اس کا تو عشر عشیر بھی باہر نہیں۔ حالا تکہ ہمارار و پیدا پنا کمایا ہوا ہو تا ہے اور ان کے یاس جوروپیہ جاتاہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہو تاہے۔لہذاتم جھوٹے ہو' جو جھوٹ یول کراس عرصہ دراز تک ہم کو د ھو کہ دیتے رہے اور آئندہ ہم ہر گز تمہارے دھو کہ من نه آوی گی۔ پس ابوه بم کوروپیه شین دیتی که بم قادیان بهیجین -

اس پر خواجہ صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ ایک جواب تم لوگوں کو دیا کرتے ہو پر تمہار اوہ جواب میرے آگے نہیں چل سکتا کیو نکہ میں خود واقف ہوں اور پھر بھن زیورات اور بعض کیڑوں کی خرید کا مفصل ذکر کیا ......ان اعتراضات کے باعث مجھے الیا محسوس ہور ہا تھا کہ غضب خدانازل ہور ہاہے اور میں متواتر دعامیں مشغول تھا اور بار بار جناب اللی میں یہ عرض کرتا تھا کہ مولا کریم میں اس قتم کی باتوں کے خلاف ہوں میں اس مجلس سے بھی

علیجدہ ہو جاتا مگر مجبور ہوں۔ پس تیمراغضب جو نازل ہور ہاہے اس سے مجھے بچانا۔'' (کشف الاختلاف م ۲۳۱۳)مؤلفہ سید سر در شاہ قادمانی)

ب بسست " بھر جناب کو ( محمد علی لا ہوری) یاد ہوگا کہ جب میں نے ( سید سر ور شاہ قادیانی) جناب کو کما تھا کہ آج مجھے پختہ ذریعہ سے معلوم ہواہے کہ حفزت میے موعود (مرزا قادیانی) نے گھر میں بہت اظہار رنج فرمایاہے کہ باد جود میرے بتانے کے کہ خداکا منشاء کی ہے میرے وقت میں لنگر کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں رہے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو لنگرید ہوجائے گا۔ گریہ خواجہ وغیر والیہ ہیں کہ باربار مجھے کہتے ہیں کہ لنگر کا انتظام ہمارے سیر وکر دواور مجھے پر بد ظنی کرتے ہیں اور یہ سناکر میں نے بوجہ محبت آپ کو ( محمد علی ) یہ کما تھا کہ آپ آئندہ بھی اس معاملہ میں شریک نہ ہوں۔ ایسانہ ہوکہ حضرت اقدس کی ذیادہ کر آپ آئندہ بھی اس معاملہ میں شریک نہ ہوں۔ ایسانہ ہوکہ حضرت اقدس کی ذیادہ بارانسکی کا موجب ہو۔ "

ج ......... "اور خواجہ (کمال الدین)باربار تاکید کرتے تھے کہ ضرور کمنااور بیہ باتیں کررہے تھے کہ دفعتا آپ کی (مجمہ علی لاہوری) طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے کہ مولوی صاحب اب جھے وہ طریق معلوم ہو گیاہے جس سے لنگر کا انظام فوراً حفزت صاحب ہمارے سپرد کردیں ........ آپ نے یہ کما کہ خواجہ صاحب میں تو اب ہر گزشیں پیش کروں گا توخواجہ صاحب نے یہ سنتے ہی آئھیں سرخ کرلیں اور غصہ والی شکل اور غضب کروں گا توخواجہ صاحب نے یہ سنتے ہی آئھیں سرخ کرلیں اور غصہ والی شکل اور غضب والے لیجہ سے کمنا شروع کیا۔ یولے کہ توی خدمت اواکر نے میں بوے بوے مشکلات پیش آیا کہتے ہیں۔ بھی حوصلہ بست نہ کرنا چاہئے اور یہ کئی غضب کیات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ توم کارو پہر کس محنت سے جمع ہو تا ہے اور جن اغراض توی کے لئے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر روپیہ دیتے ہیں وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہو تا بعد جائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہو تا ہے اور پھر روپیہ بھی اس قدر کیڑ ہے کہ اس وقت جس قدر توی کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپیہ کی کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکتے اور با تھی طرح سے سنبھالا جائے توا کیاہا ہی صرف نام اس سے نہوں کے ہوئے ہیں۔ اگریہ لنگر کاروپیہ اچھی طرح سے سنبھالا جائے توا کیاہ اس سے طالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگریہ لنگر کاروپیہ اچھی طرح سے سنبھالا جائے توا کیاہ اس سے طالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگریہ لنگر کاروپیہ اچھی طرح سے سنبھالا جائے توا کیاہا ہی سے خوا کیا ہے۔

وہ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ ایکھے خادم قوم ہیں کہ یہ جانتے ہوئے پھر ایک ذرہ کی بات کہتے ہیں کہ میں آئندہ ہر گز پیش نہیں کروں گا تو میں کتا ہوں کہ میں ضرور پیش کروں گا تو میں کتا ہوں کہ میں ضرور پیش کروں گا تو میں کتا ہوں کا گربات نہیں کروں گا تو خواجہ صاحب نے کہا میں ہی ساتھ جائے کے لئے کتا ہوں بات تو میں نہیں کر اتا۔ بات تو میں نہیں کر اتا۔ بات تو میں نہیں کر اتا۔ بات تو میں خود کروں گا۔ غرض کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس بات کاصاف بیت چتا ہے کہ حضرت مسے موعود کے زمانہ ہی میں مالی اعتراض کاورس خواجہ صاحب نے ہی بیت چتا ہے کہ حضرت مسے موعود کے زمانہ ہی میں مالی اعتراض کاورس خواجہ صاحب نے ہی شروع کردیا تھا۔ "

و مسالت (مسسسی ''باقی آپ ( لیعنی تحکیم نورالدین قادیانی خلیفه اول ) سے ( لیعنی مرزامحمود احمد خلیفته المح انی )یہ بھی عرض کرناچا بتا ہوں کہ ابتااء اگر حفرت زند در بے نوان کے عند میں بھی آتا کیونکہ بیالوگ (یعنی خواجہ کمال الدین اور مجمہ علی لاہوری) اندر ہی اندر تیاری کررے تھے۔ چنانچہ نواب صاحب نے بتایا کہ ان سے انہوں نے کماکہ اب وقت آگیا ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) سے حساب لیا جائے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اپنی وفات ے پہلے جس دن وفات یا گی ای ون مساری سے پھھ ہی پہلے کماکہ خواجہ صاحب اور مولوی صاحب وغیرہ مجھ پر بد ظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کاروپیہ کھاجاتا ہوں۔ان کو ایسانہ کرنا و اج ورندا نجام المحاند ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب محمر علی کاایک خط لے كرآئ اوركماك مولوى صاحب نے لكھا ہے كه الكركافر ﴿ تَو تَعُورُ اللهِ وَالْمِ بِالِّي بِرارول روید جو آتاہے وہ کمال جاتاہے ؟ اور گھر میں آگر آپ نے بہت غصہ ظاہر کیا کہ کیا یہ لوگ بم كو حرام خور مجھتے ہيں ؟ان كواس روبيہ ے كيا تعلق ؟اگر آج ميں الگ موجاوى توسب آمدن بعد ہوجائے ..... چرخواجہ صاحب نے ایک ڈیپو ٹیٹن کے موقع پر جو عمارت مدرسہ کا چندہ لینے گیا تھامحم علی لاہوری ہے کہاکہ حضرت صاحب آپ تو خوب عیش و آرام کی زندگی اسر کرتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم ویتے ہیں کہ اینے خرچ گھٹا کر بھی چندہ دوجس کا جواب محمہ علی لا ہوری نے بیہ دیا کہ ہاں!اس کا توانکار تو نہیں ہو سکتا مگر بھریت ہے کیا ضرور

کہ ہم نی ک بھر یت کی پیروی کریں۔

میرا (میاں محمود احمد کا)ان باتوں کے لکھنے سے مید مطلب ہے کہ یہ بات ابھی شروع نہیں ہوئی بلحہ حضرت اقدس کے زمانہ ہے ہے۔وہ (مرزا قادیانی) لنگر کا چندہ اپنے یاس رکھتے تھے (لیکن آٹر کار آپ نے وہ بھی ان خواجہ صاحب دغیرہ) کے حوالہ کیا۔ اب ان کو خیال سوجها که چلواور بھی سب کچھ چھینو۔ باتی رہاان کا تقوی وہ توان کے بلول اور بجنوں ے بہت کھے ظاہر ہو سکتاہے کہ جس پر شور مجارہ ہیں وہ کام روز مرہ خود کرتے ہیں۔" (ميال محود احمر كاخطهام نورالدين مندرجه حقيقت اختلاف م ۵۳٬۵۳ مصفنه محمر على لا بهوري) ...." يه اشتمار كوئى معمولى تحرير نهيل بلعدان لوگول كے ساتھ جو مريد بھلاتے ہیں میہ آخری فیصلہ کر تا ہوں۔وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جواعانت اور نصرت میں مشغول ہیں۔ سوہر مخص کو چاہئے کہ اس نے انظام کے بعد نے سرے سے عمد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتی کے طور براس قدر چندہ ماہواری تھیج سکتا ہے ....اس اشتمار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے دالے کے جواب کا انظار کیا جائے گا۔ اس کے بعد سلسلہ بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ "(الشترمرزا قادیانی مسیح موعود از قادیان او حالهدی اشتهار لنگر خاند کے انظام کے لئے ، مجموعہ اشتمارات م ۲۹ ۴ ۲۸ م س ۳) بعض لوگوں نے جولیئس سیزر کی بدوی کے جال چکن پر کھے شکوک وارد کئے۔ سیزر کے تھم ہے ان اعتراضات کی تحقیقات کی گئی اور ثابت ہوا کہ وہ بے بنیاد تھے لیکن سیزر نے اپی بیوی کو پھر میں طلاق دے دی۔ لوگول نے دجہ دریافت کی تواس نے نمایت متانت کے نماتھ جواب دما:

"میرے جیسے عظیم الشان انسان کی بیدی کا چال چلن ایبااعلیٰ ہونا چاہیے کہ کسی کواعتراض کرنے کی جرائت ہی نہ ہو۔"

معيار تنم : عاجزي وانكساري

نوال معیار شناخت مجدد کاید ہے کہ اس کی تحریر اور تقریرے عجز واکسار عاجزی

اور فروتن نمایاں ہو۔وہ آگرچہ علم و فضل زہدوا نقاء روحانیت اور نقد س کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتا ہولیکن نخوت ' تکبر' خود بیسنی اور غرور سے اس کی باطنی اور ظاہری زندگی بالکل پاک ہو:

### تواضح کند ہوشمند گزیں نبد شاخ پرمیوہ سربر زیس

اے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تعریف و توصیف میں دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے یا ''انا ولا غیری 'کا نعر ہبند کرے۔ لوگ خود خود اس کے کارنا ہے دیکھ کراہے اپنا حقد وم اور مطاع تشلیم کر لیتے ہیں باتھ ہوں بیووں کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ مکتوبات مجد والف ٹائی اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک جگہ تھی خود ستائی کارنگ نظر نہیں آئے گا۔

کین بیسویں صدی عیسوی کے مجدد کی شان انبیاء سے بھی بلند نظر آتی ہے۔ مبالغہ اور معلّی دونوں باتیں مرتبہ کمال کو پنجی ہوئی ہیں۔اگر کام بھی دیسا ہی ہوتا جیسا کہ نام تھا تو کسی کو مجال دم ذدن نہ ہوتی کیکن افسوس سے لکھنا پڑتا ہے کہ: "د طبل بلند باتگ ہباطن ہیج" والا معالمہ نظر آتا ہے۔ ذیل ہیں شؤا ہددرج کرتا ہوں:

۲...... "فدانے میرے ہزار ہا نشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم پی گررے ہیں جن کی ہے کہ بہت ہی گا گررے ہیں جن کی ہے تائید کی گئی ہو۔ لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے پھر بھی فا کدہ نمیں اٹھاتے۔ " (تتہ حقیقت الوی س۸۳ انتزائن س۷۸۵ ۲۲)

۳..... "اور اس نے (خدا) نے میری تقدیق کے لئے ہوے ہوے نشان خاہر کئے 'جو تین لاکھ تک چینچے ہیں۔ "(گویا از ۱۹۸۱ء تا ۱۹۰۸ء ہر روز چھ نشان خاہر

يو ئ\_الراقم مضمون) (تته حقیقت الوحی ص ۱۸ انزائن ص ۵۰۳ م

مر ذا قادیانی تو کتے ہیں کہ جھے منہائی نبوت پر پر کھولیکن ہمارے لا ہوری دوست کتے ہیں کہ نبیس مر ذا قادیانی کو منہائی مجد دیت پر پر کھو۔اب ناظرین خود ہی فیصلہ کریں کہ مریدوں کی بات درست ہے یامر شدکی اور اس بیان میں ظلی اور پر وزی یا مجازی نبوت کی بھی قیر نبیس ہے باعدا ہے آپ کو بلا تکلف جمیج انبیاء ماسبق کاہم پلہ قرار دیا ہے۔

۵.....مرزا قادیانی خاتم النبین میں:

"ختصیت ازل سے محمد علیہ کودی گئی پھراس کودی گئی جے آپ علیہ کی کرون سے تعلیم دی اور اور وہ جس نے تعلیم میارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور وہ جس نے تعلیم عاصل کی ۔ پس بلا شبہ حقیق ختصیت مقدر تھی چھٹے ہزار میں جور حلن کے دنوں میں چھٹادن ہے۔ "

(مالفرق عن آدم والم کے الموعود ضمیر خلب المامیہ صب نزائن میں ۱۳۱۰سے ۱۹)

ناظرین! ایک ہی اقتباس میں معلّی تناقض 'قصوف' تقییر' اجتماد سب پھے موجود ہے۔ تیرہ سوسال میں کوئی مجدد اس شان کا پیدا نمیں ہوا جو بلوصف مجددیت خاتم النبین بھی ہو۔ جل جلالہ'

چونکہ مرزا قادیانی نے فرمایاہے کہ: ''جو محض ایساکلمہ منہ سے نکالے جس کی کوئی اسلام

اصل صحیح شروع میں نہ ہو خواہ وہ ملہم ہویا مجتمد تواس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔" (آئینہ کمالات اسلام ص17 نزائن ص17 5)

اس لئے میں بصد ادب مرزا قادیانی اور ان کے رفقاء سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے جو پھے لکھا ہے کہ : "ختمیت ازل سے محمد علی کودی گئی۔ (۱) ..... پھراس کودی گئی۔ (۱) ..... پھراس کودی گئی۔ (۱) ..... ہے آپ کی روح نے تعلیم دی (۳) ..... اور اپنا ظل منایا۔ اس فقرہ میں اقوال نمبر ۱۳۴۱ پر کون کون کی نصوص قر آئی شاہد ہیں ؟۔ یعنی مرزا قادیائی نے یہ عقائد قر آن مجیدیا شرع شریف کی کون کی نص سے مسنتنبط کئے ہیں ؟۔

پھر لکھا ہے کہ حقیق خدمیت مقدر تھی چھٹے ہزار میں بعنی نبوت کا خاتمہ حقیق طور پر مجددیت مرزا قادیانی کی ذات باہر کات پر ہوا۔ اس قول نمبر ۳ پر کون نص صر ت دلالت کرتی ہے ؟۔

لا ہوری قادیا نیوں سے مجورا یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ جب مرزا قادیا نی خاتم النبین موال کرنا پڑتا ہے کہ جب مرزا قادیا نی خو ہونے کے مدعی ہیں تو آپ لوگ ان کا مرتبہ کھٹا کر کیوں میان کرتے ہیں ؟۔ مرزا قادیا نی تو ایسے آپ کو پچھاور جی میان کرتے ہیں۔ دوسر احوالہ نے :

" میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کاکامل انعکاس ہے۔ اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میر انام محمد 'احمد 'مصطفیٰ اور مجتبیٰ ندر کھتا۔ " (زول المج مس ساشیہ خزائن میں ۱۸سے ۱۸)

مرزا قادیانی سے بیہ سوال ہے کہ جناب بیہ بروز 'حلول عینیت اور اتحاد کی تعلیم قرآن مجید کی کون سی نص سے ماخوذ ہے ؟۔ بیر آج ہی معلوم ہواکہ اسلام نے بھی حلول کے عقیدہ کی تعلیم دی ہے۔

لاہوری قادیانیوں سے یہ سوال ہے کہ امت محمدیہ میں کس مجدد نے اپ آپ کو حقیق خدمیت کا مصدات قرار دیا ہے اور کس مجدد نے حلول کی تعلیم دی ہے ؟۔ مجدد کا منصب تو صرف اصلاح امت ہوتا ہے نہ کہ دین میں رخنہ اندازی۔ قران مجید کی کون ک

آیت عی به تکماے کہ مجمعے براد عی معرت محد ملك مر زافام احمد قاديان ك على على خابر ٢ ..... دهم ان الهامات يراى طرح ايمان لاتا جول جيها كه اور خداكى دوسری کمایوں پر قر آنن شریف پرلور جس طرح هی قرآن شریف کو بینی اور تعلی طور پرخدا كا كلام جانيا مون اي طرح اس كلام كوجو مير يريانل موتام خداكا كلام يفيّن كرتا مون." ( هيقت الول من ١١١ ع أثر ائن من ٢١٠ ج ٢٢) " مجمع الني وي براياني المان ب ميسانوريت الجيل اور قر آن بر-" (اراهين غير مهمل ٩ التحرّائن من ١٥٥ مهم ١٥٠) ٨ ......... " بان تائيدي طور ير جم وه حديثين اللي ويش كرتے بين جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معادش تبیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی (الجازاحيري ص ٥ ١٣٠ تروائن ص ١٩١٥.) طرح مجينك دية إلى-" ٩....... مر ذا قادياني صاحب شريعت تي بين :" جهاد (ليني دي الزائيون) ک شدت کو خدا تعالی آہت آہت کم کر تا کمیا ہے۔ حضرت موکیٰ کے وقت عمی اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا کھی قبل ہے جانبیں سک تفااور شیر خوار ع کھی قبل کے جاتے تھے۔ پھر مارے نی ساتھ کے وقت میں بیون مول اور عور تول کا اللّ کر ماحرام کیا عمل ا مجر من موجود (مرزا قادیانی) کے وقت قطعاً جماد کا تھم مو قوف کردیا گیا۔" (اراسين نبر مهم ١٢٠ ماشيه تواين س ٣٣٣ج ١٤) • ا .......... " جو مجھے شیں مانیادہ خد ااور رسول کو بھی شیر مانیا۔" (عليقت الوعل من ١٦٢ نزائن من ١٦٨ ج٢٢)

اا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقد اتعالی نے میرے پر ظاہر کیاہے کہ ہر وہ فقص جس کو میری دعوت کی است کے ہر وہ فقص جس کو میری دعوت کی اور اس نے جمعے تول نسیں کیاوہ مسلمان نسیں ہے۔ " ﴿ لَا رَبِي مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ م

(معیاد الا خیاد اشتهاد سر ذا قادیانی تبلیغ رسالت جه ص ۳۰ مجموعه اشتهاد است م ۲ ۲ ج ۳)

۱۳ اسسسسه «مجمعه کوده چیز دی گئی جو د نیالور آخرت میل کی همخص کو کهی نهیس دی

(الاستخام منیمه حقیقت الوی ص ۸ ۲ مزائن ص ۱۵ ج ۲۲)

فوت : لا ہوری دوستوں سے گزراش ہے کہ کی مجدد نے ایسے وعویٰ کے

ي ؟ ـ

10........... حضرت نوح عليه السلام پر فضيلت : "اور خدا تعالى مير بے لئے اس کرت نے کشون نہ کشان و کھار ہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔"

(تتر حیقت الوی م سے ۱۳ نوائن م ۲۲۵۵۵۵۵۵)

١٦ ..... حفرت عيسى عليه السلام ير فضيلت:

اینك منم که حسب بشارات آمدم عیسی کجا است تابه نهدیابه منبرم

(ازالداوم م ١٥٥ وزائن ص ١٨٠ج٣)

أكربيه اقتباس كافى نه جو تودوسر الملاحظه فرمايج:

"اى ماير بم كمه كت بي كه اگر آخضرت عليه يراين مريم اور د جال كى حقيقت کا ملہ بوجہ ند موجود ہونے کسی نمونہ کے موہمو مکشف نہ ہوئی ہواور ندو حال کے ستر ہاع کے گدھے کی اصل کیفیت تھلی ہو اور نہ یاجوج ہاجوج کی عمیق بنہ تک وحی اللی نے اطلاع دی ہو اور نه داية الأرض كي ماهيت كماهي ظاهر فرمائي كلي. " (اذاله يوبام ١٩٥٧ مزائن م ٣٧٣ من ٣) ٨ ......""اس زمانه مين خدانے چاہا كه جس قدر نيك اور راسعباز مقدس ني گزر کے ہیںا بک ہی شخص کے وجود میںان کے نمونے طاہر کئے جائیں۔سووہ میں ہول۔" (ر ابین احدید حصه بیجم ص ۱۰۱ تزائن ص ۱۱۱ ۱۱۸ اج۲۱) نوٹ : کیاکس مجددنے تیرہ سوسال میں اس قتم کاد عولی کیاہے ؟۔ ١٩........ " مثلاً كوئي شرير النفس ال تين بزار معجزات كالبهي ذكرنه كرے جو ہمارے نی علی ہے ظہور میں آئے۔" (تحد کو لاور میں ١٣٠ نزائن ص ١٥٥ ج ١١) "میری تائید میںاس(خدا تعالیٰ)نےوہ نشان طاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ ہے جو م اجولا کی ۲ ، ۱۹ ء ہے آگران کو فردا فردا شار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کمہ سکتا مول کہ وہ تین لا کھ سے بھی زیادہ ہیں۔" (حقیقت الوی ص ۱۷ 'فرائن ص ۷۰ ج۲۲)

۲۰........... "اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بھارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو بعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے ویکھنے کے لئے بہت سے پینمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔اس لئے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو۔ " .

(اربعين نمبر ١٠ ص ١٠ فزائن ص ٢٢ م ج ١٤)

غالبًاس قدرا قتباسات ميرے دعوىٰ كے اثبات كے لئے كانى مول كے۔

### معیاروجم : کاربائے نمایال

دسوال معیار ایک مجدد کی شناخت کامیہ ہے کہ اس کی بعثت سے بحیدیت مجموعی مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً کیا فائدہ پنچا ؟ اسلام اور مسلمانوں کی کس کس رنگ میں اور کس حد تک خدمت کی ؟ ان کے خیالات اور معتقدات کی کس حد تک اصلاح ہوئی ؟ اسلام کو دگرنداہب پر کس قدر غلبہ حاصل ہوا؟ اسلام کی حقانیت پر کس پایہ کی کتابی تکھیں؟ ان سے علاء اور عوام نے کس قدر استفادہ کیا؟ کیا مجدد نے کوئی علمی کارنامہ اس مرتبہ کا اپنے چھچے چھوڑا جس کے مطالعہ سے اخلاف کے ایمان وابقان میں اضافہ ہوسکے ؟ کیا اس کی کسی تھنیف یا خدمت کے سامنے علاء نے سر تشلیم خم کیا؟ کیا مجدد نے اسلام کا اصلی چرہ دنیا کو دکھایا؟ کیا اس کی زندگی مسلمانوں کے لئے شع ہدایت بدنی ؟۔

حفزت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحی خدمات اظهر من الشمس ہیں۔امام شافی کے ویک رہے ہیں۔ امام غزائی سکی احیاء العلوم 'امام رازی کی تغییر کبیر 'مجدوالف ٹائی سے مکتوبات اور شاہ ولی اللہ سکی حجمتہ اللہ البالغہ نے ہر زمانہ میں علائے اجل سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ امام ابن شمیہ اور امام ابن حنبل کی علمی اور مند بھی کتب اور اعلائے کلمتہ الحق کے معاملہ میں ان کا بے نظیر استقلال کی وانشمند سے پوشیدہ نہیں۔ سید احمد صاحب رائے ہم یلوی کے اصلاحی کارنا ہے چہ چہ کی زبان پر ہیں۔ وار پوشیدہ نہیں۔ سید احمد صاحب رائے ہم یلوی کے اصلاحی کارنا ہے چہ چہ کی زبان پر ہیں۔ وار العلام دیوبند اور علمی تصانیف مولانا محمد قاسم کی غدمات پر گواہ ہیں اور اسلامی و نیاان سب کے اصابات کی معترف نظر آتی ہے۔

لیکن مجدد صدی چهار دہم کا نقشہ ان سب حضرات سے مختلف ہے۔ مرزا قادیانی نے ۲۳ سال نبوت کا علان کیا۔عالم 'مناظر 'امام 'مجدد' محدث 'مسیح' مهدی 'نبی 'کرشن 'ر ڈر گوپال 'بروز محمد اور این اللہ مجھی کچھے نے لیکن اسلام یا مسلمانوں کو آپ کے وجو دباجو د سے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔

آگر ہم مرزا قادیانی سے کمی اعلیٰ درجہ کی علمی تصنیف کی اس بناء پر تو تع شیں کر سکتے کہ ان کی دماغی حالت صحح نہ تھی اور ججۃ اللہ البالغہ کے پایہ کی کتاب لکھنے کے لئے علوم باطنی و ظاہری کے علاوہ صحت دماغی اوّلین شرط ہے تاہم مراق اور ہمٹیریا کے دوران کے باوجود مختلف جسمانی اور دماغی عوارض کے باوجود جن کا انہیں اور ان کے اتباع دونوں کو

اعتراف ہے جو کھے فدمت اسلام والمسلمین ان سے بن پڑی اس کا مخضر حال ذیل میں درج کیا جاتا ہے لیکن اس کی تفصیل سے قبل مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ان کی دماغی اور جسمانی حالت کے متعلق چند شواہد بیش کر دیئے جائیں تاکہ کسی کو یہ کئے کا موقع نہ مل سکے کہ یہ باتیں بلاوجہ ان سے منسوب کردی گئی ہیں:

ا..... ضعف کی شکایت: "دو سر ایزانشان بیہ ہے کہ جب شادی کے متعلق مجھ یر مقدس وحی نازل ہوئی تھی تواس وقت میراول ودماغ اور جسم نمایت کمزور تھااور علاوہ فیابیطس اور دوران سر اور تشنخ قلب کے وق کی عماری کا اثر اہمی لکی دورنہ مواتھا۔اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا توبعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مر دمی کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمہ حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا جواب تک موجودہے کہ آپ کوشادی نہیں کرنی چاہئے تھی۔ابیانہ ہو (حاشيه نزول الميوم ٩٠٠ نزائن حاشيه م ١٨٥ج ١٨) كه كوئى ابتلا بيش آوك-" ٢......... " مخدوى مكرى اخويم مولوى حكيم نورالدين صاحب السلام عليكم ...... مجھے یہ دوابہت ہی فائدہ مند معلوم ہوئی ہے کہ چندامراض کا ہلی مستی ور طوبات معدہ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرض مجھے نہایت خو نناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوذ لکلی جا تار ہتا تھا۔ شاید قلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی۔وہ عار ضہ بالکل جاتارہاہے معلوم ہوتاہے کہ یہ دواحرارت غریزی کو بھی مفیدہے اور منی کو بھی غلیظ کرتی ہے۔غر ضیکہ میں نے تواس میں آثار نمایاں یائے ہیں۔ خاکسار مر زاغلام احمد قادیان ۱۹ ( نکتوبات احدیه جلد پیم نمبر ۲ ص ۱۳٬۱۳ مجموعه مکتوبات مرزا قادیانی ) جنوري ۷ ۸۸ اء\_" میلی و فعه دوران سر اور مسٹیریا کا دور ہ بشیر اول (ہمارا ایک برا بھائی ہو تا تھا جو ۸۸۸ء میں فوت ہو گیا تھا) کی و فات کے چند دن بعد ہوا تھا....... پھر اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کو ا يك دفعه نماز كے لئے باہر گئے ...... میں پردہ كراكر مجد میں چلى گئ تو آپ ليٹے ہوئے

تھے۔ ہیں جب پاس کی تو فرمایا میری طبیعت بہت شراب ہوگی تھی اب افاقہ ہے۔ ہیں نماز
پڑھ رہا تھا کہ ہیں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی
گئے۔ پھر ہیں چیخ مار کرز بین پر گر گیا اور غشی کی سی حالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس
کے بعد آپ کوبا قاعدہ (ہمٹیر یا کے) دورے پڑنے شروع ہوگئے۔ خاکسار نے پوچھا دورہ ہیں
کیا ہو تا تھا؟۔ والدہ صاحبہ نے کماہا تھ پاؤل ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے تھیج جاتے
تھے۔ خصوصاً کردن کے پٹھے اور سر ہیں چکر ہو تا تھا۔"

(ميرت المهدى حد اول ص ١٦٠ اروايت تمبر ١٩معنف مر زايعير احد قاديانى) ٣ ...... "مراق كامرض حضرت (مرزا قادیانی) كو موروثی نه تھابلعہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوااور اسکاباعث سخت د ماغی محنت ' تفکرات 'غم اور سوء ہضم تھا جس کا ·تنچہ د ماغی ضعف تھااور جس کااظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعہ (رسالدريويوآف ريليمز قاديان ج ٢٥ شاره ٨ ص ١ الست ٢ ١٩٢١) ے ہو تاتھا " ۵...... "ڈاکٹر میر محمراساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسيح موعود سے سناہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔بعض او قات آپ مراق بھی فرمایا کرتے (سيرت المهدى حعيه دوم ص ٥٥ روايت ٦٨ ٣ مصنفه مر ذا يعم احمد قادياني) ۲......... "دیکھومیری پیماری کی نسبت بھی آنحضرت علیہ نے پیشگوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ علیہ نے فرمایا تھاکہ مسے آسان پر سے جب ازے گا تورو زر د جادریساس نے پئی ہوئی ہول گی (جادرول سے مرادیماریال ہیں)اس طرح جھے کودو الماريال بي ايك او يرك و هركى ايك فيج كو هركى العنى مراق اور كثرت يول-"(ارشاد م زا قادیانی مندرجه تشخیذ الاذبان باه جون ۲ • ۱۹ء 'اخباریه ریقادیان ۷ جون ۲ • ۱۹ء ص ۵ 'ملفو خات ص ۳۵ سمج ۸ ) ے ............. " مجھے دو پیماریاں مدت در از سے تھیں۔ ایک شدید در دسم جس سے میں نمایت بیتاب ہوجاتا تھا.....دوسری مرض ذیابیطس تخیینًا ہیں برس سے جو مجھے لاحق ہے۔" (حقیقت الوحی ص ۶۳ ۳ نزائن ص ۷۱ ۲ ۲ سر ۲۲ ) .

۸......درد اور دوران سر اور کی جول ....... بیشه سر در داور دوران سر اور کی خواب اور آشخ دل کی بیماری دوره کے ساتھ آتی ہے اور دوسری ......دیابیطس ہے کہ ایک ہدت سے دامن گیر ہے۔ " (ضمیدار احمین نبر ۳۴ ص ۴۰ فرائن ص ۱۵ ۲۳ ۲۳ ۲۵) میں خواب و ایس برد محضرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر ور دسر کی خواب تشخ دل بد جفعی اسمال کرت پیشاب اور مراق وغیره کا صرف ایک بی باعث تھااور وہ عصی کر دری تھا۔ " (ربویو آفر بیجزج۲۲۴ اره ۵ می ۲۵ می کو اور دل عصیف ہوگئ ہے ۔ اسست معیف ہوگئ ہے دار دل میں کھول یا فکر کرول تو خطر ناک دوران سر شروع ہو جاتا ہے اور دل دو دے لگتاہے سے ساریا ہی میری بیدوی کھی دائم المرغ ہے۔ امراض رحم و جگردامن گیر دوران میر شروع ہو جاتا ہے اور دل دو دے لگتاہے .....ایسابی میری بیدوی کھی دائم المرغ ہے۔ امراض رحم و جگردامن گیر دوران میر میرون قائی بیدوی کھی دائم المرغ ہے۔ امراض رحم و جگردامن گیر دوران سرشروع ہو باتا ہے دادر دامن گیر دوران میری بیدوی کھی دائم المرغ ہے۔ امراض رحم و جگردامن گیر دوران سرشروع ہو باتا ہے دادر دامن گیر۔ " دوران میں تھی دائم المرغ ہو باتا ہے دادر دامن گیر دوران میں دائم المرغ ہو باتا ہے دادر دامن گیر۔ " دوران میں تعربی دوران میں تعربی دائم دائم دوران میں تعربی دوران میری دوران میں تعربی دوران میں تعربی دوران میں دائم دائم دوران میں تعربی دوران میں میری دوران میں دائم دائم دوران میں دوران میں دوران میں دائم دوران میں دوران مین دوران میں دور

(الخبيثات للخبيثين ولخبيثون للخبيثات ، انقير)

ناظرین جس مخض کی دماغی حالت میہ ہواس سے احیاء العلوم یا حجۃ اللہ الباللہ کے پالیہ کے باللہ کے باللہ کے باللہ ک پالیہ کے کتاب کی توقع کرنا بے سود ہے۔ تاہم جو پچھ خدمات مرزا قادیانی نے انجام دیں وہ مختر طور پر ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

''خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیاہے کہ ہروہ محض جس کو میری عوت کپنجی اور اس نے جھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے۔'' ( تذکرہ ص ۲۰۷ طبع ۳ )

نيز فرمايا مجھےالهام ہواکہ:

"جو محض تیری پیروی نہیں کرے گااور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا تیر ا

مخالف رہے گاوہ خد ااور رمول کی نا فر مائی کرنے والا اور جشمی ہے۔''

(نذكره ص ٣ ٣ مل ٣ 'اشتمار معيار الاخيار مند رجه تبليغ رسالت ج ٩ ص ٢ ٢ ، مجموعه اشتمارات ص ٢ ٧ ٢ ج ٣ )

٢.....مرزا قادیانی دوسر اکارنامه بیه که آپ نے جماد کومنسوخ کر دیا۔

(حواله ندكور بوچكا)

سر المرائد بنے ہے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی تین عظیم الثان خوب الرائد ہے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی تین عظیم الثان خوب اور ساوات کومٹاؤالا۔ تفصیل اس کی بیہ ہے:

الف ..... مرزا قادیانی نے تمام عمر حریت کے خلاف جماد کیا۔ ہزارول اشتہار طبع کرائے۔ ممالک اسلامیہ میں جمیع بچاس الماریال کتابی لکھ ڈالیس۔ مسلمانول کو غلامی کے فوائد ہے آگاہ کیا۔

ب ..... مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں کو تھم دیا کہ کسی مسلمان کے ساتھ منازنہ بڑھو'ندکی مسلمان کا چنازہ پڑھو'ندانی لڑکی دو'ند برادرانہ تعلقات رکھو۔

ج..... الله تعالى في آنخضرت الله يوت خم كرك تمام انسانوں كو انسانوں كو انسانوں كو انسانوں كو انسانوں كو انسانوں كو ان اللہ عت كا مجود كيا اور صفت مساوات كو في اطاعت كے لئے مجود كيا اور صفت مساوات كو زائل كرديا۔

المسسسمرزا قادیانی چوتھاکارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قادیان کودارالامان قرار دے کراکی عدد مینارہ الم اللہ عدد بہنشتی مقبرہ دہاں تغیر کرادیا تاکہ مینارہ پرجب برا الله اللہ مینارہ پرجب برا اللہ نا کہ مینارہ پرجب برا اللہ نا کہ مینارہ پرجب برا اللہ نا کہ مینارہ برجا ہے مسلمانوں کے قلوب اس کی روشن سے منور ہوجا کیں اور بہنشتی مقبرہ کی تغیر نے مسلمانوں کی جملہ مشکلات حل کردیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواس میں دفن ہوگاوہ بہنشتی ہوگا۔ ( المغرفات احمدید حصہ عص ۱۹۹۸ مرجہ منظور الحی لاہوری ) کہ جواس میں دفن ہوگاوہ بہنشتی ہوگا۔ ( المغرفات احمدید حصہ عص ۱۹۹۱ میں دشنام طرازی کا پہندیدہ طریقہ ایجاد فرمایا جس کی بروات فتنہ و فساد کادروازہ کھل گیا۔

۲ ...... چیٹا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام میں چند غیر اسلامی عقائد مثلاً علول 'بروزاور تنائخ داخل فرماد ہیئے۔

خطبہ الهامیہ ص ۱۸۰ نزائن ص ۷۰ ۱۳ ۱۷ پر مرزا قادیانی کھتاہے کہ:
" ہمارے نی کر یم علی جسیا کہ پانچویں ہزار میں مبعوث ہوئے ایبا ہی مسیح
موعود (مرزا قادیانی) کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آثر میں مبعوث ہوئے۔"
یعنی جن کولوگ مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں وہ دراصل آنخضرت محمد علیہ تھے
جومرزا قادیانی کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جل جلالہ

ے .....ساتوال کارنامہ ہے کہ آپ نے غیر اسلامی اصطلاحات اور وہ باتیں جن کی قرآن مجید ترید کرتا ہے دوبارہ اسلام میں داخل کردیں۔ مثلاً الله تعالی فرماتے ہیں: "لم يلد ولم يولد ، "

لیکن آپ کوالمام ہو تاہے:"اسمع ولدی "آے میرے میے من (البشر کا الوام ۲۰۰۰)

"انت منی وانا منك "(اے مرزا) تو جھے سے باور میں تجھ سے۔ (حقیق الوق ص ۲۵ نزائن ص ۷ ح ۲۲ تروس ۳ المرس ۳ المرس ۲۲ تروس ۳ الم

"انت من مآئناو هم من فشل "اے مرزاتو مارے پائی سے اوروہ لوگ فشل (درلی) سے (انجام اعظم صورہ انجان مام ۵۲۵۵ کروس ۲۰۰۰ طبع ۲۰

"انت منی بمنزلة ولدی "اے مرزاتو مارے نزدیک مثل ماری اولاد کے است منی بمنزلة ولدی "اک مرزاتو مارے دائن ص ۸۹ ج۲۲ تر وس ۲۵ ۲۲ میں الم

، ۔۔۔۔۔۔۔۔ آٹھوال کارنامہ یہ ہے کہ غلط پیشگو ئیال کرکے آپ نے پیشگوئی کے معیار کو پست کر دیااور لوگوں کا ایمان انبیائے سابل کی پیشگو ئیوں کی صحت کے متعلق بھی متز لزل ہوگیا۔

المسسسنوال کارنامہ یہ ہے کہ آنحضرت علیہ کے بعد نبوت کاوعویٰ کر کے

و صدت ملی کوپار ہ بارہ کر دیابات نبوت کوبازیچہ اطفال بنادیا۔ چنانچہ اس وقت آپ کی امت میں چھ سات آدمی نبوت کے مدعی موجود ہیں جن پربارش کی طرح و می النی نازل ہور ہی ہے۔

• اسسسسو و سوال کارنام یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انعامی اشتمارات کی بدعت کو فروغ دیا۔ اس طرح فد ہب کو تجارتی رنگ دے کر پروپیگنڈہ میں سمولتیں پیدا کر دیں۔

الف .....دمیں جا نتا ہوں کہ ہروہ چیز جو مخالف ہے قر آن کے وہ کذب والحاد وزند قد ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا وعویٰ کروں چبکہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔" (حامت البشریٰ ص ۵ - مخزائن ص ۵ - ۱ - ۱۷ - ۱۷ )

(ترياق القلوب ص 2 10 فخرائن ص ١٨ س ج ١٥)

د ....... " خدانے اس امت میں ہے مسیح موعود کھیجا جو اس پہلے مسیح ہے اپنی تمام شان میں بہت بردھ کرہے۔ " پھر ریویوس کے ۴۸ پر لکھا ہے کہ : " بچھے فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میر کی جاتھ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہر گزنہ کر سکتا۔ " (حقیق اوی س۸۲ انتزائن س۱۵ اجتا) کر سکتا ہوں وہ ہر گزنہ کر سکتا۔ " است بارھوال کارنامہ میہ ہے کہ آپ نے بہت تلاش و شخیق کے بعد مسیح

ماصرى كى قبر كاية مسلمانول كويتايا جسسان كايمانى قوت ميس بهت اضافه موا

۱۳ ..... تیر هوال کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام اور الن کی والدہ مریم صدیقتہ کی تو بین کرکے عیسا کیوں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے بیفیر علیقہ اور الن کی از واج مطهر ات پراعتراض کریں۔

الف .......... "مریم کی وہ خان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تین نکاح ہے روکا۔ پھر بررگان قوم کے نمایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کرلیا گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم قوریت کے عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بدول ہونے کے عمد کو کیوں ناحق تو راگیا ........ گر میں کتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھنہ کہ قابل اعتراض۔ "رکشی نوح س انخرائ س ۱۹ ان اس محال کے متعلق لکھا ہے ناظرین! ملاحظہ فرمایا کیسے طور آمیز کتایات ہیں اور جو کچھ حمل کے متعلق لکھا ہے وہ خلاف نصوص قرآنے بھی تو ہے۔ قرآن مجید تو لکھتا ہے کہ مریم صدیقہ تھیں لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ انہیں یوسف نجارے حمل ہوگیا تھا۔ اس لئے بزرگان قوم کے اصرار سے بوجہ حمل یوسف نجارے نکاح کرلیا۔ اللہ اللہ کس قدر بے باکی ہے۔

(ضميمه إنجام آمتم ماشيدس ٥ نزائن ماشيدس ١٩ ٢ ج١١)

د نیامیں اینٹ کا جواب پھرے دیا جاتا ہے جب مرزا قادیانی نے عیسا کیوں کے پیشوا جناب بیوع آمیج اور ان کی والدہ مریم ہتول کی شان میں الین گتاخیاں کیس توانہوں نے بھی آنخضرت علیہ کی شان میں گتاخیاں کیس۔

١٢ ..... چود هوال كارنامه آپ كايه بك قاديان كومكه معظمه كاجمسر بناديا:

زمین قادیان اب محرّم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مثین اردوص ۵۲)

۱۵۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پندر حوال کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ اپنی براُت کے لئے تمام انبیاء کو اپنی صف میں لاکر کھڑ اکیا جب مسلمانوں نے آپ کے کسی فعل پر اعتراض کیا تو آپ نے ہمیشہ یہ کمہ کر مخالفین کامنہ ہدکر دیا کہ یہ اعتراض توانبیائے ماسبق پر بھی پڑتا ہے۔

" مین بار بار کہتا ہوں کہ اگریہ تمام مخالف مشرق اور مغرب کے جمع ہو جا کیں تو میرے پر کوئی ایسااعتر اض نہیں کر سکتے کہ جس اعتر اض میں گزشتہ نبیوں میں ہے کوئی نبی شریک نہ ہو۔"

(تتہ حقیقت الوجی ص ۷ سائز ائن ص ۵ ۷ ۲۵ ۲۲۶)

اب میں لا ہوری دوستوں سے صرف ایک سوال کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ آج بہ لوگ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ مر ذاغلام احمد قادیائی کادعویٰ محض مجد دیت کا تھااور ہم انہیں صرف مجدد تسلیم کرتے ہیں جن کے انگلاسے کوئی محض دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوسکتالیکن آج سے ۲۲سال پیشتر یمی لوگ مر زا قادیائی کو جو پچھ تسلیم کرتے تھے ذیل کے اقتباسات سے اس کا ندازہ ہوسکتاہے:

الف ......دہم حضرت مسیح موعود اور مهدی معهود کو اس زمانه کا نی ور سول اور نجات دہندہ مانتے ہیں ......هار اایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نی کریم علیہ اور آپ کے غلام حضرت مسیح موعود پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔''

(پیغام معلیج کول نمبر ۱۹۳ مورجه ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۳ء)

ب ...... "مهاراا ممان ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) اس زمانہ کے سیح رسول میں اور اس زمانہ کی بدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے میں اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔ ہم اس امر کا ظمار ہر میدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بلصنلہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ " (پیغام صلح لاہورج اول نبر ۲۵مورد کے حتر ۱۹۱۳ء)

کیا میرے لاہوری دوست جھے اس حقیقت ہے آگاہ کر کتے ہیں کہ ۱۹۱۳ء اور ۱۹۳۵ء میں فرق کیوں ہدا ہوگئ ہے؟۔ آج وہ ۱۹۳۵ء میں فرق کیوں ہدا ہوگئ ہے؟۔ آج وہ اس مخض کوجو مرزا قادیانی کورسول کتا ہے کافر قرار دیتے ہیں لیکن ۱۹۱۳ء میں مرزا قادیانی







توجه نیس بی محر (صلی الله علیه و آله وسلم) تمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ کین آپ الله کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں "
(الاحزاب ایت نمبر ۱۹۰۰)



السهافك

حضور نبي كريم صلّى الله عليه وآله وسلّم ن فرمايا.



ترجد میری امت میں تمیں گذاب ادر دخال پیدا مول کے۔ ہرایک یہ دعویٰ کرے گاکہ وہ نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی میں سن کا کہ وہ نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی میں ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی میں ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوں۔

(ترزى علد دوم من ٥٥ ابواب الفتن مديث ميج)

## خطبات ِ ختم نبوت جلد چہارم

مفكراسلام مولا ناسيدا بوالحسن على ندوگ على بدوگ على بدت آغاشورش تشميرگ مناظر اسلام مولا ناشحدا بين او كاژوگ مفكر ملت علامه شاه احمد نورانی مدخله مفكر اسلام علامه خالد محمود مدخله استاذ الحديث مولا ناسيد محمدار شد من الحديث مولا ناشيق الرحمان درخواسی شخ الحديث مولا ناشيق الرحمان درخواسی شخ الحدیث مولا ناشحه ما لک كاندهلوگ شخ الحدیث مولا نامحه ما لک كاندهلوگ جسٹس محبوب احمد میال وفاقی شرعی عدالت

شخ العرب والعجم مولا ناسيد حسين احد مد تی مناظر اسلام مولا نالال حسین اختر معقق العصرمولا نالا حسین اختر امام حرم شخ عبدالله ابن السبیل هظه الله فدائ مدخله مفتی بهندمولا نامفتی ظفیر الدین مدخله حفرت مولا نامخیل احد نظیری مدخله خطیب سنده مولا ناما کیس عبدالغفور قاسمی حضرت مولا ناعبدالرحمان اشر فی مدخله حضرت مولا ناعبدالرحمان اشر فی مدخله حضرت مولا ناعبدالرحمان اشر فی مدخله

# کی تقاربر شامل ہیں۔ خوش کی مفات: 408

دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع معجد باب الرحت برانی نماش ایم اس جناح روؤ، کمتبدلده بیانوی بالقابل مغربی در دازه جامعه بنوری ناون کراجی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ۵- سین سرید ، سلم ناون ، لا مور کتنبه ختم نبوت بیرون د بلی دروازه ، لا مور

ناشر: عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت حضورى باغ رودُ ملتان فون: 514122

#### بسم التدالر حمٰن الرحيم

## خوشخبري

### احتساب قاديانيت جلد مهفتم

مجموعه رسائل ردّ قادیانیت 'حضرت مولاناسید محمه علی مو نگیریٌ

ا... مرزا قادیانی کادعویٰ نبوت ۲ ... مرزا قادیانی کادعویٰ نبوت وافضلیت

٣...عبرت خيز ٢... نصداول)

۵... نتمه فیصله آسانی (حصه اوّل) ۲... فیصله آسانی (حصه دوم)

۷... فیصله آسانی (حصد سوم) ۸... دوسری شهادت آسانی (اوّل دوم)

9... تنزیمه ربانی از تکویث قادیانی ۱۰... معیار صدافت ۱۱... حقیقت المیح ۱۲... معارالمیح

۱۳ . . . بدیه عنا نیه و صحیفه انواریه ۱۳ سال ۱۳ . . . حقیقت د سائل اعجازیه مرزائیه

حضرت مولاناسید محد علی مو گلیریؓ کے کل چود ہ رسائل و کتب ر و قادیا نیت پر

ہمارے علم میں ہیں۔ ان میں سے پہلے تین صحائف رحمانید پر مشتمل احتساب قادیانیت طلہ پنجم میں شائع ہوگتے ہیں۔ فلحمد للد! باتی گیارہ کا مجموعہ احتساب قادیانیت جلد ہفتم ہوگی۔ آپ کا ایک رسالہ شہادت آسانی حصہ اوّل مجمی ہے۔ جسے خود مصنف مرحوم نے دوسری شہادت آسانی میں مکمل سمودیا تھا۔ حصہ اوّل مکمل دوسرے حصہ میں مجمی موقع ہد موقع شامل ہے۔ اس لئے دوسری شہادت آسانی کے ہوتے ہوئے حصہ اوّل کرار

کے باعث اس فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ ان رسائل پر کام شروع ہے۔ رفقاء اور

د بگر جماعتی حضرات دعافر ما کمیں کہ اللہ رب العزت آسانی پیدافر ما کمیں۔

آمين! بحرمة النبي الكريمً!

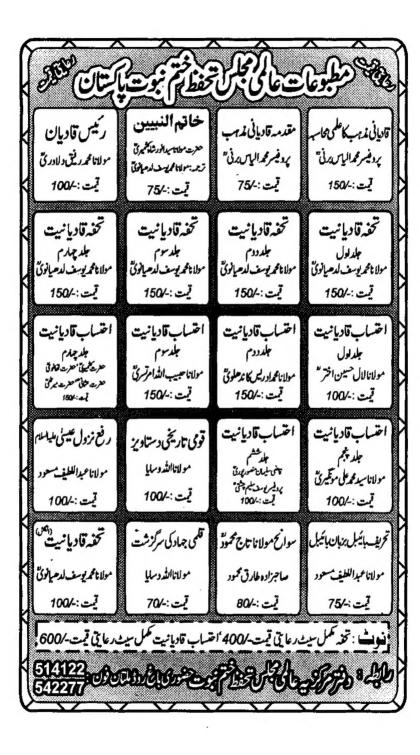